مكالمات افلاطون



# مكالمات افلاطون

(جلداوّل)

مترجم پروفیسرائے ڈی میکن



مقترره قومی زبان بیاکستان



#### بيش لفظ

وطن عزیز میں علم وحکت اور عقل ودانش کی روایات کوفروغ دینے کی خاطر مقتررہ تو می زبان کے شعبہ درسیات نے اپنے نئے ترقیاتی منصوب ''سائنسی ، تکنیکی وجد پدیموی موادِخوا ندگی کی قو می زبان (اُرده) میں تیاری'' میں فلنفہ ونضیات کے بنیا دی تصورات پر بنی دائمی اہمیت کی کتابوں کے اُردو تراجم کی اشاعت کا اہتمام کیا ہے۔ ''مکالمات افلاطون' اہتمام کیا ہے۔ ''مکالمات افلاطون' ایس سلسلہ کتب کی پہلی کڑی ہیں۔ ''مکالمات افلاطون' ایک اعتبارے وُنیائے انسانیت کو مسلمانوں کی عطاہے۔ بیمسلمان اہلِ علم ہی تھے جضوں نے پہلے پہل یونانی وائش کوعربی زبان میں منتقل کیا ،اُسے ردوقبول کی چھانی سے گزار ااور اُس پر تحقیقی ،تنقیدی اور تجزیاتی کتابیں وائش کوعربی زبان میں اور پھر لا طینی سے مختلف مغربی زبانوں میں منتقل ہوکہ مغربی زبانوں میں منتقل ہوکہ مغربی زبان میں اور پھر لا طینی سے مختلف مغربی زبانوں میں منتقل ہوکہ مغربی زبان میں اور پھر لا طینی سے مختلف مغربی زبانوں میں منتقل ہوکہ مغربی زبان کا سب سے ہڑا سرچشمہ بن گئے۔

افلاطون (۲۳۷-۲۳۸ قبل اذ کے ایٹھنزی اشرافیہ کا ایک نامور فردتھا۔ اِس کا دور حیات معاشر تی اور ساتی بے چینی کا دور تھا۔ افلاطون اوّل اوّل سیاسی عزائم کا حامل تھا مگر جب ن ۱۹۹ قبل اذ کے میں عہد کے عظیم ترین مفکر اور اُستادار سطوکو سزائے موت دی گئی تو افلاطون ایٹھنز کو خیر باد کہہ کرمدت تک یہاں وہاں پناہ کی تلاش میں سرگرداں رہا۔ وہ یونان ، مصر، اٹلی اور سسلی وغیرہ میں مارامارا پھرتار ہااور بالا خرے ۲۸۵ قبل اذر کے میں اُس نے واپس ایٹھنز آ کر سائنس اور فلفہ میں ریسر چکی خاطر اکا دی قائم کی۔ ''مکا لمات افلاطون' اِس دور کی یادگار ہے۔ ترقیاتی منصوبے کے تحت مقدرہ تو می زبان یونانی دائش کے اِس عظیم شاہ کار کی چھک چھ جلدوں کو پہلی بارار دو دُنیا کی نذر کرنے کی سعادت حاصل کر دہا ہے۔ اُمید ہے کہ اِن مکا لمات کی اشاعت جارے ہاں عقل ودائش کے فردغ میں نمایاں کر وارادا کرے گ

\_\_\_\_\_ پروفیسر فنخ محمد ملک

## فهرست

| صفحہ | عنوان                                           |   |
|------|-------------------------------------------------|---|
| iii  | پیش لفظ: پروفیسر فتح محمر ملک                   |   |
| 1    | کارمیڈس یااعتدال ذات (Charmides or Temperance)  | ☆ |
| ۳۹   | (Lysis or Friendship) لائيسس يادوى الكيسس يادوى | ☆ |
| ۷٠   | (Laches or Courage) ليفس ياجرأت                 | ☆ |
| 1+0  | پروٹاغورس (Protagoras)                          | ☆ |
| IAI  | (Euthydemus) يوتهميذ يمس                        | ☆ |
| rr•  | ریٹائیلس (Cratylus)                             | ☆ |
| rır  | فیڈرس (Phaedrus)                                | ☆ |

## كارميڈس يااعتدالِ ذات

(Charmides or Temperance)

شركائے گفتگو:

سقراط (Socrates) (جوراوی ہے)؛ کارمیڈس (Charmides)؛

چيريفون (Chaerephon)؛ كرائيليا س(Critias)

(منظر: شہنشاہ آرکون (Archon) کی بارہ دری سے بالکل قریب ٹاریاس کا اکھاڑا)

کافی عرصے کے بعد جب میں گزشتہ شام پوٹیڈیا (Potidaea) کی فوج کے بڑاؤے واپس آیا تو میں نے سوچا کہ جھے اپنے ٹھکانوں پرایک نظر ڈال لینی چاہے۔ یہ سوچ کر میں شہنشاہ آرکون کی بارہ دری سے متصل عبادت گاہ کے بالکل سامنے واقع ٹاریاس (Taureas) کے اکھاڑے کی جانب چل دیا۔ وہاں لوگوں کی ایک کثیر تعداد موجود تھی جن میں سے پچھکوتو میں جانتا تھا جبکہ ان میں سے پچھلوگ میرے لیے اجبنی تھے۔ چونکہ میں اچا تک وہاں پہنچا تھا اس لیے جونہی میں نے اکھاڑے میں قدم رکھالوگ بے اختیارا بنی اپنی جگہ پر کھڑے میں اچا تک وہاں پہنچا تھا اس لیے جونہی میں نے اکھاڑے میں قدم رکھالوگ بے اختیارا بنی اپنی جگہ پر کھڑے اور دور ہی سے ہاتھ اٹھا کر ججھے سلام کرنے لگے ان ہی لوگوں میں سے کی حد تک ذہنی طور پر کھے کا مواچر یفون نامی ایک شخص میری جانب لیکا اور میر اباز و پکڑ کر کہنے لگا۔

سقراط!تم کیے پچ نکلے ہو؟

(میں یہاں یہ بات بتا تا چلوں کہ ہمارے آنے سے پچھ عرصة بل پوٹیڈیا میں ہمیں ہلاک کرنے کی سازش تیار کی گئی تھی لیکن اس کی اطلاع حال ہی میں ایتھنٹر پینچی تھی )۔

میں نے جواب دیا ہم دیکھ لومیں یہاں ہوں۔

وہ بولا ،ہمیں تو اطلاع ملی تھی کہ بیجھڑپ خاصی شدیدتھی جس میں ہمارے بہت سے ساتھی مارے

کئے تھے۔

میں نے جواب دیا، ہاں اس اطلاع میں بڑی حد تک صدافت ہے۔ اس نے کہا، میراخیال ہے آپ بھی وہاں موجود تھے؟ ہاں، میں نے کہا۔

وہ بولا، پھرآپ بہاں بیٹھواورہمیں اس واقعے سے متعلق تمام تفصیلات ساؤ جوہم نے ابھی تگ پوری طرح نہیں سنیں۔

۔ اس نے مجھے کالسچیرس(Callaeschrus) کے بیٹے کرائیٹیاس کے پہاد میں بیٹھنے کو کہا، میں وہاں بیٹھ گیا۔سب کوسلام کرنے کے بعد میں نے واقعات بیان کرنے شروع کیے۔ میں نے انھیں فوج کے بارے میں خبریں پہنچا کیں اوران کے متعدد سوالات کے جوابات دیئے۔

جب میں بہت کچھ بتا چکا تو میں نے ان سے ان کے گھر کے حالات سے متعلق پوچھااور پگر بہت سے نوجوانوں نے فلنے اور موجودہ حالات و معیار کے بارے میں سوالات کیے۔ جن کے میں جوابات ہتا رہا۔ پھر میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا اس مجمع میں کوئی ایسا نوجوان ہے جس کے جمال و کمال دونوں کوم کز توجہ بنایا جا سکے۔ اس موقع پر کرائیٹیا س نے میری توجہ سامنے سے درواز سے میں داخل ہوتے ہوئے ان نوجوانوں کی جانب مبذول کروائی جوآپی میں اونچی آواز میں باتیں کرر ہے تھے اوران کے بیچھے بیچھے لوگوں کا ایک جم غفیر بھی چلاآر ہاتھا۔

پیکر جمال سقراط،اس نے مجھے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ آپ خود بہت جلداس بات کوخود پر کھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ پھر اس نے بتایا کہ جولوگ ادھر چلے آرہے ہیں وہ اس خوبصورت ترین شخص کے محافظوں میں سے ہیں جوا تناحسین ہونے کے باوجود بھی آپے سے باہر نہیں ہوا۔

میں نے بوچھا، وہ کون ہے؟ اور کس کا بیٹا ہے؟

کرائیٹیاس نے جواب دیا کہ اس کا نام کارمیڈس ہے اور وہ میرا چچا زاد بھائی ہے۔میرے چپا گلوکون (Glaucon) کا بیٹا،میراخیال ہے آ پ بھی اسے جانتے ہوں گےلیکن جب آپ یہاں سے گئے تھے تب وہ اتنا جوان نہ تھا۔

میں نے کہا، یقیناً میں اسے جانتا ہوں کیونکہ بچین میں بھی وہ منفر دہی تھااور میراخیال ہے کہا<sup>وہ</sup> ایک خوبصورت جوان ہوگا۔

وہ بولا ،آپ کچھ ہی دریمیں خود دیکھ لیں گے کہ وہ کیسا ہے اوران گزشہ سالوں میں اس مے حن ادر

شخصیت میں کتنا نکھارآ یا ہے۔اس نے ابھی اپنی بات بوری ہی کی تھی کہ کارمیڈس اندرداخل ہوا۔

میرے دوست تم جانے ہو کہ میں اس عمر میں معیار حسن کو جانچنے سے قاصر ہوں۔ میری انظروں میں تو اب تمام ٹو جوان حسین دکھائی دیے ہیں گر جب میں نے اے داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو میں یہ اعتراف کرنے میں کوئی عارمحوں نہیں کرتا کہ میں اس کی وجاہت اور خوبصورتی کو دکھے کر ورط تجرت میں ووب گیا۔ گویا پوری کا کنات اس کی خوبصورتی کے تحر میں گرفتارتھی ۔ جیسے ہی وہ اکھاڑے میں داخل ہوا، وہاں پرموجود ہر شخص اس سے متاثر نظر آرہا تھا۔ اس کے دیوانوں کا ایک ٹولا اس کے بیچھے بیچھے چلا آرہا تھا۔ میری طرح ہوئی عمر کے دومرے لوگ بھی اس سے متاثر نظر آتے تھے۔ میرے خیال میں بیکوئی حیران کن بات نہ سے میں نے محسوں کیا کہ جوان لڑکوں کے احساسات بھی کچھا سے ہی تھے۔ یبال تک کہ ممر بیچ بھی اسے مسلسل یوں دکھے رہے جھے وہ کوئی جیتا جاگنا انسان نہیں بلکہ کی بیش قیت دھات سے ڈھالا گیا کوئی حسین مجمہ ہو۔

چریفون نے مجھے فاطب کر کے کہا۔

سقراط، اب بتاؤتم ارااس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟

کیاوہ ایک خوبصورت شخصیت کا مالک ہے؟

نہایت حسین! میں نے جواب دیا۔

ہاںتم صرف اس کے حسین چبرے ہی کی بات نہ کرواس کا پوراد جود ہی حسین اور کامل شخصیت ہے۔ اس بات یروہ سب منق تھے۔

میں نے کہا۔ ہراکلس (Heracles) کی شم،اس کامل ہیرے کا کوئی ٹانی نہیں ہے اگر اس میں ایک

اور چیز کااضافه ہوجائے۔

كرائيثياس نے كہا۔وه كياہے؟۔

میں نے کہا، حسین جسم کے ساتھ ایک حسین روح ، اور مجھے یقین ہے کہ تمھارے خاندان کا فرد ہونے کی وجہ ہے اے حسین وجمیل روح کا مالک بھی ہونا جا ہے۔

کرائیٹیاس نے اس کے جواب میں کہا۔ یقین کیجے اس کا باطن بھی اس کے ظاہر کی طرح صاف وشفاف ہے۔

پھر تو ہمیں اس کے جسمانی حن ہے پہلے گفتگو کے ذریعے اس کے باطنی جمال کا نظارہ کر لینا

چاہے۔اسعمر کے لوگوں کے لیے گفتگو یقینا پسندیدہ ترین چیز ہے۔

پ ہیں۔ کرائیٹیاس بولا ، یقینا ، ایک اور بات سنیے وہ نہ صرف ایک فلسفی ہے بلکہ لوگوں میں وہ ایک شاعر کی حیثیت سے بھی جانا پہچانا جاتا ہے۔

میں نے کہا ، ہاں میرے عزیز کرائیلیا س۔ یہ تو تمھارے خاندان کا قدیم امتیاز ہے جو تمھیں سولون(Solon) سے وراثت میں حاصل ہوا ہے۔تم اسے بلاؤ او راس سے ہمیں متعارف کراؤ۔اگر چہوہ باوجوداس کے کہا کہ نوجوان ہے (اسے ہمارے ساتھ بات چیت کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، خصوصاً تمھاری موجودگی میں کیونکہ تم اس کے چازاداور سر پرست ہو۔

بہت خوب، وہ بولا ٹھیک ہے میں اسے بلالیتا ہوں۔

اس کے ساتھ ہی اس نے خادم کو کہا کہ وہ کارمیڈس کو بلالائے اوراسے یہ بتائے کہ میں اسے اس کی بیاری کے سلسلے میں ایک طبیب سے ملوانے کے لیے بلا رہا ہوں جس کا اس نے پرسوں ذکر کیا تھا۔ پھروہ مجھ سے مخاطب ہوا۔

وہ کئی روز سے اس بات کی شکایت کر رہاتھا کہ جب وہ ضبح سوکر اٹھتا ہے تو وہ سر میں شدید در دمحسوں کرتا ہے۔ آپ اسے اس بات پر قائل کرلیں کہ آپ اس کے سر در دکا علاج کر سکتے ہیں۔ کیوں نہیں، میں نے جواب دیا، کیا شمصیں یقین ہے کہ دوہ آ جائے گا۔ اس نے جواب دیا، ہاں وہ یقیناً آئے گا۔

وہ ہمارے بلانے پر آگیا اور میرے اور کرائیٹیاس کے درمیان بیٹھ گیا۔اس کے ہماری جانب آنے پروہاں قطار میں موجود ہر خفس نے اپنے قریب بیٹھ شخص کوزور سے دھکیل کراس کے لیے اپنے پہلو میں جا۔ بنانے کی کوشش کی حتی کہ قطار کے دونوں کناروں پرسے ایک ایک شخص کواٹھنا پڑا جبکہ دوسرااس کوشش میں لڑھک گیا۔اب میں اور میرا دوست خود کو کمتر محسوس کررہے تھے۔اس کود کیھ کر میرا تو یہ عالم تھا کہ خوبصورت مختیا کرنے کا میرا سارا تھمنڈ نہ جانے کہاں غائب ہوگیا اور جب کرائیٹیا س نے اس کا جھے تعارف کرایا اور جن کا میرا سارا تھمنڈ نہ جانے کہاں غائب ہوگیا اور جب کرائیٹیا س نے اس کا جھے تعارف کرایا ور بنایا کہ میں ہی وہ خص ہوں جس کے پاس اس کی بیماری کا علاج ہے تو اس نے نظر بھر کر مجھے اس انداز میں درکھا کہ میں اپنی حالت کو الفاظ میں بیان نہیں کرسکتا۔ وہ مجھے بات کرنے ہی والاتھا کہ اس وقت اکھاڑ کے میں موجود تمام لوگ ہمارے آس پاس جمع ہو گئے اور جسے ہی میری نظر اس کے لباس کے پیچھے د کھے جسم پر پڑی میں میری نظر اس کے لباس کے پیچھے د کھے جسم پر پڑی

ذیل الفاظ یادآ گئے جواس نے محبت کے حوالے سے کیے تھے۔

"اگر ہرن کے بچے کوشیر کے سامنے لاؤ گے تو شیریقینا سے نگل جائے گا۔"

تب میں نے اپنے وجود میں کسی درند ہے جیسی ہوگنا کہ کیفیت طاری ہوتی ہوئی محسوس کی۔لیکن میں نے جلد ہی خود پر قابو پالیا۔ تاہم جب اس نے اپن بیاری کے علاج کے سلسلے میں مجھ سے سوال کیا تو نہ جانے کیسے میں اپنے حواس کواس کا جواب دینے کے لیے مجتمع کر پایا۔

اس نے پوچھا، میری باری کا علاج کیاہے؟

میں نے یونمی بات بناتے ہوئے کہا کہ اس کا علاج ایک خاص تھم کے پتے ہیں جن کے ساتھ ایک منتر بھی پڑھنا پڑتا ہے ورنہ محض پتے نا کافی اور بے کار ثابت ہوتے ہیں۔

وه بولا ، پھرتو آپ وه منتر مجھے کھوادیجے۔

میں نے کہا، کیاتم وہ منترمیری اجازت سے استعال کرنا جا ہے ہویا بلا اجازت؟ یقینا! جناب میں اس منتر کوآپ کی اجازت سے ہی استعال کروں گا۔ بہت خوب! شمصیں میرانام کیے معلوم ہوا۔ میں نے یو چھا۔

وہ کہنے لگا، جناب اس میں حیرانی کی کوئی بات نہیں ۔میرے دوست احباب ہروقت آپ ہی کا

تذكر وكرتے رہتے ہيں اورويے بھی ميں بچين ميں اپنے چپاز ادكرائيٹياس كے ساتھ آپ سے ل چكا ہوں۔ میں نے تشكر آميز لہج ميں كہا۔ مجھے بين كرخوشى ہوئى كەتم مجھے بھولے نہيں۔

بال اس بجھے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ اب میں تم سے زیادہ بے تکلفی سے بات کرسکوں گا اور بھاری سے متعلق منترکی تفصیل بھی آسانی سے بیان کرسکوں گا۔ دوسری صورت میں یہ میرے لیے اتنا آسان نہ ہوتا۔ دراصل اس منترکا سردرد کے علاج کے علاوہ بھی فائدہ ہے۔ تم نے اکثر معالجین کویہ کہتے سنا ہوگا کہ دکھتی ہوئی آسمحوں کے علاج کے لیے پہلے سرکا علاج کرنا ضروری ہے، اور سرکا علاج کیا جائے اور پورے جم کونظرا نداز موٹی آسمحوں کے علاج کے لیے پہلے سرکا علاج کرنا ضروری ہے، اور سرکا علاج کیا جائے اور پورے جم کونظرا نداز کر یا جائے تو یہ بات بھی احتمال نہیں ہے۔ اس استدلال کی بنا پروہ اپنا طریق علاج تمام جسم پر بروئے کا رلاتے ہیں اور پورے جسم انی اعضا کا ایک ساتھ علاج کرتے ہیں۔ کیا آپ نے بھی اس بات پرغور کیا ہے کہ جو پچھ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب بہی ہے؟

بال،اس نے کہا۔

و د بالكل درست كہتے ہيں اور شمصيں بھی ان ہے متفق ہونا جا ہے۔

بالکل ٹھیک۔اس نے کہامبرےاس سے منفق ہونے یا نہ ہونے کی کوئی وجہ ہیں۔

اس کے مثبت جواب نے مجھے حوصلہ و یا اور اس سے مبرے لیجے میں کانی گر مجوثی آگئی۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ کارمیڈس مبرے منتز کی بھی یہی صورت ہے۔ میں نے یہ منتز تھریشیان اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ کارمیڈس میرے منتز کی بھی یہی صورت ہے۔ میں نے یہ منتز تھریشیان کے ذاتی معالجین میں سے تھا۔شہنشاہ کے ذاتی معالجین اس سلسلے میں استے ماہر تھے کہ انسان کوزندہ جاوید اور لا فانی بناد سے کا دعویٰ کرتے تھے۔تھریشیان نے معالجین اس سلسلے میں استے ماہر تھے کہ انسان کوزندہ جاوید اور لا فانی بناد سے کا دعویٰ کرتے تھے۔تھریشیان نے کوزبھی بنایا کہ اگر چہ یہ بات اپنی جگہ قابل اعتبا ہے مگرشہنشاہ زیموکسس جو خوربھی ایک دیوتا ہیں اس میں یوں مزید اضافے کرتے ہیں کہ:

"جس طرح تم سر کے علاج کے بغیر آئھوں کے علاج کو مناسب نہیں سبجھتے یا جسم کے علاج کے بغیر سرکے علاج کو بے سود سبجھتے ہو، اس طرح سبجھلوکہ جسم کا علاج روح کے علاج کے بغیر سے فائدہ ہے۔"

اوراس نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ ای وجہ سے ہیلا نر (Hellas) کے طبیب ''گل''
سے واقفیت کی بنا پرابھی تک بہت سے عوارض کے علاج سے آشنا نہیں اور کوئی بھی عضواس وقت تک صحیح نہیں ہوسکتا جب تک کہ پوراجسم رو بصحت نہ ہو۔ کیونکہ تمام اچھائی یا برائی خواہ جسم سے متعلق ہویا فطرت انسانی سے متعلق ، روح ہی ہے جنم لیتی ہے اور پھروہ وہاں ہے جسم میں داخل ہوجاتی ہے ، بالکل ایسے ہی جیسے پورے جسم کی تکایف آئھوں سے ظاہر ہونے گئی ہے۔ لہذا بیا مرطے شدہ ہے کہ سریاجسم کے عوارض کا علاج بھی روحانی علاج میں دوحانی علاج میں وحانی کا پہلام رحلہ ہے۔

عزیز من! اس علاج کومزید تقویت دینے کے لیے منتروں کی ضرورت پڑتی ہے جوغیر مہم الفاظ ہیں جنعیں روح کی پاکیزگ اور کے لیے استعال کیا جاتا ہے اور جب روح کے وظائف میں ایک باراعتدال پیدا ہو جائے تو صحت مند ہونے کا ممل خواہ جسم سے متعلق ہویا سرسے متعلق ، جلد سے جلد تر ہونے لگتا ہے اور جس نے مجھے بیعلاج اور منتر سکھایا تھا ، اس نے مجھے تی سے بیتا کید بھی کی تھی کہ:

خبر دار ہتم کسی کے سر در د کا علاج اس وقت تک شروع نہ کرنا جب تک کہ وہ شخص اپنی روح کو منتر وں کے ذریعے علاج کے لیے تمھارے حوالے نہ کر دے ، کیونکہ ہمارے عہد کے طبیبوں کی یہی سب سے بوی خامی ہے کہ وہ روح اورجسم کوالگ الگ سیجھتے ہیں۔

اوراس نے مجھ سے بیصلف بھی لیا کہ خواہ کو کی شخص کتنا ہی معزز اور دولتمند کیوں نہ ہوتم منتر کے بغیر

ہر کز اس کا علائ نہ کرنا اور کیونکہ بیس ہے جانب اٹھا چکا ہوں اس لیے بیس مھارا علاج ای صورت بیس کرسکتا ہوں جب تم پہلے بھے منٹز پڑیتنے کی اجازت دونا کہ پہلے روح کا علاج ہو جائے اور اس کے بعد بیس بہت آسانی سے تممارے سرکا علاج کرسکوں گا اورا گرتم نے اس کی اجازت نہ دی تو عزیز م کارمیڈس جھے نہیں معاوم کہ بیس معماری مدد کیسے کرسکتا ہوں''

#### كرائيلياس نے جب بيسنا تو ہو چھاكه:

اگر میرے نو جوان دوست کوسر درد کے بہانے اپنی ذہنی کیفیات کو بہتر بنانے کا موقع ملاہے تو گویا سر درد بھی اس کے لیے ایک غیر متوقع نعمت ہی ہوگا ادر جناب ستر الا ، کیا آپ کو یفین ہے کہ جیسے میرے عزیز کا جسمانی حسن میں کوئی ثانی نہیں ہے اسی طرح اس منتز کو پڑسفے کے بعد وہ خصائص اوراعتدال ذات کے لحاظ سے بھی منفر د ہوجائے گا؟

جی ہاں! مجھے یقین ہے۔ میں نے جواب دیا۔

میں آپ کو یفین دلاتا ہوں کہ کارمیڈس نہ صرف اعتدالِ ذات کے اعتبار سے بلکہ دیگر انسانی خصائص کے اعتبار سے بھی اینے ہم عمروں میں منفر دہوگا۔

خیال کے مطابق ظاہری حسن کے ساتھ ساتھ متوازن شخصیت کے حامل ہوتو حقیقت سے ہے کہ واقعی شمصیں کی منتر (Charm) کی ضرورت نہیں اور تم براہ راست سر در دکا علاج کر واسکتے ہو ۔ لیکن اگر تم نے اعتدالِ ذات کا مطلوبہ معیار حاصل نہ کیا تو مناسب یہی ہے کہ دوا دینے سے پہلے مجھے منتر استعمال کرنے دو۔ براہ کرم تم کرائیٹیاس کے بیان کی خود تقد بی کروکہ تم ضبط نفس یااعتدالِ ذات کے حامل ہویانہیں؟

کارمیڈس بین کرتھوڑا ساشر مایا اور حقیقاً اس شر ماہٹ نے اس کے جوان حسن کو جار چاندلگا دیے۔ تب اس نے کہا کہ شاید وہ فوری طور پر ہاں یا نہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں۔ اس لیے کہا گر وہ اپنے معتدل مزاج ہونے سے انکار کر بے تو کرائیٹیا س اور دوسرے مداحوں کی بات گویا جھوٹ ثابت ہوگی ،جس کی وہ جسارت نہیں کرسکتا اورا گروہ دعو کی کرے کہ واقعی اس کی شخصیت معتدل مزاج کی حامل ہے تو سیا بی تعریف وتو صیف ہوگی جو کہی خواب سن کرکہا۔

سے بہت مناسب اور فطری جواب ہے۔کارمیڈس یہ مناسب ہوگا کہ میں اور تم مل کراس بات کا سراغ لگا ئیں کہ وہ خوبی جس کی میں تلاش میں ہوں کیا واقعی تم میں ہے یانہیں۔اس کا فائدہ سے ہوگا کہ جو پچھتم کہنا نہیں چاہتے اس کے بیان پر مجبور نہیں ہو گے اور مجھ پر بھی سر درد کی دوا کے غلط استعال کا الزام نہیں آئے گا۔ البتہ اگرتم خاموش ہی رہنا چا ہوتو کوئی حرج نہیں، میں تصییں بولنے پر مجبور نہیں کروں گا۔اس میں کوئی امر البتہ اگرتم خاموش ہی رہنا چا ہوتو کوئی حرج نہیں، میں تصییں اس طرح کرنا چاہے جے تم ایسانہیں جے میں بہتر خیال کروں، اس نے کہا کہ جہاں تک میر اتعلق ہے تصییں اسی طرح کرنا چاہے جے تم ایسانہیں جے میں بہتر خیال کروں، اس نے کہا کہ جہاں تک میر اتعلق ہے تصییں اسی طرح کرنا چاہے جے تم

میں نے کہا۔میراخیال ہے کہ میں اپنے کام کا آغاز ایک بنیادی سوال پوچھ کر کروں اوروہ سوال تمھارے اعتدالِ ذات سے متعلق ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر واقعی تمھاری شخصیت میں صنبط نفس ہے تواس کے خواص کے بارے میں تمھاری واضح رائے ہونی جا ہے اور جس کے اظہار پر شمھیں قدرت بھی حاصل ہونی جا ہے۔کیا خیال ہے ایسا ہے یانہیں؟

اس نے کہاہاں! میراخیال ہے کہایا ہی ہے۔

میں نے کہا۔ کیونکہ شمصیں مقامی زبان آتی ہے اس لیے تم اس زبان میں اپنی کیفیت کے اظہار پر بھی یقیناً قادر ہوگے۔

یقینا،اس نے جواب دیا۔

میں نے سوال کو ذرا آ گے بڑھاتے ہوئے کہا۔اس سے پہلے کہ میں تمھاری شخصیت میں موجود

اعتدالِ ذات کے بارے میں کوئی فیصلہ کروں ، ذرابی تو بناؤ کہ تمھارے خیال میں صبط نفس یا اعتدال ذات کا مفہوم کیا ہے؟

وہ ذراسا بھی پااور پھر بادل نخواستہ بولا۔ میرے خیال میں اعتدال ذات وہ قوت ہے جس سے انسان خاموثی سے مترا مامور بہتر طریقے سے انجام دے سکتا ہے، خواہ وہ گلیوں میں خاموثی سے مٹرگشت کرنا ہویا گفتگو جیسے عام امور۔ اگر میں اس کامفہوم ایک لفظ میں بیان کرنا جا ہوں تو میں اسے ' خاموثی' یا'' سکوت' کا نام دوں گا۔

میں نے کہا، کارمیڈس تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔اس میں شک نہیں کہ خاموش لوگوں کو معتدل مزاج قرار دیا جاسکتا ہے، مگر دیکھنا میہ ہے کہ کیاان الفاظ کا کوئی واضح مفہوم بھی ہے اور یہ کہ کیااعتدالِ ذات کوا چھے اور معزز افراد کی لازمی خصوصیت قرار نہیں دیا جانا جا ہے؟

جی ہاں ، اور اگرتم مکتوب نویسوں کی درجہ بندی کرنا جا ہوتو کیاتم آ ہتگی ہے لکھنے والے کوتر جیج دوگے یا تیز لکھنے والے کو؟

> تیز لکھے والے کو،اس نے کہا۔ اور پڑھنے میں تم تیز رفتاری کور جیح دوگے یاست روی کو؟ یقیناً تیز رفتاری کو۔

اورای طرح بربط بجانے یا کشتی چلانے وغیرہ میں بھی تم تیزی و تندی کو یقیناً خاموثی اورست روی ہے بہتر سمجھتے ہوناں؟

> جی ہاں ،اس کا جواب تھا۔ اور باکسنگ اور مکا بازی کے بارے میں تمھارے خیال میں یہی درست ہے؟ یقیناً!

میں نے بوچھا، اس طرح تمھارے خیال میں چھلانگ لگانے اور دوڑ لگانے جیسی ورزشوں میں بھی عموماً تیزی اور پھر تیلا پن ستی، کا ہلی اور آ ہتگی کے مقابلے میں بہتر ہے؟ جی ہاں، اس نے جواب دیا۔ ایسی صورت میں اگر توازن ذات مثبت صفت ہے تو جسمانی اعتبار ہے ہمیں تیزی وتندی کوستی، کا ہلی اور خاموثی سے بلند تر در ہے کا توازن ذات قرار دینا پڑے گا۔

اس بارے میں تمھارا کیا خیال ہے۔اس نے جواب دیا، پی حقیقت ہے۔ میں نے اس سے سوال کیا۔ سیھنے میں سہولت بہتر ہے یا مشکلات،اس نے جواب دیا، یقیناً سہولت! اور پیر بھی حقیقت ہے کہ سہولت کی وجہ سے سیکھنے کے عمل میں سرعت آتی ہے او رمشکلات اور رکاوٹوں کے باعث نتیجہ خاموثی اور ستی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ جی ہاں! اس نے اعتراف کیا۔

پس کیا دوسرے کوسرعت اور زیادہ تو انائی کے ساتھ سکھانا، پڑھانا، ست رواور آہتہ طریقے کے مقابلے میں بہتر نہیں ہے؟ اس کا جواب بھی اس نے اثبات میں دیا۔

اور کیا گزری ہوئی یادوں کوجلدی اور سہولت ہے دہرانا بہتر ہے یا خاموثی وست روی ہے ایسا کرنااچھاہے؟ میں نے یوچھا۔اس نے اول الذکرخو بی کوہی بہتر گردانا۔

اور کیا ذبانت اور فطانت در حقیقت روح کی چستی و چالا کی کا نام ہےنہ کہ سکوت و خاموثی کا؟ اس پر بھی اس کا جواب مثبت تھا۔

اور کیا تحریر کرنے والے کوتحریر یا موسیقار کی موسیقی کے مفہوم کوفوراً سمجھنا ست فہمی ہے بہتر نہیں ہے؟ میں نے استفسار کیا ،اس کا جواب اب بھی اثبات میں تھا۔

اور کیا تحقیق و مذقیق اور روحانی معاملات میں غور وفکر کے اعتبار سے جس شخص کا مقصد تاخیر اور دقت سے حاصل ہوتا ہے، وہ قابل ستایش ہے یا وہ فر دجوا پنے مقصد میں جلداور آسانی سے کا میاب ہوجا تا ہے؟ میں نے پوچھااور اس باراس نے مؤخر الذکر کے حق میں رائے دی۔

اورروح اورجیم کےمعاملے میں کیا خیال ہے، کیا ہر دوصورتوں میں سرعت اور سرگرمی کو خاموشی اور میا ندروی پر فوقیت حاصل نہیں ہے؟ میں نے دریا فت کیا۔اس کا جواب تھا، یقیینا ایسا ہی ہے۔

اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میانہ روی خاموثی نہیں ہے نہ ہی متواز ن طبع شخص کا خاموش طبع ہونالازم ہے، خصوصاً اس نقط ُ نظر کی بنا پر جس کے مطابق اعتدالِ ذات کو ایک مثبت خصوصیت قرار دیا گیا ہو، ایک صورت میں ان دومتضاد با توں میں ہے ایک ہی وقت میں صرف ایک شیح خابت ہوسکتی ہے۔ ایسا یا تو بالکل ناممکن ہے یا بہت ہی شاذ و نا در ہوتا ہے کہ خاموثی ہے گئے کام تیزی اور پھر تیلے پین سے انجام دیے گئے افعال کے مقالمے میں بہتر قرار دیئے گئے ہوں۔ اس میں شک نہیں کہ بہت سے خاموثی افعال کو بہتر اعمال افعال کے مقالمے میں بہتر قرار دیئے گئے ہوں۔ اس میں شک نہیں کہ بہت سے خاموثی افعال کو بہتر اعمال میں شار کیا جا سکتا ہے تاہم اس تمام بحث سے یہی منطق نتیجہ بر آمد ہوتا ہے کہ تواز ن ذات کے سلسلے میں خاموثی ، آ ہتگی اور ست روی سے انجام دیئے گئے امور کو کسی بھی صورت میں سرگر می ، مستعدی اور تیزی سے خاموثی ، آ ہتگی اور ست روی سے انجام دیئے گئے امور کو کسی بھی خیر نے جیسی جسمانی حرکات کی مثال دی جائے یا گفتگو جیسے ذہنی کام کی ، مستعد زندگی ہی متواز ن اور معتدل قرار پائے گی۔ جیسا کہ معتدل و متواز ن جائے یا گفتگو جیسے ذہنی کام کی ، مستعد زندگی ہی متواز ن اور معتدل قرار پائے گی۔ جیسا کہ معتدل و متواز ن جائے یا گفتگو جیسے ذہنی کام کی ، مستعد زندگی ہی متواز ن اور معتدل قرار پائے گی۔ جیسا کہ معتدل و متواز ن

خیالات و جذبات کوانسانی شخصیت کے لیے ایک، بہترین خوبی سمجھا جاتا ہے ای طرح مستعدی ، ہوشیاری اور تیزی بھی پسندیدہ خوبیاں قرار پاتی ہیں۔

کارمیڈس نے کہا۔میرا خیال ہے سفراط آپ درست کہدرہے ہیں۔

ستراط نے کہا، کارمیڈستم اپنی پوری توجہ ہے اپنے دل میں جھا نگ کردیکھو کہ اس تو از ن اور اعتدالِ ذات ہے تمھاری شخصیت پر کیا اثرات مرتب کیے ہیں؟ اور اگر وہ اثرات ہیں تو ان کی نوعیت کیا ہے؟ اس پر پوری طرح غور کرواور پھرا کیک مضبوط نوجوان کی حیثیت میں مجھے بتاؤ کہ اعتدالِ ذات کیا ہے؟ اس پر پوری طرح نے کے لیے ایک بالغ نظر شخص کے انداز میں سوچا اور پھر کہا۔

سقراط،اس سوچ بچار کے بعد میں اس نتیج پر پہنچاہوں کہاعتدالی ذات دراصل شرم وحیااور پاک دامنی کا دوسرانام ہے۔

میں نے کہا، بہت خوب، کیااس سے بیر مطلب نہیں نکلتا کہ تمھارے خیال میں بھی اعتدالِ ذات ایک مثبت اوراعلیٰ صفت ہے؟ اس نے میرے خیال سے اتفاق کیا۔

میں نے اپنے سوال کو جاری رکھتے ہوئے کہا۔اس طرح معتدل مزاج لوگوں کا شارشر فامیں ہونا جا ہے۔ جی ہاں ،اس نے سادگی سے اثبات میں جواب دیا۔

میں نے پوچھا کیااس چیز کواچھا قرار دیا جاسکتا ہے جو دوسروں کواچھائی کی طرف ماکل نہ کرسکے؟ اس نے کہا، ہرگزنہیں۔

اورتم اس سے یقیناً اس نتیج پر پہنچ ہو گے کہ اعتدالِ ذات شریفانہ اور مفید خصوصیت ہے۔ اس نے اتفاق کرتے ہوئے کہا،میراخیال ایسا ہی ہے۔ کیاتم ہوم (Homer) کی اس بات سے اتفاق کروگے کہ:

''شرم وحیاایک ضرورت مندفر دے لیے مفیر ہیں۔''

کارمیڈس نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے کہ بیہومر کا قول ہے۔

میں نے اس سے بوچھا،ایسی صورت میں شرم وحیاغیر فائدہ مندبھی ہوسکتی ہے۔

اس نے جواب دیا، واضح ہے۔

اس کے باوجوداعتدالِ ذات انسانوں کوصرف نیک ہی بتاتی ہے، انھیں برائی کی جانب راغب

نہیں کرتی۔

### مقراط نے کہا، جیبا کہتم کہتے ہومیرے نز دیک بھی پیڈھسوصیت ہمیشہ اچھی ہی صورت میں نظر آئی

--

اوراس کا بتیجہ بیہ ہوا کہ اعتدال ذات پا کدامنی کا متر ادف نہیں ،اعتدالِ ذات نیکی ہےاور پا کدامنی اورشرم وحیا بھی ٹھیک ہے تو بھی غلط۔

بالکل درست، سقراط! بیہ بات مجھے بہت معقول نظر آتی ہے لیکن میں بیہ جاننا چاہوں گا کہتم اعتدالِ ذات کی دوسری تعریف کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو۔ مجھے یا د آ رہا ہے کہ میں نے کی سے بیہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اعتدالِ ذات اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔کیا بیہ بات درست نہیں ہے۔

اواحمق، یہی سب کچھ محیں کرائیٹیا س اور دوسر نے کسفیوں نے بھی بتایا ہے؟ اسے میں کرائیٹیا س بول اٹھاکسی اور نے کہا ہوگا۔ میں نے الی کوئی بات نہیں کہی ۔اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کس نے کہا ہے۔ اہم بات تویہ ہے کہ بات درست ہے یا غلط؟

> اس نے جواب دیا، ہاں سقراط-آپ کی میہ بات بالکل درست ہے۔ بہرحال، میرانہیں خیال کہ ہم اس معما کا صحیح جواب دیں پائیں گے۔ میں نے کہا۔ اس نے پوچھا، آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں۔

اس لیے کہ میرے خیال میں کہنے والا کہنا پکھ جا ہتا تھا اور اس نے الفاظ پکھاور استعال کے ،مثلاً جب کوئی استاد پکھلکھ یا پڑھ رہا ہوتو یہ کہنا کہاں تک درست ہے کہ وہ پکھنہیں کررہا۔

میں تو یہی کہوں گا کہ وہ کچھنہ کچھ کر رہاہے کیونکہ لکھنا پڑھنا ایک کام ہےاوراس سےا نکارنہیں کیاجا سکتا۔ اور کیا تمھا رااستاد صرف تمھارے نام لکھنا یا لکھوا تا ہے یا تمھارے دوستوں اور دشمنوں کے بھی نام

لکھتاہے؟

اس نے کہا، دونوں کے۔

کیااس میں کوئی غیرمتوازی بات نظر آتی ہے؟ ہرگزنہیں۔

اوراگرلکھنااور پڑھناکوئی کام ہے تو کیا جو پچھتم کررہے ہووہ صرف تمھارا کام ہے؟ مگریہ سبکام بی توہے۔

میرے دوست ، زخموں کا علاج ہو،فن تغمیر ہو یا بننا جو پچھ بھی فن اور آ رٹ کے زمرے میں آتا ہے '

رسيدكام الكاليل

- 00

تمهاراكياخيال ب،كيالكارياست كوهم وطبط عده ينقرارد ياجاسكا عياس على ويخص كوفظ ا ہے کام سے کام رکھنے کا تھم ہوا ورا سے اٹی ضرورت کی ہرشے کی فراجھی کی ذید داری خود لیلی ہو، خوادا سے سے لیے اے کیز ابنے ، جوتیاں سینے اور برتن بنانے جیے سارے کا مخود کرنا بڑی اور دوسرول کے محاملات ہے اسے سرے سے کوئی غرض ہی شاو؟

اس نے جواب دیا، میراخیال ہےالی ریاست نا کامترین ہوگی. من نے ہو چھا، کیا ایک اعتدال پسندر یاست منظم دمنضدر یاست ہوگی؟ اس نے جواب دیا، یقینا۔

اس سے بیٹابت ہوتا ہے کدافتدال بیندی کا برگزید مطلب نبیں کدایے کام سے کام رکھا جائے یعنی زندگی بحرتمام ضرورتوں کے لیےصرف اپنی ہی ذات پر بحروسا کیا جائے اور امداد باہمی کونظمرا نداز کرن یا

بر گرنهیں۔

اس کا مطلب سے ہوا کہ ابھی جومفہوم ہم نے اس مخص کے الفاظ سے اخذ کیا ہے بعنی اعتدال کا مطلب بیرے که ہر خض اپنی ذات تک محدود ہو جائے ،لیکن هیتنااس کامفیوم پیرنہ تحااور وہ در حقیقت کچھاور كہنا جا بتا تھا كيونكه وہ الي احتقانه سوچ نہيں ركھ سكتا جمعارا كيا خيال ہے، كيا و تسميس احمق لگا تحا۔ کارمیڈس نے جواب دیا ہرگزنہیں جناب، مجھےوہ بہت ذہین فطین انسان لگا تھا۔ الی صورت میں مجھے یقین ہے کہ اس نے بہتریف دراصل ایک معمایا سیلی کی صورت میں بیان كى : وكى اوراس كالصل مقصدائ كام سے كام ركنے كے سوا كچھاور موگا۔

لکتا تواپیا ہی ہے۔

مقراط نے کہا، کیاتم مجھے بتاؤ کے کہتم خودان الفاظ ہے کیا مطلب اخذ کرتے ہو۔ يقدينًا نهيس، ميں اس کامفہوم ہتانہيں سکتا اور ميں مجھتا ہوں کہ وہ خض خود نہ جانتا ہوگا کہ وہ جو کچھے کہنا حابتائ، اس کا کیامفہوم لیاجا سکتاہ۔ وہ مکاری ہے کرائیلیا س کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرایا۔

کرائیٹیا س کچھ ہے جین سا نظر آنے لگا کیونکہ اسے زعم تھا کہ وہ کارمیڈس اور دوسر سافراد کو ہم طرح سے مطمئن کرسکتا ہے۔ اب تک کی گفتگو ہیں اس نے اپنے آپ کوالگ تھلگ رکھا تھا۔ گراب ہیں مجموں کر رہا تھا کہ بیسب پچھاس کے لیے نا قابل بر داشت ہور ہا ہے۔ اور مجھاس بات کا بھی یقین ہوگیا تھا کہ اعتدال ذات کے بارے ہیں کارمیڈس نے جوتعریف بیان کی تھی وہ اسے کرائیٹیا س نے بی بتائی ہوگی اورائ وجہ سے کارمیڈس کی کوشش تھی کہ وہ کرائیٹیا س بی کو جواب دینے پر اکسائے ۔ اس لیے وہ ادھور سے جوابات و سے کارمیڈس کی کوشش تھی کہ وہ کرائیٹیا س کی حالت اس شاعر کی تھی جو کسی اداکار پراس لیے برہم ہوکہ اس نے کر دوا ظہار بیان کے باعث اس کی طالت اس شاعر کی تھی جو کسی اداکار پراس لیے برہم ہوکہ اس نے کمز ورا ظہار بیان کے باعث اس کی نظم کے اصل تا ترکو مجروح کر دیا ہو۔ اس نے چھتی ہوئی نظروں سے کارمیڈس کو دیکھتے ہوئے کہا۔

کارمیڈس، گویاتم بیرکہنا جاہتے ہو کہتم اعتدالِ ذات کامفہوم سیجے معنوں میں سمجھ نہ پائے اس کی دجہ بیہے کہ اس اصطلاح کی تعریف کرنے والے شخص کاعلم ناقص اورا دھورا تھا۔

میں نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔

کرائیٹیا سی یہ قوطے ہے کہ کارمیڈس اپنی کم عمری اور تجربے میں کمی کے باعث اس کامفہوم سی طور پر سمجھ نہیں سکا، مگر چونکہ تم اس سے عمر میں بڑے ، زیادہ تجربہ کار اور صاحب مطالعہ ہولہٰذا اگر تم اس کی بیان کردہ تعریف سے اتفاق کرتے ہوتو کیوں نہ میں تھارے ساتھ اس کی صحت یا عدم صحت کے بارے میں بحث کروں؟

كرائيلياس نے كہا، ميں كارميرس كى بتائى موئى تعريف مے متفق موں اور اسے درست مجھتا

ہوں۔

بہت خوب، میں نے کہا، میں اپنے سوال کو دہرا تا ہوں جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کیا تم اس سے متفق ہو کہ مختلف نوعیت کے کام کرنے والے کاریگر معاشرتی اور ساجی ڈھانچے کے لیے ضروری ہیں۔ کرائیٹیاس نے جواب دیا، ہاں میں یہی سمجھتا ہوں۔

توان کا کام اوراس کے اثر ات ان کی ذات تک محدود رہتے ہیں یا معاشرے پر بھی اثر ات مرتب ہوتے ہیں؟

یقیناً دوسروں پر بھی ان کے اثر ات مرتب ہوتے ہیں۔ اب مجھے کوئی اعتر اضنہیں ، میں نے کہا، مگر اعتدال پیندی کی تعریف کی وجہ ہے ان کے اپنے مقاصد متاثر ہوں گے۔الیم صورت میں کہ وہ پیمسوں کریں گے کہ ان کی کارگز اری اور کارکر دگی دوسروں کو مثبت انداز میں متاثر کرتی ہے کیا خمیں معتدل مزاج گردانا جا سکتا ہے؟

كرائيلياس نے كہا، كيون نبيس؟

میں اس وضاحت ہے مطمئن ہوں ۔گراس پخض کا نقطۂ نظر مھکوگ ہو جائے گا جس کے نز دیک اعتدال ذات کا مطلب اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ میں نے نکتہ اٹھایا خصوصاً جب وہ یہ بھی گئے کہ وہ اوگ بھی موتدل مزاج کہلائے جاسکتے ہیں، جن کے کام ان کی ذات تک محدو ذنبیں رہجے۔

جی نہیں،اس نے کہا، میں نے بیاک کہا ہے کہ جودوسروں کے کام آتے ہیں اعتدال ذات کے حامل ہو سکتے ہیں یا ہوتے ہیں؟ میں نے ان لوگوں کے بارے میں کہا ہے جو چیزیں بناتے ہیں نہ کہ وہ تمام لوگ جو پچھ نہ پچھ کرتے رہتے ہیں۔

کیا، میں نے کہا۔ کیاتم ہے کہنا جا ہتے ہو کہ چیزیں بنانا اور پچھکام کرنا دوالگ الگ باتیں ہیں۔اس نے کہا، میں تو فقط ہے بچھتا ہوں کہ کرنا اور بنانا ایک ہی بات نہیں ہے اور میں نے یہ بیزیوڈ (Hesiod) سے سیھا ہے جس کا قول ہے:

'' کام باعث تو ہیں نہیں ہوتا''۔

اس ہے آپاندازہ لگا گئے ہیں کہ اگر اس نے پھے بنا نے اور پھر نے ہیں مطلب لیا ہوتا جو کہ آپ کہدر ہے ہیں تو وہ یقیناً یہ کہنا کہ ان تمام کا موں میں تو ہین کا پہلونہیں نکلنا چا ہے۔ اس میں جوتے بنانا، اچار تیار کرنا، حتی کہ جسم فروثی کے لیے بازار میں بیٹھنا ہی کیوں نہ شامل ہواور جناب سترا طا! ایسا تو فرض بھی نہیں کیا جا سکتا، مگر میں یقین ہے کہرسکتا ہوں کہ انھوں نے اپنے بیان کے باوجود پھے بنانے اور کا م کرنے کو منر ق کا م قرار دیا ہوگا اور اگریہ تسلیم کرلیا جائے کہ بعض صور توں میں خصوصاً جب کام کی نوعیت محتر منہ ہوتو کہ خواشیا کا بنانا باعث تذکیل ہوسکتا ہے۔ اس وقت یہ تصور تو میں ہتا ہے کہ کام کی صورت میں قابل ندمت بھیں ہوسکتا کہ ونکا موسکتا ہوں کو کام کہا ہے جس کے ذریعے مفیدا شیا قابل قدر طریقے ہے بنائی نہیں ہوسکتا کہ ونکا موسوف نے اس کار روائی کو کام کہا ہے جس کے ذریعے مفیدا شیا قابل قدر طریقے ہے بنائی جا میں ، اور اشیا کے اس طرح بنائے جانے کے مل کو اس نے بنانے اور کرنے کی اصطلاحات کے تحت قرار دیا ہے اور ایک بی اشیا کو اس نے جائز انسانی معاملات قرار دیا ہے۔ اس حوالے ہے ہیزیوڈ یا کی بھی دوسرے ہوا در ایک بی اشی کو اس نے جائز انسانی معاملات قرار دیا ہے۔ اس حوالے ہے ہیزیوڈ یا کی بھی دوسرے کے مار کے یعنی اپنے کام کو اہمیت اور اولیت دے۔ کیا جیے میں ترکی نے کہا جیے ہی تم نے بھی کہنے کے لیے زبان کھولی تھی کے اس کو بیٹیا سے نے فرزار دم کیا جیے بی تا جو نے کہا جیے بی تم نے بچھ کہنے کے لیے زبان کھولی تھی کرائیٹیا سے نے فرزار دم کیا جیے کہا جیے بی تم نے بچھ کہنے کے لیے زبان کھولی تھی

میں بچو گیاتھا کہتم میں کہو گے کہ کسی انسان کے لیے جو پچر مفید ہے اور جو پچواس کا اپنا ہے وی اس کے لیے اور جو پچواس کا اپنا ہے وی اس کے لیے اور جو پچوا ہے اور اس ولیل کی بنیاد پرتم اچھی اور مفیدا شیابنا نے کو 'افعال' قر اردو گے کیونکہ میں اس طویل بحث ہے آگاہ ہوں جو پروڈ میس (Prodicus) نے مختلف اشیا کو نام دینے کے سلسلے میں کی ہے۔ البذاتم مختلف اشیا اور ان کی اہمیت کو جو بھی نام دو مجھے کوئی اعتر اض نبیس بشر طبکہ تم مجھے ان ناموں کے مفہوم سے آگاہ کر سکو ۔ لبذا اور ان کی اہمیت کو جو بھی نام دو مجھے کوئی اعتر اض نبیس بشر طبکہ تم سے اپو چھتا ہوں کہ گیا تھا رہے نزد یک یہ سب و بھی کرنا یا اشیابنا نایا جو بچھتم ان اجھے افعال کونام دو، اعتدال ذات کہلائے گا۔

اس نے کہا، ہاں میں یہی سمجھتا ہوں۔

اس کا مطلب سے ہوا کہ جو کو کی صحف اچھے انٹال کرے وہ معتدل مزاج ہے اور جس ہے برے افعال سرز دبیوں وہ معتدل مزاج نہیں ہے۔ میں نے تقیدیق جا ہی۔

اس نے کہا، ہاں اور آ ب بھی یقینا اس سے اتفاق کریں گے۔

میرے اتفاق کرنے یا نہ کرنے ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس بات کی کوئی ابھیت نہیں ہے کہ میں کیا سوچتا ہوں یا سمجھتا ہوں بلکہ اس شمن میں تمھارے خیالات غورطلب ہیں جوتم اس معالم میں بیان کررہے ہو کیونکہ موضوع بحث تمھار انظریہ ہے نہ کہ میرا۔

اچھا!اس نے کہا، میرے کہنے کا مطلب میہ ہے کہ جو برائی کرےاوراچھائی نہ کرے وہ معتدل مزاج نہیں ہے اور جو اچھائی کرے اور برائی نہ کرے وہ اعتدال ذات کا حامل ہے کیونکہ میرے نزویک اعتدال ذات صرف اچھے کام کرنے کا نام ہے۔

تم صحیح کہدرہ ہو گے گریس بیہ جاننا چاہتا ہوں کد کیا معتدل مزاج افراد خودا پنے اعتدال ذات سے اہلم ہوتے ہیں۔

اس نے کہا، میں بدخیال نہیں کرتا۔

مرتم توابھی کہدرہ سے کہ دستکار دوسروں کے کام کے ساتھ ساتھ اپنے کام کر کے بھی معتدل مزاج ہو کتے ہیں۔

یقینا میں نے کہا ہے گرآ پاس سے کیا مطلب لے رہے ہیں؟ میرا کوئی خاص مقصد نہیں مگر میں چاہتا ہوں کہتم مجھے بتاؤ کدا یک طبیب کسی کا علاج کرتا ہے تو کیا وہ بیک وقت اپنااور دوسرے کا بھلا کرتا ہے؟

میراتویسی خیال ہے۔

اورجوابیا کرتاہے کیاوہ اپنافرض ادا کرتاہے؟

جی ہاں، اس نے کہا۔

اور جوكوئى اپنافرض اداكرتا ہے كياوہ دانائى اور معتدل مزاجى كاكام نبيل كرر باہوتا؟

ہاں، یقیناس طرح کا پیکام دانائی پڑنی ہوگا۔

لیکن کیار پیضروری ہے کہ طبیب جانتا ہو کہ جوعلاج وہ کرنے جارہا ہے وہ کب و ٹر ہوگا اور آب اس کا اڑنہیں ہوگا؟ کیا دستکار کے لیے بیہ جاننا لازم ہے کہ وہ جو پچھ بنار ہا ہے وہ اس کے لیے کس طرح مفید ہے اور کن حالات میں مصر ہوگا؟

میرے خیال میں بیلازم نہیں ہے۔

میں نے کہا، ایس صورت میں تو میمکن ہے کہ وہ کوئی مضر کام کرر ہا ہواوراس کے نقصان سے آگاہ

بھی نہ ہو۔

حالانکہ خودتھارے بقول اس نے وہ کام اعتدال فکر یعنی دانائی ہے کیا ہو۔ یبی کہا تھا تاتم نے؟

-كى ہاں۔

اس سے تو بی ثابت ہوتا ہے کہ اچھا کام کرنے کی صورت میں اس شخص کا عمل اعتدال بسندی اور دانائی پربنی ہوگا۔ دانائی پربنی ہوگا۔

مگرسقراط، بیناممکن ہے اوراگر آپ کی دلیل کے مطابق بیمیرے کسی سابقہ بیان کے گئے نقط نظر کا منطقی نتیجہ ہے تو میں خوداس نقطۂ نظر سے صرف نظر کرنے کو تیار ہوں۔ بجائے اس کے کہ میں تسلیم کرلوں کہ ایسافٹنس جومعتدل یا دانا ہو گراپنی اس دانائی اور معتدل مزاجی ہے آگاہ نہ ہواورا گرمیں کسی معاملے میں منطقی پر تعالواس کے اعتراف کرنے پر مجھے کوئی شرمندگی نہیں ۔ کیونکہ میرے ذاتی علم کی بنیادیقینا حقیقی علم پر ہوگئی

اس سلسلے میں اس شخص ہے اتفاق کرتا ہوں جس نے ڈیلفی (Delphi) کا یہ قول کندہ کیا تھا''خودکو پچپانو''۔ کیونکہ میرے خیال میں اگر میں فلطی پر نہ ہوں تو عبادت گاہ میں داخل ہونے والے ہر نجات کے خواہشمند فردہ سے دیوتا یہ الفاظ کہتا ہے۔ لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک دوسرے کوسلام کرتے وقت ہیلو کہنے کے بجائے اس دعائیہ جملے سے مخاطب کرنا جا ہے کہ دیوتا شمصیں اعتدال نفس عطا کرے۔ جس کسی نے بھی ندکورہ بالا الفاظ كنده كيے ہيں ميرے خيال ميں اس كا تصور، عبادت گاہ ميں داخل ہونے والے اوگوں سے مار بالا العاط سرہ ہے یہ۔ انسانوں کے خطاب کی طرح نہیں ہے بلکہ بیروہ الفاظ ہیں جوکوئی عابد ابتدائے عبادت میں اپنے معبود کی جانب ے سنتا ہے اور اس میں یہی پیغام ہوتا ہے کہ''اعتدالِ ذات اختیار کرؤ'۔ یہ بالکل کسی پیامبر کافر ہان معا<sub>د</sub> ، ہوتا ہے۔ای لیے میں اس کے مفہوم سے یہی سمجھتا ہوں کہ'' خود کو پہچانو''اوراعتدالِ ذات ہے کہی مرادے۔ البتة الفاظ کے استعال سے غلط قبمی کا پیدا ہوناممکن ہے۔ایسی ہی کسی غلط قبمی کے نتیجے میں بعد میں کی ہزائہ نے اس بیان میں اضافہ کیا اور کہا'' خود کو جان لومگر حد سے زیادہ نہیں''۔ یا جیسے کہا گیا''خود کوعہدو پان ؟ مربون کرلوتوسمجھو کہ خرابی دورنہیں''، کیونکہ وہ بزرگ سمجھے تھے کہ خودکو جان لینے کی بات،عبادت کے لیے ہائے ہونے والے کسی بندے کو معبود کا سلام نہیں بلکہ ایک کلمہ مدایت ہے اور اس کے اتباع میں اوگوں نے اٹنے طرف ہے بھی ایسی ہی ہدایت پرمشمل جملہ عمارت کی بیشانی پر کندہ کر دیا اور سقراط میں آپ کو بتانا جا بتا ہوں کہ میں بیرسب آپ سے کیوں کہدر ہاہوں۔میرامقصد دراصل بیرہے کہ ہم سابقہ بحث کوجس کے بارے ٹی کسی نتیج کے برآ مدہونے کی توقع کم ہےاوراس ہے آپ کے اور میرے سیجے یا غلط ہونے کا اندازہ کرنا جی مشکل ہور ہاہے،اس بات کو یہیں چھوڑتے ہیں اور ایک نئی بحث کا آغاز کرتے ہیں جس سے میں پیابت كردول گاكه خواه آپ اتفاق كريں يانه كريں اعتدال ذات كااصل مفہوم فردكی اپنی ذات ہے آگا ج میں نے کہا، ہاں کرائیٹیا س، شایدتم میرے پاس اس لیے آئے ہو کہ میں جوسوالات تم سے بوجھ رہا ہوں خود بھی ان کے جوابات سے بخو بی آگاہ ہوں ۔اس لیے میراتم سے متفق ہونا آسان ہے۔مگراصل بات یہ ہے کہ میں تمھارے ساتھ سوال وجواب کے ذریعے سامنے آنے والے حقائق ہے آگاہ ہوں ۔ بیل میں اپنی کم علمی ہے آگاہ ہوتا ہوں اور مطلوبہ معلومات حاصل کرنے کے بعد ہی پیر طے کریاؤں گا کہ میں تم ہے منق ہوں یانہیں ہم مجھے کچھوفت دوتا کہ میں اپنی معلومات کا تجزییہ کرسکوں۔ ال نے جواب دیا۔ٹھیک ہے آپ تجزبیر یں۔ میں نہ کہامیں تجزیے کے بعداس نتیج پر پہنچا ہوں کہ اعتدالِ ذات یا دانائی کواگر مخصوص اشیا<sup>ے علم</sup> سم معارت مجماعائ توبيراً منس كهلائ كي يعني كسي شيري سائنس! جى ہال،اس نے کہا، بلكه خودا بني ذات ميں علم رکھنے والى سائنس \_ میں نے بوچھا کیا طب صحت کے معاملات سے متعلق سائنس نہیں ہے۔ اک نے جواب دیا، یقینا ہے۔

میں نے کہا،اگرتم مجھ سے پوچھو کہ ادوبہ یعنی علم الصحت کے استعال کے کیا فوائد ہیں تو میرا جواب اس کے سوا کیا ہوسکتا ہے کہ جب ادوبہانسان کو بیاری ہے صحت عطا کر دیتی ہیں تو اس سے بڑھ کران کا اور کیا فائدہ ہوسکتا ہے۔

یتو طے شرہ بات ہے۔

اگرتم بھے پوچھو کفن تغییر کا کیا بھیجہ برآ مدہوتا ہے تو میں کہوں گا کہ اس سے ممارات تغییر ہوتی ہیں۔ یہی حال دیگر علوم وفنون کا ہے، جن کے زندگی پر کسی نہ کسی طرح خوشگوارا ٹرات مرتب ہوتے ہیں۔اب کرائیٹیاس میں تم سے اعتدالِ ذات یا دانائی کے بارے میں ای قتم کا سوال بوچھتا ہوں کیونکہ تمھارے تول کے مطابق سے بذات خودالیک قتم کی سائنس ہے یعنی سے کہ ان سے انسانی زندگی پر کس قتم کے خوشگوار اٹرات مرتب ہوتے ہیں جن کی بنیا د پر اعتدالِ ذات اور دانائی کوفیم وفراست اور دانائی سے تعبیر کیا جاسکے۔ مجھے اس کا جواب جا ہے!

کرائیٹیاس نے کہا سقراط! تحقیق اور حصول معلومات کا بیا نداز منطقی نہیں ، کیونکہ دانائی دیگر سائنہوں کی ماننز نہیں ہے۔ جبکہ آپ کے سوال سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ کے نزدیک بیجی دیگر مادی سائنہوں کی طرح ہی ہے۔ اس طرح آپ ذرابتا کیں کہ جس طرح فن تعمیر کا نتیجہ عمارات ہوتی ہیں ، فن نور بانی سے کیڑا حاصل ہوتا ہے اور اسی طرح دیگر فنون سے کوئی نہ کوئی نتیجہ برآ مد ہوتا ہے۔ اسی طرح حساب اور علم ہندسہ سے کیا مادی نتیجہ برآ مد ہوتا ہے؟ کیا ایسا کوئی فائدہ آپ مجھے دکھا کتے ہیں ، میر سے خال میں یقینانہیں۔

میں نے کہا، یہ وحقیقت ہے گراس طرح توان تمام تم کی سائنسوں کا کوئی نہ کوئی پہلودیگر سائنسوں سے مختلف ہوتا ہے اور میں شخصیں یہ دکھا سکتا ہوں کہ گنتی یاعلم الاعداد میں جفت اور طاق اعداد کا باہمی اور بین الاقسامی تعلق یقینا تا بل توجہ اور دلچیپ نتائج کا حامل ہوتا ہے، کیوں کیا ایسانہیں ہے؟

اس نے کہا، ہاں، ایسابی ہے۔

اوراعداد شاری میں جفت اور طاق اعداد کے اثرات بھی مختلف نہیں ہوتے ، یقینا ہوتے ہیں۔ یم حال تو لئے کے ممل کا بھی ہے۔ یقینا تم بیتو مانو گے کہ تو لئے کاعمل اوراشیا کا ہلکا یا بھاری ہونا بالکل مختلف بات ہے۔

اس نے کہا، بالکل ایسابی ہے۔

اب میں تم ہے یوچیوں گا کہ وہ کون کی شے ہے جوخود تو دانا کی نہیں لیکن دانائی کی سائنس ہے۔
جناب سقراط! آپ پھرا یک سابقہ لططی کے مرتکب ہور ہے جیں۔ اس نے کہا۔
پہلے آپ نے دریافت کیا کہ دانائی اوراعتدال ذات دیگر سائنسوں سے س طرح مختلف ہیں او
بہتے ان کے درمیان مشترک خصائص کی نشاندہی کرر ہے جیں حالا نکہ ان جیں واضح ترین فرق ہے کہ
باتی سائنس فقط پچھودیگر اشیا کی سائنس جیں نہ کہ اپنی ذات کی سائنس جبکہ دانائی وہ واحد سائنس ہے ہوکہ دیگر اشیا کی سائنس ہونے کہ میں سائنس ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس سے آپ بھی اشیا کی سائنس ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کی بھی سائنس ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس سے آپ بھی اُریح جبی ہی ہے کہ آپ بحث کی بنیاد دلائل پر دکھنی کے اُس سے اور مجھے یقین ہے کہ اس سے آپ بھی کہ بیار دلائل پر دکھنی کی بنیاد دلائل پر دکھنی کی جائے فقط بھی خلط تابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔

۔ جے سے سے بہ اورا گراییا ہے بھی تو کیا ہوا ہم ہی بنیاد پر کہدر ہے ہو کہ میں جو کچھ کہدر ہاہوں اور اس نہیں بلکہ محض تمجارے خیالات کا روگل ہے؟ کیونکہ میر محرک تو دراصل وہ خوف ہے جس کے باعث احساسات نہیں بلکہ محض تمجارے خیالات کا روگل ہے؟ کیونکہ میر محرک تو دراصل وہ خوف ہے جس کے لیے نہیں بلکہ میں ابنی معلمی کو بھی تلمیت تصور کرتا رہا ہوں اور اس موقع پر میں ابنی دلیل پر فقط ابنی ذات بی کے لیے نہیں روز دے رہا ہوں کیونکہ اشیا کی اصل حقیقت کو تلاش کرنے کا ممل تو یہ نے دیگر دوستوں کے مفاد کے لیے بھی زور دے رہا ہوں کیونکہ اشیا کی اصل حقیقت کو تلاش کرنے کا ممل تھینا ایک مفید مل ہے۔

اس نے کہا، بالکل سقراط،ایباتوہ۔

ہاں کہاں کہاں کس کے کا احاطہ کرنے سے قاصر ہاور یہ کہ لوگ س حد تک اپنی کم علمی ہے آشنا ہیں اور کہاں کہاں کرتے ہیں۔ کو کہا جواگر چہ لاعلم ہیں گرا ہے آپ کو بہت عالم خیال کرتے ہیں۔ کوئی دوسرا فر دا لیا نہیں کرسکتا۔ یہی دانائی اوراعتدال ذات ہے جسے خود آگاہی کہا جاسکتا ہے۔ یعنی فر دکی وہ صلاحیت جس کے مطابق وہ اپنے علم اور کم علمی کی حقیقت ہے آگاہ ہو۔ کیا تمھاری بات کا مطلب یہی نہیں ہے؟

اس نے کہاہاں میری بات کا یہی مطلب ہے۔

میں نے کہا۔ ایسی صورت میں ہم بات کو تیسری اور آخری دلیل کے طور پراس انداز میں پھر سے شروع کرتے ہیں کہ پہلی صورت میں کیا یہ مکن ہے کہ کوئی شخص بیجان لے کہ وہ جانتا ہے یا نہیں اور اگر ایسا ہے تو کیا وہ یہ بھی جان سکتا ہے کہ وہ کیا کچھ جانتا ہے اور کیا کچھ نہیں جانتا؟ اور دومری بات بید کہ اگر ایسا ہر لحاظ سے ممکن ہے تو کیا ایسے کم کا کوئی فائدہ ہے بھی یا نہیں؟

وہ بولا ، یہی تو معاملہ ہے جس پر ہمیں غور کرنا ہے۔

میں نے کہا، کرائیٹیا س میں اب یہاں یہ امید کرتا ہوں کہتم اس مشکل کوحل کرنے کے لیے کوئی راستہ نکال لوگے جومیں نے اپنے لیے دریافت کیا ہے۔ کیا میں شمصیں اپنے مسئلے کی حقیقت سے آگاہ کر دول۔ کرائیٹیا س بولا، میں ضرور مدد کروں گااگر ممکن ہوا۔

میں نے کہا، جو پھیم کہدرہے ہو،اگریہ سے ہو کیااس کا مطلب یہ بیں کہ کوئی ایس سائنس وجود رکھتی ہے جو کہ خودا پنی سائنس بھی ہے اور دیگر سائنسوں کی بھی سائنس ہے اور درعین حال غیر سائنس کی بھی سائنس ہے؟

- كالماك

گریہ تو سوچو کہ ایساعلم کس قدر نا پید کنارہ اور غیر محدود ہوگا۔ اگر ہم اس بات کو دوسری مشابہ مثالوں سے بیجھنے کی کوشش کریں تو ایسے علم کے حصول کا عدم امکان تم پرواضح ہوجائے گا۔

وہ بولا۔ کیوں اور کیسے اور کسی مخصوص موضوع کے حوالے سے تمھا را مطلب کیا ہے؟

مثلا تم ایسی بصارت کا تصور کر سکتے ہو جو معمولی بصارت نہ ہو بلکہ اس کے دائر ہائڑ میں خود بصارت کے نتائج کے علاوہ دیگر بصارت کی اور نقائص بھی آتے ہوں اور جو کہ رنگوں کوئییں بلکہ صرف اپنے آپ ادر دوسروں کی بصارت کا کوئی وجود ہے؟

ادر دوسروں کی بصارتوں کو دیکھے۔ کیا تمھا رہے خیال میں ایسی بصارت کا کوئی وجود ہے؟

یقینا نہیں۔

يااى طرح كياتم اليي ساعت كالصور كرسكته موجوخودا بني اور دوسري ساعتول اوران كے فتائي ز نے کیکن کوئی اور آواز ندس یائے؟

ایسی کوئی ساعت نہیں ۔

ای طرح تم سی ایسی حس کودائز و تصور میں لا کتے ہوجوخودا ہے وجوداور دیگر حیات کے وجوداؤ محسوں کرتی ہو مگران حسیات ہے متعلق اشیا کے وجود کومحسوں نہ کریائے؟

میراخیال ہے کنہیں۔

کیا کوئی ایسی احتیاج ہے جوخوداینے (خواہش کے) اور دیگر احتیاجات کے وجود کا ادراک و رے مگر سے صند کریائے کہ کیا چیزاس احتیاج کی سکین کر علی ہے؟

ہرگزنہیں۔

کیاتم کی ایسی خواہش کی نشاندہی کر سکتے ہو جو کسی مادی شے کی نہیں بلکہ خود اپنے اور دیگر

خواہشات کے وجود کی خواہشات تک محدود ہو؟

میراجواب اب بھی نفی میں ہے۔

کیاتم کسی ایسی محبت ہے آگاہ ہو جو کسی طرح کے حسن سے نہیں بلکہ بطور محبت اپنے اور دیگر محبول

کی محت ہے متعلق ہو؟

میں ایسی کسی محبت کے وجود کا قائل نہیں۔

کیاتم کسی ایسے خوف ہے آگاہ ہو جو کسی خوفناک شے سے نہیں بلکہ خود اپنااور دیگر کسی خوف کا

وه بولا، میں نے ایباخوف کبھی محسوں نہیں کیا۔

کیا کوئی الی رائے وجودر کھتی ہے جوخودا ہے وجوداور دیگر آراکے بارے میں ہواور جوبطور کل ان

آ را پر جو که کسی موضوع سے متعلق ہوں کو کی رائے نہ رکھتی ہو؟

يقينانہيں\_

مگرہم ایک سائنس کے وجود پرتو متفق ہو چکے ہیں جو مخصوص میدان عمل تک محدود ہونے بامخصوص تعانہ سر پر موضوں سے تعلق رکھنے کی بجائے بطور سائنس خودا پنے وجوداور دیگر سائنسوں کی سائنس ہو۔ اس نے کہا، ہاں پیوسطے ہے۔

مگریدکی قدر جرت انگیز بات ہے! بشرطیکہ بھی ہوا ورا بھی تک ہم نے اس کے امکان کو کمل طور پہ رنبیں کیا تو کیا اس موضوع پر مزید غور وفکر کیا جائے؟

میرے خیال میں یہی مناسب ہے۔

گویا جس سائنس کے دجود ہے ہم بحث کررہے ہیں وہ کسی مخصوص شے کی سائنس ہاوراس کی ماہیئت میں کسی شے کی سائنس ہونے کی صلاحیت با قاعدہ شامل ہے۔

. في بإل -

بالکل - بیرایے ہی ہے کہ کوئی شے بڑی ہے تو وہ مقابلتاً کسی اور دوسری شے ہے بڑی ہوگی ،ٹھیک

ے!

يقينا

اورایے ہی جب ہم کی شے کوچھوٹا کہتے ہیں تواس کے مقابلے میں کوئی بڑی شے ہمارے ذہن میں ہوتی ہے۔

بالكل درست \_

اورا گرکوئی ایسی شے وجودر کھتی ہوجوا پی ذات ہے بڑی ہواور ایسی دیگر بڑی چیزوں ہے بھی بڑی ہو گران اشیا ہے بڑی نہ ہوجن سے مذکورہ اور مقابلتاً بڑی چیزیں بڑی ہیں تو وہ بنیادی شے خودا پی ذات ہے بڑی بھی ٹابت ہوتی ہے اور چھوٹی بھی۔ یہی بات ہے نا؟

ستراط!ان شرائط کے تحت توالیا ہی لگتا ہے۔

اگرکوئی ایبادگناممکن ہے جونہ صرف اپنے آپ سے بلکہ دوسرے دگنوں سے بھی دگنا ہوتو دوسرے دگئے پہلے دگنے کے حوالے سے نصف ہوں گے۔ کیونکہ دگنے کا برعکس نصف ہے؟ و

آپ سیج فرماتے ہیں۔

محولہ بالاحوالوں کی روشن میں بیٹا بت ہوتا ہے کہ جوشے خودا پنے وجود سے بڑی ہے وہ بیک وقت اپنے وجود سے چھوٹی بھی ہوسکتی ہے اور جو قدیم تر ہووہ جدیدتر بھی اپنے وجود سے چھوٹی بھی ہوسکتی ہے اور جو قدیم تر ہووہ جدیدتر بھی ہوسکتی ہے۔ گویا جونبت کی کیفیت کی اپنی ذات سے ہے وہ کی ہوسکتی ہے۔ گویا جونبت کی کیفیت کی اپنی ذات سے ہے وہ کی شخص ہے۔ گویا جونبت کی کیفیت کی اپنی ذات سے ہے وہ کی شخص ہے کے میں تھے ہونا بھی لازم ہے۔ مثلاً ساعت کے وجود کے لیے آواز کا وجود لازم ہے۔

بالكل ہے۔

سى يا ساعت اگرخودكوبھى سے تو آواز دى منتى ہے كيونك سنے كى كوئى اور صورت ترين يقدينا!

اور میرے دوست، بصارت کے ساتھ بھی ایسانی ہے کہ آگر بیا ہے و جود کوئی دیجھے ہے ہیں۔ رنگ ہی دیکھتی ہے کیونکہ بے رنگ اشیادائز ہ ابصارت میں فہیں آئیں۔

یقینااییای ہے۔

کرائیلیاس! کیاتم نے غور نہیں کیا کہ مندرجہ بالا بہت کی مثالوں ٹی اپنی ذات ہے تھی تھی۔ نا قابل فہم ہوجا تاہے،خصوصاً لغداداور مقدار کے حوالے ہے، یعنی سے کیسے مکن ہے کہ کوئی تعدادا پی ذات ہے دوگئی یا نصف ہوجائے؟

آپ درست کہدرے ہیں۔

مگرساعت اور بصارت کے معاملے میں یاخودا بنی حرکت کی قوت کے بارے ہیں یا حمالت کا دینے کی قوت کے بارے میں اوگوں کی مختلف آ راممکن ہیں ۔مگر شاید میرے دوست جمیں کسی ایسے تھیما نسان کی ضرورت ہے جوتسلی بخش طریقے ہے جمیں اس سوال کا جواب دے سکے کہا کی کوئی چیز نہیں جو وجود کے تعتب ہے ہمیں ورشہ میں ملی ہواور جو دوسرے ندر کھتے ہوں یا کچھ محدود تعداد میں ایسی اشیاجی اور موخرالذّ مرفون ک اشیامیں اعتدالِ ذات اور دانا کی کا شار بھی ہوتا ہے۔ کم از کم میں خالصتاً اپنے علم کی بنیاد پرایسا کوئی فیصلہ ب ک صلاحیت نہیں رکھتا۔ میں اس بات پر بھی شک کرتا ہوں کہ آیا ایسی کوئی سائنسوں کی سائنس وجودر کھنی <sup>بھی</sup> ہے یا نہیں اورا گرالیں کسی سائنس کا وجود ہے بھی تو میرے ذہن میں بیدواضح نہیں کہاس سائنس کودانا فی اور اعتدال ذات ہی سمجھا جائے جب تک کہ مجھے یفین نہ آجائے کہ ایسی سائنس انسان کے لیے حتمی طور پر منبہ ہے کیونکہ میں اعتدال ذات کے مفیرصلاحیت ہونے پر بجنسہ یقین رکھتا ہوں اوراس لیےا۔ا<sup>ین کالسچیم ن</sup> (Callaeschrus)!اگرتم اعتدال اور دانا کی کو واقعی سائنسی اور غیر سائنسی علوم کی سائنس جیجیتے ہوتو دو باتوں کے سلسلے میں مجھے طعمئن کرو۔اول بیر کہاس بیان کا امرکان کیسے ثابت ہوتا ہے اور دوم بیر کہ اعتدالی ذات اور داناً مس طرح اور کس حد تک مفید ہیں۔ای صورت میں مجھے یقین آسکتا ہے کہ نقط ُ نظر درست ہے۔ کرائیلیا ک نے میری باتلی سنیں اور دیکھا کہ میں مشکل میں ہوں اور جیسے کوئی مخص جمائی کے فی اس سری قریب بیشے لوگوں کو بھی ازخود جماہیاں آنے گئی ہیں ،ای طرح وہ بھی میری البحض سے متاثر ہوکر البحض کا شکار میں سے ہوگیا۔ مگروہ چونکہ اپنے صلقے میں ہرصورت حال سے نمٹنے کے ماہر کی حیثیت سے مشہورتھا۔ اس کیا ہے۔

کے سامنے اس امر کے اعتراف میں شرمندگی می محسوں ہورہی تھی کہ میرے چیلنج کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں یا وہ اس مسکلے پر کم از کم سوال ہی مرتب کرے۔ چنا نچہ اس نے اپنی شرمندگی منانے کی خاطر ایک غیر دانشمندانہ کوشش کی۔ میں نے ولائل جاری رکھنے کی غرض سے بات کوآ کے برد ھاتے ہوئے کہا۔

چلوکرائیلیاس اسے چھوڑوا آؤفرض کرلیں ایسی کوئی سائنس کی سائنس بھی ہے۔ ہمارا مفروضہ درست ہے یا ہوئی ہے۔ ہمارا مفروضہ درست ہے یا ہوئی ہے۔ فی الحال اسے درست شام کرتے ہوئے یہ بناؤ کہ سب بیائنس ہمارے لیے اپنے دائر ہ علم میں موجود اور اس سے باہر کی اشیا میں تفریق کرنے میں کیسے ممد و معاون ہے؟ کیا ہم جان سکتے ہیں اور کیا نہیں جان سکتے کہ ہمارا ذاتی علم یا حکمت کیا ہے ، یہی ہمارا نبیادی سوال ہے۔

جی ہاں ،سقراط!اس نے جواب دیااور کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہی حقیقت سیج بھی ہے کیونکہ جو مخص اس سائنس یاعلم کامتحمل ہوگا تو لامحالہ عالم کہلائے گا۔ایسے ہی جیسے سرعت رفتار کا حامل سریع اور حسن کا حامل حسین کہلا تا ہے اور جو عالم ہوگا وہ جانتا بھی ہوگا اور اگر وہ وقوف ذات کا حامل ہوگا تو اپنی ذات کو جانتا اور یہچا نتا بھی ہوگا۔

میں نے کہا، مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ انسان جو وقوف ذات رکھتا ہوگا تو وہ یقینا وقوف ذات کے مرحلے سے بھی گزر چکا ہوگا مگر میں اس امر پر زور دیتا ہوں کہ آیاوہ اس سے باخبر ہوگا کہ نہیں کہوہ کیا کچھ جانتا ہے اور کس علم سے محروم ہے؟

اس کیے سقراط کہ بید دونوں باتیں ایک ہی کیفیت کا ظہار کرتی ہیں۔

میں نے کہا میمکن ہے مگر میں ویہا ہی احمق رہا کیونکہ میں ابھی تک میں بھے نہیں پایا کہا پے علم اور لاعلمی کی کیفیت کی تفصیلات جاننا کیا مکمل خود آگا ہی کہلانے کا مستحق ہے یانہیں؟

اس نے یو چھا ہمھارااس بات سے کیا مطلب ہے؟

میں نے جواب دیا میں بیکہنا چاہتا ہوں کہ میں بیتو مانتا ہوں کہ ایک ایک سائنس ہے جوسائنسوں کی سائنس یا علوم کاعلم کہلا سکتی ہے مگر کیا اس کے دائر ہ کار میں فقط یہی ہے کہ وہ دوباتوں میں تمیز کر کے بتا سکے کہ فلال علم یاسائنس ہے اور فلال نہیں ہے۔

نہیں، فقط اتنا کہہ دیے سے بات نہیں بنتی۔

کیاصحت کاعلم یااس کے حصول کی خواہش یااسی طرح انصاف کاعلم اوراس کی طلب ایک ہی ہیں؟

ہر گرنہیں۔

اس لیے کہان میں ہے ایک علم الا دویہ ہے جبکہ دوسراعلم السیاست، جبکہ ہم جس علم کی نشاندی کی کوشش کررہے ہیں وہ خالص اور مخصوص بالذات علم ہے۔ یہی بات ہے نا؟

بالكليمي بات ہے۔

تواس کا مطلب میربھی ہوسکتا ہے کہ اگرا یک شخص پچھ علم رکھتا ہے اور صرف علم کا ہی علم رکھتا ہے اور اس کے علاوہ علم الصحت یا علم العدل کے بارے میں پچھنہیں جانتا تو بیا امکان تو موجود ہے کہ وہ صرف بیجانتا ہے کہ وہ پچھنہ پچھ جانتا ہے اور ایپنے اور دوسروں کے بارے میں پچھنہ پچھ علم رکھتا ہے۔

بالكل صحيح\_

تب بیسائنس یاعلم اسے مس طرح سکھائے گا کہ وہ اس چیز کو جانے کہ وہ کیا جا نتا ہے۔فرض کریں کہ وہ صحت کاعلم رکھتا ہے مگر دانائی اوراعتدالِ ذات کے بارے میں لاعلم ہے،مگر صحت کافن ہی اسے بیسکھا دیتا ہے، وہ علم موسیقی سے توازن سکھ لیتا ہے اور تعمیر کوفن تعمیر سے سکھتا ہے مگر اس سے اعتدالِ ذات یا دانائی نہیں سکھ یا تا اسی طرح وہ دوسری چیزیں بھی نہیں سکھتا۔

جی ہاں، پرتو واضح ہے،اس نے کہا۔

تب دانائی علم انعلم یا سائنس کی سائنس کیسے ہوگی اور وہ انسان کو کیسے باور کراسکتی ہے کہ وہ صحت یا فن تغمیر کے بارے میں کچھ جانتا ہے۔

بیناممکن ہے۔

ایسے میں جو شخص ان علوم سے بہرہ ہے وہ صرف یہی جانتا ہے کہ وہ پچھ جانتا ہے،البتہ سے ہیں جانتا کہ وہ کیا جانتا ہے۔

اس نے کہا، یہ سچ ہے۔

اس کا مطلب میہوا کہ دانائی اس بارے میں رہنمائی نہیں کرتی کہ ہم مخصوص علوم سے کیا کیا جانتے ہیں بلکہ فقط میہ بتاتی ہے کہ ہم پھنہیں جانتے۔

بظاہرتواس سے میہی نتیجہ نکلتا ہے۔

پس جو پیلم رکھتا ہے،ضروری نہیں کہ وہ اس قابل ہو کہ بیا نداز ہ لگا سکے کہ وہ کیا جانتا ہے یا کیانہیں جانتا۔ بلکہ یہ کیلم فقط بیہ بتائے گا کہ وہ کسی نہ کسی علم کا پچھ نہ پچھام رکھتا ہے تو کیا دانائی اسے بیچی نہ بتا پائے گ

کیلم ہے کیا؟

بالکل نہیں بتایائے گ۔

یعن ایسا شخص علم الصحت کے عالم ہونے کے دعوید اراور حقیقی فزیش کے درمیان امتیاز نہیں کر سکے گا، نہ ہی علم کے دیگر جائز و نا جائز دعوید اروں میں فرق کو جان پائے گا۔اس صورت میں ہمیں اس معاسلے کواس طرح لیمنا پڑے گا کہ ایک و اناشخص حقیقی اور غیر حقیقی فزیشن میں فرق اور امتیاز کرنے کے لیے کیا طریق کار افتیار کرے گا کہ ایک و اناشخص حقیقی اور غیر حقیقی فزیشن میں فرق اور امتیاز کرنے کے لیے کیا طریق کار افتیار کرے گا؟ کیاوہ اس سے علم اللا دویہ کے بارے میں گفتگونہیں کرے گا، کیونکہ یہی وہ موضوع ہے جس پر اس دعوید ارکودستری ہونی جا ہے؟

بالكل درست!

دوسری جانب فزیشن سائنس (خالص علم) کوئیس سمجھتا کیونکہ بیدانائی کا دائر ، عمل ہے۔ یقینا۔

لیکن علم الا دویہ چونکہ ایک سائنس ہے تو اس سے بینتیجہ برآ مد ہوتا ہے کہ وہ علم الا دویہ سے بالکل ناوا تف ہے۔

تواس صورت میں دانا شخص شاید بینو جان لے گا کہ طبیب کی علم کا حامل ہے لیکن جب وہ اس علم کی حقیقت جاننا چاہے گا تو یہی پوچھے گا کہ اس علم کا موضوع بحث کیا ہے؟ چونکہ علوم میں تفاوت اور جدائی اس وجہ ہے نہیں کہ وہ علوم ہیں بلکہ اس وجہ سے ہے کہ ان کا موضوع کیا ہے؟ کیا بیدورست ہے؟

جي بال!يقيناب\_

اورعلم الا دوید دسرے علوم سے اپنے موضوع لیعنی موضوع صحت وعوارض کے حوالے ہے ہی مختلف

-4

- 2 بال.

لیعنی وہ شخص جوحقیقت ادو یہ ہے متعلق تحقیق کرتا ہے ، درحقیقت صحت اورعوارض ہے متعلق ہی کھوج لگا تا ہے کسی دوسری چیز کے بارے میں نہیں۔

درست!

اور جوشخص ایک فزیش کے علم کی حقیقت جاننا چاہے وہ انہی اشیا یعنی صحت وعوارض اورا دویہ ہی کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ بالکل صحیح! یعنی وہ یہی پر کھے گا کہ جو پچھ فزیشن کہدر ہاہے یا کررہاہے وہ صحت اور

عوارض کے حوالے سے درست ہے۔

بقينا

مگرکوئی ایسا شخص جوخود صحت وعوارض کے بارے میں معقول علم نہیں رکھتا ،اس علم کے دعو یدار کے رعوے کی پر کھ کیسے کرسکتا ہے؟ دعوے کی پر کھ کیسے کرسکتا ہے؟ ہرگرنہیں۔

اوراییاعلم صرف ایک فزیش کے پاس ہی ہوتا ہے نہ کی محض ایک دانا کے پاس ہتو گویا فزیش کے علم کے دونا کے پاس ہتو گویا فزیش کے علم کے دعویدار کی میں میں میں میں میں میں میں کے دعویدار کی میں میں میں کے دعویدار کی میں میں کے دعویدار کے دعویدار کے دعویدار کے دعویدار کی ایک کے دعویدار کی میں میں میں کے دعویدار کی کے دعویدار ک

تب یہ بات یقینی ہے کہ دانائی یا اعتدالِ ذات اگر فقط سائنسوں کی سائنس (بنیادی سائنس) ہے اوراس میں مخصوص فنون یعنی عملی سائنسوں میں ہے کوئی شامل نہیں تو گویا یہ ایسے دوا فراد میں امتیاز کی صلاحیت ہے حروم ہے جن میں سے ایک واقعی فزیشن ہے جبکہ دوسرامض فزیشن ہونے کا جھوٹا دعو کی کرتا ہے یا کم از کم یہ کہ اے کارے میں کچھ جانتا ہے، اسی اصول کا اطلاق دیگر شعبہ ہائے کار کے ماہرین پر بھی کیا جاسکتا ہے کیونکہ ان کی شناخت بھی وہی کرسکتا ہے جواس فن کا ماہر ہو۔ دوسراکوئی شخص اس کے ماہرین پر بھی کیا جاسکتا ہے کیونکہ ان کی شناخت بھی وہی کرسکتا ہے جواس فن کا ماہر ہو۔ دوسراکوئی شخص اس

اس نے کہا، یہ وطے شدہ بات ہے۔

میں نے کہا، گراس کا فائدہ کیا ہوگا، اگر دانائی محض یہی کچھ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میرا
خیال ہے کہ جیسے ہم پہلے بیہ طے کر پچے ہیں کہ ایک عاقل انسان اس قابل تو یقیناً ہوتا ہے کہ وہ یہ جان سے کہ کیا
کچھ وہ جانتا ہے اور کن امور سے وہ بے بہرہ ہے بلکہ وہ دوسر سے افراد میں بھی متعلقہ میدان ہائے عمل کل
مہارت کا اندازہ کرسکتا ہے ۔ ایسے میں اس کی دانائی اس کے لیے یقیناً مفید ہوگی کیونکہ اس طرح انسان
مہارت کا اندازہ کرسکتا ہے ۔ ایسے میں اس کی دانائی اس کے لیے یقیناً مفید ہوگی کیونکہ اس طرح انسان
مہارت کا اندازہ کرسکتا ہے ۔ ایسے میں اس کی دانائی اس کے لیے یقیناً مفید ہوگی کیونکہ اس طرح انسان
مہارت کا اندازہ کرسکتا ہے ۔ اس طرح ہم ان کا موں میں الجھنے سے اجتناب کرتے ہیں جن کا
مہیں علم نہیں اور جولوگ متعلقہ کا م کو جانے اور سبجھتے ہیں ، ان پر کمل طور پر بھروسا کرتے ہوئے کا م ان کے پرد
کر سکتے ہیں اور اس طرح اس سے مناسب اور حسب منشان تا کچ حاصل کر سکتے ہیں ۔ اس طرح ہم اپنے زیران
افراد کو بھی غیر متعلقہ کا موں سے روک کرا یہ کا م تفویض کر سکتے ہیں جنمیں وہ اچھی طرح جانے اور سبجھتے ہیں۔

ایی صورت میں گھر ہو یا ریاست، دانائی سے اس کا انتظام چلانے سے ہی مطلوبہ نظم و صبط بحال رکھا جا سکتا ہے۔ کیونکہ جب لوگ غلطیوں سے پاک ہوجا کیں گئوسچائی کا ہر طرف دوردورہ ہوگا اورلوگوں کے کام سنور جا کیں گے اور بالآخرخوشی ان کا مقدر کھہر ہے گی۔ کیوں جناب یہی بات تو ہم نے بحث کے آغاز میں شلیم کی جا کیے گئی کہ دانائی کی بیخو بی ہے کہ ہم اسی کے باعث جان پاتے ہیں کہ کیا بچھ ہمارے دائر ہ اختیار میں ہے اور کیا بچھ اس سے باہر ہے۔

اس نے کہا، یہ تو سچ ہے۔

میں نے جواب دیا،اورابتم کہ رہے ہو کہ زندگی میں ایسی کوئی سائنس وجو ذہبیں رکھتی۔ اس نے کہا، ہاں میں تواب بھی یہی سمجھتا ہوں۔

میں نے کہا کیا ہم بے فرض کرلیں کہ دانائی اگر علم اور کم علمی یا جہالت میں تفریق ہی کاعلم ہے تو یہ

زیادہ مفید ہے۔ کیونکہ ایباعلم رکھنے والافر دجو کچھ بھی سیکھنا چا ہے گا اسے زیادہ بہتر انداز میں سیکھے گا اور اس کے
علم میں آنے والی ہر شے زیادہ واضح طور پر اس کے دائر ہنہ میں آئے گی کیونکہ ایسے میں وہ دوسر افراد کے
علم مے ساتھ ساتھ مخصوص موضوع یا موضوعات کے بارے میں زیادہ جانے لگتا ہے اور اسے یہ بھی علم ہوجا تا
علم کے ساتھ ساتھ مخصوص موضوع یا موضوعات کے بارے میں زیادہ جانے لگتا ہے اور اسے یہ بھی علم ہوجا تا
ہم کے ساتھ ساتھ مخصوص موضوع یا موضوعات کے بارے میں زیادہ جانے لگتا ہے اور اسے یہ بھی علم ہوجا تا
ہم کے ساتھ ساتھ مخصوص موضوع یا موضوعات کے بارے میں دیتے آگاہ ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس وہ مخص جو محض مخصوص علم
ہم کے دوسر سے افراد اس کے علم کے بارے میں گئے آگاہ ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس وہ مخص جو محض مخصوص علم
ہمانے کی کوشش کرتا ہے اس کی بصیرت میں کوئی خاص بہتری نہیں ہوتی ، کیوں ، ایبا ہی ہے ناں؟ اور کیا جب
دانائی ہمیں کچھ جانے پرقادر کردیتی ہے تو اس کی مدد سے مزید جانے کا شوق پیدائہیں ہوتا۔

اس نے جواب دیا، یقیناً پیدا ہوتا ہے۔

میں نے کہا، تمھارے کہنے کے مطابق اس کا امکان واضح ہے اوراس کا امکان بھی واضح ہے کہ ہم

بحث کو بے مقصد بنانے کے مرتکب ہوتے رہے ہیں کیونکہ جھے یہ محسوس ہورہا ہے کہ اگر دانائی کی حقیقت

ہماری بحث سے ابھرنے والے تصور کے مطابق ہے تو اس سے عجیب وغریب نتائج برآ مد ہونے کا امکان

ہماری بحث سے ابھرنے والے تصور کے مطابق ہم پہلے ہی اس پر متفق ہو چکے ہیں کہ ایسی کوئی سائنسوں کی

ہے۔اگرتم اجازت دوتو ہم فرض کر لیتے ہیں جیسا کہ ہم پہلے ہی اس پر متفق ہو چکے ہیں کہ ایسی کوئی سائنسوں کی

سائنس یاعلم ہے جو ہمیں آگاہ کرتی ہے کہ ہم کیا جانتے ہیں اور کیا نہیں جانتے ، پھر بھی میرا پیشک دور نہیں ہو

پار ہا، عزیز م! کرائیلیا س کہ دانائی ہمیں کچھ زیادہ فائدہ پہنچاسکتی ہے۔

پر ۱۶٬۷۰۷ بر سرائیلیا کی لہ دوانا کی ہے گئے ہوئیا وہ کا تعلقی پر تھے کہ ایسی دانا کی کے ذریعے گھر میرے خیال میں اس کی وجہ بیہ ہے کہ ہم فرض کرتے وقت غلطی پر تھے کہ ایسی دانا کی کے ذریعے گھر یار پاست کے ماحول کوظم وضبط دیے کر ہم کوئی بروامقصد حاصل کر سکتے ہیں۔

#### وہ فورا بولا یہ کیے ممکن ہے؟

میں نے کہا، بیا ہے مکن ہے کہ ہم نے پہلے ہی سے ذہنی طور پرتسلیم کرلیا تھا کہ اوگ معلوم معاملات کوبا سانی سرانجام دے لیتے ہیں جبکہ نامعلوم معاملات کے سلسلے میں دوسروں کی مدد حاصل کر لیتے ہیں جس سے انھیں اور معاشرے کو بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے۔

اس نے کہا،اس یقین میں کیا خرابی ہے؟ میں نے کہا،میرے خیال میں خرابی ہے۔ مگر جناب سقراط، کیے؟

میں نے کہا، ابوالہول کی تم ایہاں تک تو میں تم سے اتفاق کرتا ہوں اور اس وقت جب میں نے حیران کن نتائج کے امکان کی بات کی تھی تو میرے ذہن میں بید خیال تھا کہ تابیہ ہم بحث کے دوران اعمل راہ سے بھٹک گئے ہیں کیونکہ اگر ہم دانائی کی مبینہ تعریف سے متفق ہوں تو بھی بیسوال اپنی جگہ پر ہے کہ اس سے بھٹک گئے ہیں کیونکہ اگر ہم دانائی کی مبینہ تعریف سے متفق ہوں تو بھی بیسوال اپنی جگہ پر ہے کہ اس سے انسان کو کہا فائدہ ہوتا ہے۔

اس نے موال کیا کہ اس ہے آپ کا مطلب کیا ہے، کاش میں سجھ سکوں کہ آپ کہنا کیا جا ہیں؟
میں سے کہنے کی جرات کرتا ہوں کہ میں اجتمانہ بات کردہا ہوں ۔ میں نے جواب دیا ، مگر میں کیا
کروں ۔ انسان اپنے ذہن میں آئے ہوئے خیالات سے تو چھٹکارانہیں پاسکتا ، خواہ وہ خیال کتابی احتمانہ
کیوں نہ ہو۔ اسے چا ہے کہ اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے خیال کو پر کھے اور جانچے بغیرجانے نہ دد ۔
وہ بولا، یہ بات تو میں خود تھی پہند کرتا ہوں کہ ہر خیال کو اچھی طرح پر کھلوں ۔ میں نے کہا، ایک
صورت میں، میں اپنا خواب بیان نہیں کرسکتا خواہ وہ کتنا ہی جران کن پس منظر کا حامل کیوں نہ ہو، اور وہ خواب
کچھ یوں ہے کہ فرض کیجے وانائی الی ہی کوئی شے ہے جیسی ہم نے اپنی گفتگو کے در یعے تصور کی ہے اور اس کا
انسانی زندگی پر مکمل کنٹرول ہے اور اس کی موجودگی میں ہرانسانی کام کی علم یافن کے مطابق مرانجام پاتا ہے
انسانی زندگی پر مکمل کنٹرول ہے اور اس کی موجودگی میں ہرانسانی کام کی علم یافن کے مطابق مرانجام پاتا ہے
اور اس صورت حال کا نتیجہ ہے کہ انسان جو کھٹی میں ہرانسانی کام کی علم یافن کے مطابق مرانجام پاتا ہے بندگوئی
اور اس صورت حال کا نتیجہ ہے کہ انسان جو کھٹی میں ہرانسانی کام کی علم یافن کے مطابق مرانجام پاتا ہے
اور اس صورت حال کا نتیجہ ہے کہ انسان جو کھٹی میں ہرانسانی کام کی ملی وہ کا خواب کی اظہار کر سکتا ہے بندگوئی
مزد کی دے سکتا ہے اور اگر وہ ایسا کرنے کی کوشش کر ہے گئی ماس ہوگا۔ ہمارے لباس ، جو تے اور دیگر
ضرور یات کی اشیا بہترین صورت میں ماصل ہوں گی ۔ بشرطیکہ ان میدان ہائے عمل میں کار ندے بہترین
صدار عیت کہا کہ ہوں ۔ اس میں تو کوئی شک نہیں اور اگر تم چا ہوتو سے بھی فرض کر لوکہ فن پیشین گوئی یا الہا م

ستقبل کے علم کو کہتے ہیں ، لہذا اے لازی طور پر دانائی کے دائر ہمل ہیں ہی ہونا عاہیے کیونکہ دانائی کے زر یعے ہی انسان جھوٹے اور حقیقی ستقبل بینوں کے در میان اتمیاز کرسکتا ہے اور حقیقی بیشین گوئیوں کو ستقبل کے حوالوں سے پر کھسکتا ہے۔ اس لیے مجھے پختہ یقین ہے کہ جن افراد کو دانائی عطا ہوتی ہے وہ علم کی روشن سے منور زندگی گزارتے ہیں کیونکہ دانائی انسان کو جہالت اور کم علمی کے قلیجے سے نجات دلاتی ہے مگر عزیز م کرائیٹیاس ، بچ تو یہ ہے کہ ہم اب تک یہ طے نہیں کر پائے کہ آیا خالص علم واقعی ہماری زندگی کو خوشگوار اور اطمینان بخش بناسکتا ہے یانہیں۔

اس نے جواب دیا، میرا خیال ہے کہ اگر آپ علم کی نفی کر دیں گے تو د نیا میں اورکون می شے آپ کو خوشی عطا کر سکتی ہے۔

میں نے کہا، آخرعلم ہے کیا؟ کیاتم مجھے بظاہراس چھوٹے سے سوال کا جواب دے سکتے ہو۔ کیا ہم جوتے بنانے کوکمل علم کہہ سکتے ہیں؟

> اس نے کہا، ہر گزنہیں۔ تو کیا پیتل کی اشیابنانے کو۔

تو کیااون، لکڑی یا لیماشیاہے مختلف چیزیں بنانے کے فن کوخالص علم کہیں گے؟ اس نے کہا، میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہے۔

میں نے کہا ، ایک صورت میں ہمیں اس اصول کورد کرنا پڑے گا کہ ایک دانا شخص ہی خوش باش اندگی گزارسکتا ہے ، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو بیسب لوگ خوش باش ہوتے کیونکہ بیا ہے علم کے مطابق زندگی بر کررہ ہے ہیں اور ہم ایسے دانا اشخاص کو اپنے آس پاس نہ پاتے جنسی شاید ہی بھی خوشی نصیب ہوئی ہو گرشاید تم مارے نزدیک خوش باش لوگوں سے ان کی کوئی خاص قتم مراد ہے جوعلم کی روشیٰ میں زندہ رہتے ہیں ، کیا تم خض ایک پشتین گوئی کرنے والے شخص کو ہی خوش وخرم خیال کرتے ہواوروہ بھی صرف اس وجہ سے کہوہ خش ایک پشتین گوئی کرنے والے شخص کو ہی خوش وخرم خیال کرتے ہواوروہ بھی صرف اس وجہ سے کہوہ شخص کے بارے میں کہتے ہو یا کوئی مثال بھی تصاری نظر میں ہے؟ بارے میں کہتے ہو یا کوئی مثال بھی تصاری نظر میں ہے؟ بال میری مرادا یہ ہی لوگوں سے ہے مگر پچھاورا فراد بھی اس دائر سے میں آتے ہیں ۔ بال میری مرادا یہ ہی لوگوں سے ہے مگر پچھاورا فراد بھی اس دائر سے میں آتے ہیں ۔ بال شاید میں نے کہا ، ایسے لوگ جو سند بیل کے علاوہ ماضی اور حال کا علم بھی رکھتے ہیں ۔ گویا وہ کی بات سے بھی لاعلم نہیں ؟ اورا گرفرض کر لوکہ واقعی ایسا کوئی شخص ہے تو کیا تمصارے خیال میں وہ دنیا کا عاقل ترین فردہ وگا ؟

ہاں! میں اسے دنیا کا داناترین شخص سمجھتا ہوں۔ تب بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کے علم کا کوئی مخصوص جز واسے خوشی عطا کرتا ہے یاعلم کا ایک

ایک گوشه خوشی کامنبع موتاہے؟

اس نے جواب دیا۔علم کے تمام اجز ابرابرخوشی عطانہیں کرتے۔

مرکیاتم علم کے اس مخصوص جزو کی نشاندہی کر سکتے ہو جوالی عالم کوسب سے زیادہ خوشی عطا کرتا

ہے؟ کیاوہ جزوماضی،حال اورمستقبل کے بارے میں آگاہی ہوسکتا ہے یااس سے پیجھی اخذ کیا جاسکتا ہے کہ

چوسر (draughts) کے کھیل سے کمل طور پر واقفیت بھی اس زمرے میں آ سکتی ہے؟

اس نے کہا، ڈراٹس (چوسر) کے کھیل کے سلسلے میں توبیا بک احتقانہ خیال ہے۔

میں نے پوچھا، گنتی یعنی حساب کتاب کے بارے میں کیا خیال ہے؟

اس نے کہا، یہ بھی اس کے زمرے میں نہیں آتا ہے۔

اورصحت ياعلم الصحت ؟

ہاں اس پراس کا کھھنہ کچھا طلاق ہوسکتا ہے۔

اوروہ علم جوتمام فنون کے قریب ترین ہو، وہ کون ساعلم ہوگا۔

یے خیراور شرکے درمیان امتیاز کاعلم ہے۔

میں نے کہا،ارے تم مجھان ہاتوں میں الجھائے جارہے ہواوراصل حقیقت کے قریب بھی پھٹانا نہیں جاہتے یا شاید مجھ سے بچھ پوشیدہ رکھنا چاہتے ہواور میرے خیال میں حقیقت یہ ہے کہا مے مطابق زندگی وہ نہیں جس میں لوگ نیک اعمال کریں اور خوش رہیں ۔خواہ ایسے علم میں دنیا بھرکی سائنس ہی شامل کیوں نہہو بلکہ فقط ایک سائنس اس کے لیے کافی ہے بشرطیکہ انسان خیروشر میں تمیز کرنے کے قابل ہو سکے اور جناب نہہو بلکہ فقط ایک سائنس اس کے لیے کافی ہے بشرطیکہ انسان خیروشر میں تمیز کرنے کے قابل ہو سکے اور جناب کرائیٹیاس!اگراس بات کو مان لیا جائے تو ذراسوچو! جس طرح دو اانسان کوصحت عطاکرتی ہے اور دکھوت تکلیف کرائیٹیاس!اگراس بات کو مان لیا جائے تو ذراسوچو! جس طرح دو اانسان کوصحت عطاکرتی ہے اور دکھوتکلیف سے نبات دلاتی ہے ، اسی طرح جو تا بنانے والے کاعلم اور کپڑے نیار کرنے والے کاعلم ، اسے زندگ کی آسایش فراہم کرتا ہے ۔ یا کیا نا خدا کی مہارت سمندر کی سطح پر اور ایک جزل کاعلم اور تجربہ میدان جنگ میں ہماری زندگی کے شحفظ کاذ مہدار نہیں ؟

اس نے کہا، پرتوہے۔

مگرعزیزم کرائیلیاس! بینمام کام خواه بحسن وخو بی سرانجام پا جا ئیں لیکن اگران میں خیر کا پہلونہ ہوتق

نائج كوشبت كيے كہا جاسكتا ہے؟

اس نے کہا، آپ درست فرمارہے ہیں ،گرالی سائنس محض دانائی یا اعتدالِ ذات نہیں بلکہ یہ ان بہود کی سائنس ہوسکتی ہے، نہ ہی دیگر سائنسوں کے علوم یا کم علمی کو سمجھنے پرشتمل سائنس اس کے ذیل میں آسکتی ہے بلکہ ریکا م محض خیر وشر کے علم کا ہے اوراگر ریسائنس زندگی کی رہنمائی کا کر دارا چھے طریقے ہے انجام ریتی ہے تو پھر دانائی اوراعتدالِ ذات کا کیا کام۔

اس نے پوچھا، آپ دانائی کوغیرمفید کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ کیونکہ خواہ ہم کتنا ہی پختہ یقین رکھیں کے دانائی سائنسوں کی سائنس اورعلم العلوم ہے اور دوسری سائنسوں اورعلوم پراٹر انداز بھی ہوتی ہے توالی صورت میں کیا خیر کا پہلواس سائنس کے زیر اثر نہیں ہوگا اوراس طرح دانائی کوانسانی زندگی کے لیے مفید مطلب نہیں بنا تا؟

میں نے کہا تو کیاتم سمجھتے ہو کہ دانائی انسان کو صحت عطا کر علی ہے؟ کیا ہے کام دواؤں کا نہیں ہے؟ اور کیا محض دانائی کے ذریعے انسان دیگر فنون میں مہارت کا اظہار کر سکتا ہے؟ کیا ہے کام خودان فنون کے نہیں ہیں؟ کیا ہم پہلے ہی اس امریر منفق نہیں ہو چکے کہ دانائی سے انسان کو اپنی علیت اور کم علمی کا اندازہ اور احساس ہوتا ہے اور کچھ ہیں؟

> اس نے کہا، یہامر طے شدہ ہے۔ لیعنی دانا کی صحت عطا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی؟ مالکل نہیں۔

اس صورت میں اگر دانائی سے کوئی براہ راست فائدہ نہیں تو اسے کیے مفید کہا جا سکتا ہے؟

اس نے کہا ، جناب سقراط! یہی تو سب سے بڑا اور نا قابل فہم مسکلہ ہے؟ میں نے کہا ، عزیز کرائیلیا س، میرایی خوف کچھ فلط نہ تھا کہ میں دانائی کے مکمل ترین تصور سے بے بہرہ ہوں بلکہا پی کم مائیگی کے بارے میں میرا خیال قطعی فطری تھا۔ مجھے یہ سوچ پریشان کیے ہوئے ہے کہ ایک چیز ہر لحاظ ہے بہترین قرار دی جا بارے میں میرا خیال قطعی فطری تھا۔ مجھے یہ سوچ پریشان کیے ہوئے ہے کہ ایک چیز ہر لحاظ ہے بہترین قرار دی جا چی ہوئے ہے کہ ایک چیز ہر لحاظ ہے بہترین قرار دی جا چی ہوئے ہے اس سوال کا جواب فراہم نہ کر سکتے پر مجھے شدیدا حساس کم مائیگی ہوتا ہے اور اب تو جسے میں نے مکمل طور پر شکست سلیم کر لی ہے۔ میں سمجھ نہیں پار ہا کہ آخروہ در حقیقت کیا ہے ہوتا ہے اور اب تو جسے میں نے دانائی اور اعتدالی ذات کا نام دیا ہے؟ ہم نے اور بھی ایسے معاملات سے انقاق کیا تھا جن کی تھد اپنی نہ ہوسکی ، جیسا کہ ہم نے اسلیم کیا کہ ایک شے سائکوں کی سائنس بھی ہے ، اگر چہ دلیل پوری شدت

ے اس کی نفی کرتی ہے۔ ہم نے بیر بھی فرض کر لیا تھا کہ ایسی سائنس دیگر سائکسوں کے دائرہ کار میں آنے سے ان کا کہ ہے۔ ان کا دانا انسان اس میں دلائل نے ہمارا ساتھ نہیں دیا کیونکہ ایک داناانسان اپندائر ہم وائے وارس اوراس کی خامیوں ہے آگاہ ہوتا ہے۔اگر چہاس دوران ہم نے اس امکان کو کممل طور پر نظرانداز کر دیا تھا کے بعض اوقات لوگوں کے علم کی کیفیت پچھوالی ہوتی ہے کہ وہ بیہ تک نہیں جانتے کہ وہ پچھنیں جانتے۔ کیونکہ ہم ے ایسے لوگوں کے بارے میں بیا نداز ہ لگا رکھا تھا کہ اضیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے علم کی وسعت کہاں تک ے اور کیا کیا معاملات ان کے دائر وُعلم ہے باہر ہیں! حالانکہ اس سے زیاد ہ غیر حقیقی بات اور کیا ہو عتی ہے اور ہاری نظروں سے پوشیدہ ہےاورنو بت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جمیں دانائی اوراعتدالِ ذات جیسی خوبیوں کے کارآ مد ہونے کا یقین کرنے میں بہت می مشکلات کا سامنا ہے ۔ بیر شاید اس وجہ سے ہوکہ ہم ان دو اصطلاحات کی صحیح تعریف تک نہیں پہنچ سکے اور میں نے کہا جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے مجھے زیادہ غزرہ ہونے کی ضرورت نہیں، مگر کارمیڈس میں تمھارے لیے بہت افسر دہ ہوں۔اس لیے کہا گر ہماری بحث کا نتیمہ یمی ہے جو بظاہر سامنے ہے تو تم اس قدر حسن ذات، دانائی اوراعتدالِ ذات کے مالک ہونے کے باوجود کی زندگی میں ان خصائص ہے کوئی فائدہ اٹھانہ یا ؤگے اور اس سے بھی زیادہ دکھ مجھے اس جادو کا ہے جے میں نے برئ تكيفين جميل كرتفريشيان سے سيكھا تھا،اس سے كوئى خاص فائدہ اٹھايانہ جاسكے گا۔ميراخيال بے كەدانائى اوراعتدالِ ذات کی حقیقت کالعین کرنے میں مجھ سے کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ضرور ہوئی ہے کیونکہ میں اپ دل ہی دل میں اب بھی دانائی اور اعتدال کوخیر ہی کی ایک صورت سمجھتا ہوں اوران خصائص کے حامل ہونے پر، عزیزم کارمیڈس تنھیں یقیناً خوش ہونا چاہیے بشرطیکہتم درحقیقت ان کے حامل ہو۔ تا ہم تنھیں اس امر کا بغور جائزہ لینا چاہیے کہ کیا واقعی تم ان کے قابل ہواور کیا جادو کے بغیر ہی تمہارا کام چل سکتا ہےاور مجھے بے شک ا یک ایبا شخص قرار دے سکتے ہو جو مدل گفتگو کی صلاحیت سے عاری ہوا ورتم اس امر پر پختہ یقین رکھو کہ تمھاری جشی کا دارومدار براه راست تمهاری دانائی اوراعتدال پرہے۔

کارمیڈس نے کہا، جناب سقراط، مجھے یفین ہے کہ میں اس عظیم نعمت یعنی دانائی اوراعتدال ذات کے حامل ہونے یااس سے عاری ہونے کے بارے میں بالکل لاعلم ہوں کیونکہ جس شے کی حقیقت کی دریافت کے سلسلے میں، خود آپ کے بقول، آپ اور کرائیڈیاس جیسے افراد ناکام رہے بیخو بی رکھنے والے یااس سے عاری کا مجھے کیے علم ہوسکتا ہے! (اگر چہ ضروری نہیں کہ آپ کی ہر بات پر آئکھیں بند کر کے یقین کرلوں) اور

سفراط ،اگلی بات سے ہے کہ مجھے واقعی جادو کی ضرورت ہے اور جہاں تک میر اتعلق ہے آپ روزانہ مجھے پر جادو کرنے کے لیے وقت نکالیس ، یہاں تک که آپ خود کہدند دیں اب مزید ضرورت نہیں۔

کرائیلیاس نے کہا، بہت خوب کارمیڈس ،اگرتم ایسا کرنے لگوتو تمھارے اعتدال ذات کا ثبوت میں خودمہیا کردوں گا۔بشرطیکہتم سقراط سے جاد وکرواتے رہواورا ہے بھی ترک نہ کرو۔

کارمیڈس نے فورا کہا، آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ انھیں ترک کرنے کی بجائے ان کا تھم بجالانا زیادہ پند کروں گا کیونکہ آپ مجھے سر پرست کی حیثیت سے ان کے اتباع کا تھم دیں گے تو میں اس امر سے سرتانی نہ کرسکوں گا۔

اس نے کہا، میں شمصیں حکم دیتا ہوں۔

تب پھر میں آپ کے اس تھم کو بجالا ؤں گا اور آج ہی ہے آغاز کرنا جا ہوں گا۔ میں نے کہا۔تم دونوں حضرات میرے خلاف کیا سازش کرنا جا ہتے ہو۔

کارمیڈس نے کہا، ہم کوئی سازش تیار نہیں کررہے بلکہ ہم پہلے ہی ایسا کر چکے ہیں۔ میں نے کہا تو کیاتم انصاف کی راہ اختیار کرنے کی بجائے جبرے کام لینا چاہتے ہو؟ اس نے جواب دیا، ہاں میں تو جبر ہی کروں گا کیونکہ کرائیٹیاس نے مجھے تھم دیا ہے اور آپ پہلے ہی

اس پر کافی غور وخوض کر چکے ہی۔اب مزیدغور کرلیں۔ میں نے کہا، شایدغور وخوض کا وقت تو گزر چکا ، کیونکہ جب تم جر پر مائل ہواور میں تمھارے متعلق جانتا ہوں کہ جب تم کسی بات کا تہیہ کرلواور تم پر جبر کا موڈ طاری ہوجائے توشمصیں کوئی نہیں روک سکتا۔

وہ بولا ،تو گویا آپ احتجاج نہیں کریں گے۔ میرا جواب تھا ، ہاں میں تمھا راراستہبیں روکوں گا۔

## لائيسس يادوستي

(Lysis or Friendship)

شركائے تفتلو:

ستراط(Socrates) (جوراوی ہے)؛ مینکس نس(Menexenus) : میراط (Hippothales) : لائیسس (Lysis) : سٹیسی کپس

(Ctesippus)

منظر: ایتحنز ک فصیل کی دیواروں سے با ہرنوتغیر شدہ اکھاڑ ا(Palaestra)

میں اکادی (Academy) سے سیدهالانیسیم (Lyceum) جار باتھا، میراارادہ تھا کہ میں نصیب کے جاتھ ساتھ ہیر دنی سزک سے وہاں جاؤں، جب میں چنو پس (Panops) کے فوارے کے قریب شہر کے جاتھ ساتھ ہیر دنی سزک سے وہاں جاؤں، جب میں چنو پس (Hieronymus) کا بیٹا ہیں چھیلس اور پائینیا کا باشندہ (Paeanian) کا بیٹا ہیں چھیلس اور پائینیا کا باشندہ (Paeanian) کا بیٹا ہیں چھیلس نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو وہ بحر ن سنیس کھی سے جونو جوالوں کے ایک گردہ کے ساتھ کھر سے تھے۔ بیٹھیلس نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو وہ بحر ن طرف لیکا اور میر سے پان پہنچ کر ہو چھے لگا کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں جانا چا ہتا ہوں۔

میں نے کہا، میں اکادئی سے آر ہا ہوں اور سیدھالائیسیم جار ہا ہوں۔

اس نے کہا، آپ کو ل اوگ جیں اور میں اور ممارے پاس جانا ہے۔

اس نے کہا، آپ کو ل لوگ جیں اور مماری کو بیٹا یا وہاں جانا ہے، جس کا دروازہ کھا ہوا تھا۔

یہ دوجگہ ہے جہاں نم سب جمع ہوت جیں اور مماری صحبت بھی بہت اچھی ہے۔

میں نے بی چھا، یکسی تمارت ہوں آپ کے پاس اس تمارت میں تفریح کا کیا کیا سامان موجود میں نے بی چھا، یکسی تمارت سے اور آپ کے پاس اس تمارت میں تفریح کا کیا کیا سامان موجود

اس نے جواب دیا، پیمارت ایک نوخمیر شدہ اکھاڑا ہے اور ہاری تفریح عموماً عالمانہ یا طالب علانہ بَنْ ومباحثه ہے اور اس میں ہم آپ کوخوش آ مدید کہتے ہیں۔

میں نے ان کاشکر میاوا کیااور بوجھا کہ وہاں کوئی استاد بھی ہے جوان کی بحث کو شبت ست میں رکھتا ہے یانہیں؟

اس نے جواب دیا، بالکل جناب، آپ کے دیرینه دوست جناب م<sup>ائیک</sup>س (Miccus) و ہا<sup>ل</sup> موجود ہوتے ہیں۔

بہت خوب، میں نے کہاوہ ایک بہترین اورمشہوراستاد ہیں۔

وہ بولا، وہ توٹھیک ہے اگر آپ کے پاس وقت ہوتو میرے ساتھ آ ہے تا کہ میں آپ کی ان ہے ملا قات کرادوں ۔ میں نے کہا، پہلے مجھے یہ بنایئے کہ آپ مجھ سے کس قتم کی شمولیت کی تو قع رکھتے ہیں اور یہ بھی کہ جولوگ اس بحث ومباحثے میں شریک ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ پیندیدہ خض کون ہے؟ اس نے جواب دیا، محترم استاد سقراط، بیکہنا بچھآ سان نہیں کیونکہ کسی کا پسندیدہ کوئی شخص ہے تو

کوئی کسی اور کو پیند کرتا ہے۔

میں نے براہ راست پو چھا آپ مجھے صحیح سے جمائے کہ آپ کا پندیدہ کون ہے؟ وہ اس اچانک جملے پر ذرا شرمایا، مگر میں نے اسے گھیرتے ہوئے کہا، ارے اوہائیرونائیمس کے یٹے ہو میلس! مجھ سے بینہ کہنا کہ تصیب کسی ہے جبت نہیں ہے یاتم اس سے ماورا ہو۔ کیونکہ میں تمھاری کیفیت ہے بخولی آگاہ ہوں۔ تم نہ صرف محبت کرتے ہو بلکہ اس راہ پر بہت آگے تک جا چکے ہو۔ تم بھی میری طرح کورے اور احمق ہو۔ارے بار! مجھے دیوتاؤں کے کرم ہے ایک الی صلاحت میسر ہے جس کے باعث میں ا پسے جذبات کودور ہے ہی پہچان لینا ہول۔

اس کی شر ماہٹ میں مزیدا ضافہ ہو گیا۔

سٹیسی پس نے ہماری بات میں مداخلت کرتے ہوئے کہا ، ہپو سیلس! تم شرمائے شرمائے سے بہت اجھے لگتے ہو، مگرتم سقراط کے سامنے اپنے محبوب کا نام لیتے ہوئے کیوں شرمارہے ہو۔ارے ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ اگرتم تھوڑی دیر سقراط کے ساتھ رہے ہوتے تواب تک آپ نے اپنے محبوب کی باتیں کر کے ان كاد ماغ حياث ليا موتا-

پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوکر بولا، جناب سفراط اس شریف آ دمی نے اپنے دوست لائیسس کی

ہمارے ساتھ اتی ہا تیں کیں ہیں کہ ہمارے کان پک گئے ہیں اور اگر بیہ نشے کی حالت میں بھی ہوتو سمجھ وہماری رات کی نینداس کے شور کی نذر ہوگئی۔ اگر چہوہ نثر بھی بہت خطرناک لکھتا ہے لیکن نظم میں تو وہ دو ہاتھ آگے ہے ، اور جب یہ مسلسل اپنی شاعری اور نثر ہے ہمیں نواز تا ہے تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہمارا کیا حشر ہوتا ہوا در بھراس پر مستزاداس کا گانا۔ اے میرے خدا ، اس کی آواز سخت بھدی ہے گرکیا کریں جناب اس کا گانا سے بعیر کوئی چارہ بھی تو نہیں۔ ذرادیکھیے تو ہمارا دوست آپ کے سوال پر کتناشر مار ہا ہے۔

میں نے آخر پوچھ ہی لیا، بھی آخر ہیے، لائیسس کون ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ کافی کم عمرنو جوان ہوگا کیونکہ اس نام سے میر ہے ذہن میں کوئی مانوس چبرہ نہیں ابھرر ہا۔

کیوں؟ وہ بولا، اس کاباب ایک مشہور شخص ہے اور اس کے ہمارا نوجوان دوست (بلکہ ہمارے دوست میلو تھیا ہے ہمارا نوجوان دوست (بلکہ ہمارے دوست میلو تھیا ہے کہ میلو تھیا ہے کہ اس خود اس کے نام سے پہچانا جاتا ہے کیونکہ لوگ ابھی اسے خود اس کے نام سے بہچانا جاتا ہے کیونکہ لوگ ابھی اسے خود اس کے نام سے بہچانے تاہم مجھے یقین ہے کہ اگر چہ آپ اس کا نام نہیں جانے مگر اسے دیکھتے ہی پہچان لیں گے کے بینکہ اس کا چہرومبرہ بالکل منفرد ہے۔ میں نے بے چینی سے پوچھا، اربے بھی بیتو بتا کیں کہ وہ ہے کون اور کی بینکہ اس کا جبرہ مبرہ بالکل منفرد ہے۔ میں نے بے چینی سے پوچھا، اربے بھی بیتو بتا کیں کہ وہ ہے کون اور کی بینا ہے؟

و دایکسن (Aexone) کے ایک علاقے (سب ڈویژن) کے مشہور تخص ڈیموکریٹس (Democrates)

کابرامیاہے۔

اود! بہتو میں ایس نے کہا، آپ نے تو بہت او نچا ہاتھ مارا ہے۔ آپ کا محبوب ایس نے نظر کے شرفا کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ جس طرح آپ نے اپنے دوسر سے ساتھیوں کواس سے ملوایا ہے اس طرح مجھے بھی اس کا دیدار کراہی دیجیے اور پھر میں آپ کوشاید بتا سکوں گا کہ ایک محبوب کے بارے میں ایک چا ہے والا کن الفاظ میں اس نوجوان کی محبت اور دوسروں کی اس سے محبت کے بارے میں اظہار خیال کرتا ہے۔

بچھیلس نے کہانہیں سقراط،اس بے وقوف کی ہاتوں کواہمیت نہ دیجے!

میں نے کہا، کیااس بات سے بیرمطلب لیا جائے کہ آپ کی جس مبینہ محبت کا ذکر کیا گیا ہے وہ حقیقت نہیں ہے

اس نے ذرا کمزور کیجے میں کہا نہیں ایسی بھی کوئی بات نہیں ۔مگر مجھے اس بات ہے انکار ہے کہ میں اس کے فراق میں شاعری کرتااور گاتا پھرتا ہوں علیمی کئی نے کہا، آپ نے دیکھا بیال وقت بھی اس کے فراق جی اپنے آپ جی نہیں، ای لیے ایسی بہتی بہتی ہا تیمی کرد ہاہے۔ بیتواس کے عشق میں ویوانہ ہو چکا ہے۔

میں نے ہیو تھیلس سے کہا، جناب اگر آپ نے اپ مجوب کی شان بیں پکھ تھیں ہے ہی بیں ہی تھی ہیں ہیں ہیں ہوں ہے ہی بیں تو فکر مت سیجے، میں انھیں سفنے کے موڈ میں نہیں ہوں یکر میں ان نظموں اور تحریروں کو دیکھنا ضرور جا ہوں گا تا کہ میں ان کے ذریعے تمعارے مجبوب کے بارے میں تمعارے خیالات کا انداز ہ لگا سکوں۔

وہ بولا ، شیسی پس آپ کو بہتر بتا سکتا ہے کیونکہ جیسا کہ اس نے کہا ہے کہ میری ہاتوں ہے اس کے کان یک گئے ہیں تواس سے صاف ظاہر ہے کہ میرا کہا ہوا ہر لفظ اس کے ذہن میں محفوظ ہوگا۔

سٹیسی پس نے فورا کہا، ہاں بالکل میں صرف دو با توں کوا تیجی طرح سے دو ہراسکتا ہوں اور یہ کہانی بہت اوٹ پٹا نگ ی ہے۔اگر چہوہ خود کو جا ہے والا کہتا ہے اورا پی محبت کو کمل خلوص اور دلجمعی سے نبھائے چلا جارہاہے گراس کے یاس اسے بتانے یا سانے کو پچھیس۔

اب دیکھیے نال، یہ بات کتی فضول ہے کہ یہ اپنے محبوب کے حسن کی بات کرنے کی بجائے اس کے بات اس کے آباؤ اجداد کی باپ ڈیموکریٹس کی دولت جو کہ شہر کا ایک معزز ہے، لائیسس کے دادا کی بہادری ، اس کے آباؤ اجداد کی بیاب (Pythian) میں جادوگرانہ کھیلوں میں گارتا موں ، ان کی بختریان (Pythian) ، آتھمس (Isthmus) اور نیمیا (Isthmus) میں جادوگرانہ کھیلوں میں گارتا موں ، ان کی گخر سواری اورایک ایک یا چار چار گھوڑوں والے ان کے آرتھوں کی بات کرے گا اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بازہ کام میں ان ہی چیزوں کو دہراتا ہے اوراس سے بھی بردی بکواس تو ابھی باتی ہے۔ پرسول اس نے اپنے ہرتازہ کلام میں ان ہی چیزوں کو دہراتا ہے اوراس سے بھی بردی بکواس تو ابھی باتی ہے۔ پرسول اس نے ایک تھیدہ کہا ہے جس میں ان حضرت نے ہراکلس (Heracles) کی ایک دووت کا بیان کیا جا تا ہے جو لئیسس کے فاندان کے دور پار کے رشتہ دار کی آ و بھگت کے شمن میں کی گئی تھی ۔ لائیسس کے فاندان کے دور پار کے رشتہ دار کی آ و بھگت کے شمن میں کی گئی تھی ۔ لائیسس کے اجداد کے حوالے سے جن بزرگ کا ابھی ذکر ہوا ہے ، وہ زیوس (Zeus) کے پیرو شھاوروہ بھی اس قدیم محلے کے بانی کی بڑی کے حوالے سے اورائی ہی بردی بوڑھیوں جیسی کہا نیاں ہیں جن پرشمل گیت یہ حضرت گاتے پھرتے ہیں اور جمافیس سننے پرمجبور ہیں!

میں نے بیسب کھین کر کہا،ارے اواوٹ پٹانگ، ہوتھیلس! کمی بھی کامیابی کو حاصل کرنے سے پہلے آپ بیسب خودستائی کے ترانے خوداپی ہیں ذات کے اعزاز میں کیے کہد لیتے ہو؟ اس نے کہا،محترم سقراط، کو یا بیگیت اور نغے میرے اپنے اعزاز میں تونہیں ہیں۔اس نے کہا۔ میں نے جواب دیا، آپ کا خیال ہے کہیں ہیں۔ ووبولا بنيس ، مُرآب كيا جھتے ہيں؟

میں نے کہا، بھے یفین ہے کہ بیتمام گیت اور نغے خود آپ کے اپناعزاز میں ہیں۔ کوئکہ جب ان نغوں کے ذریعے آپ اپنے محبوب کی محبت حاصل کریں گے تو بیآ پ کی ہی کا میا بی شار ہوگی اور ہوسکتا ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ بیسب گیت فلال شخص کی شان میں ہیں جس نے ایسے انو کھی محبوب کی محبت بیتی ہا اور اگر سرتمتی ہے وہ محبوب آپ کے ہاتھ سے نکل جائے تو آپ نے اس کی تعریف میں جس قدر زمین و آبان کے برقسمتی ہوں گیا ہے ہوں گا تا ہی زیادہ آپ کوا حساس زیاں بھی ہوگا۔ اس لیے سمجھ دار عاشق بھی بھی اپنے محبوب کی تعریف میں لبنیں کھولتا جب تک کہوہ اس کا التفات حاصل کرنے میں کا میاب نہ ہوجائے کیونکہ دومری کی تعریف میں اور بھی نقصان ہوتا ہے وہ میہ کہ جب کی صورت میں حادثات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ اس صورت حال میں اور بھی نقصان ہوتا ہے وہ میہ کہ جب کی محبر اور ان تجربہ کی ذیا دہ تعریف کردی جائے تو وہ بہت زیادہ مغرور ہوجا تا ہے۔ کیا آپ کومیری ان

وه بولا ، ہر گزنہیں۔

اورایسے نوعمرمجو بوں کی زیادہ تعریف کے باعث جتنی زیادہ شہرت ہوگی اتنا ہی ان کا حصول عاشق کے لیے مشکل ہوتا جائے گا۔

اس نے کہا، مجھے آپ کی بات کا یقین ہے۔

آ پالیے شکاری کے بارے میں کیا کہیں گے جواپنے شکارکوڈرا کران پر گرفت کومزید مشکل بن

دیتے ہیں۔

اس نے کہا، یقیناُوہ نہایت نا کام شکاری ہوگا۔

بالکل درست!ای مثال کوسامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی اپنے محبوب کواپنی باتوں ہے خوش کرنے کا بجائے انھیں اپنی تلخ وترش باتوں سے ناراض کر دیے تو اس عاشق کی حماقت میں بھی کوئی کلام نہیں ہونا چا ہے! آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟

میں آپ ہے منفق ہوں۔

اور پہوشیلس! ذرا یادکر کے بتائے کہ کیا شاعری کی وجہ ہے آپ نے غلطی نہیں گی؟ کیونکہ میرے خیال کے مطابق آپ کسی ایسے شاعر کوعقل مند نہیں کہہ کتے جواپی شاعری سے نشر سے خود کو ہی زخمی کر ڈاں د؟ اس نے کہا یقیناً! ایبا شاعریقیناً ہے وقوف کہلائے گا اور محتر مسقراط! یہی وجہ ہے کہ میں آپ اوا پنا رہبر بنانا چاہتا ہوں اور اگر اس سلسلے میں آپ میری مزید رہنمائی کریں گے تو میں تدول ہے آپ کاشکر گزار ہوں گا ۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میں کن باتوں اور کن کا موں سے زیادہ جراً ت کے ساتھ اپنے محبوب کا التفات حاصل کرسکتا ہوں؟

میں نے جواب دیا، یہ بتانا آسان نہیں۔البتہ اگر آپ اپنے محبوب سے میری ملاقات کروادیں تو میں اس سے گفتگو کر کے آپ کو مملی طور پر بتا سکتا ہوں کہ یہ بیکار کی شاعری کرنے کی بجائے آپ محض قوت گفتار سے کیسے اپنے محبوب کورام کر سکتے ہیں۔

اس نے کہا، اسے آپ کے پاس لانا کوئی مشکل بات نہیں۔ آپ بس اتنا کیجے کہ سیٹسی پس کے ساتھ اکھاڑے میں چل کر بیٹھے اور اپنی بحث و تحص کا آغاز کریں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ خود ہی آپ کی محفل میں چلا آئے گا، کیونکہ اسے عالمانہ گفتگو سننے کا دیوانگی کی صد تک شوق ہے اور محتر م سقراط، چونکہ آج کل ہر میا میں چلا آئے گا، کیونکہ اسے عالمانہ گفتگو سننے کا دیوانگی کی صد تک شوق ہے اور محتر م سقراط، چونکہ آج کل ہر میا (Hermaea) کا تہوار جاری ہے اس لیے نو جوان مرد اور لڑکے سب وہاں موجود ہیں اور اس اجتماع پر کوئی پابندی بھی نہیں۔ وہ یقینا آئے گا اور اگر فرض کریں کہ وہ نہ آئے توسلیسی پس سے کہو کہ اسے بلالائے کیونکہ وہ اسے بھی طرح جانتا ہے اور سلیسی پس کا گہرا دوست ہے۔

میں نے کہا،ٹھیک ہے اور میں شیسی پس کوساتھ لے کرا کھاڑے میں داخل ہو گیا باتی لوگ بھی بیچھے بیچھے آگئے۔

جب ہم اکھاڑے میں داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ لڑکے، دعا اور قربانی کرنے میں مصروف ہیں اور جیسا کہ قربانی کی رسم اختتام پذیر ہونے والی تھی، وہ سب سفید لباس میں شے اور پانسوں پران کے تھیل جاری تھے۔ ان میں سے اکثر ہیرونی صحن میں تھیل کو دمیں مصروف تھے جبکہ پچھا کھاڑے کے ایک کونے میں اکشے ہوکر پانسوں کے نمبروں کی مدد سے جفت طاق تھیل رہے تھے۔ انھوں نے پانسوں کو بیدی باسکٹ سے نکال لیا تھا، ان کے آس پاس تماش بینوں کی بھیڑگی ہوئی تھی، ان میں لائیسس بھی تھا۔ وہ دوسر نو جوانوں کے ساتھ وہاں کھڑا تھا۔ اس کے سر پرایک خوبصورت ساتاج تھا۔ بھے تو بیہے کہ خوبصورتی اور شرافت اس کے ساتھ وہاں کھڑا تھا۔ اس کے سر پرایک خوبصورت ساتاج تھا۔ بھے تو بیہے کہ خوبصورتی اور شرافت اس کے ساتھ وہاں درا وجود اور چبرے پر جھلک رہی تھی۔ ہم انھیں چھوڑ کر کمرے کے دوسرے کونے میں جا کر بیٹھ گئے جہاں ذرا سکون اور خاموثی تھی۔ وہاں ہم نے اپنی بحث کا آغاز کیا۔

میں نے دیکھا، لائیسس ہاری جانب متوجہ ہے اور بار بارم کر ہماری گفتگوس رہاہے، ظاہر تھا کہ

وہ ہماری صحبت میں آگر بیٹھنے اور بحث سے لطف اندوز ہونے کے لیے بے قرار ہے۔ وہ پچھ درجھ کا رہا ہیں ہماری محفل میں اکیا آتے ہوئے گھرارہا ہو۔ جیسے ہی اس کا دوست میں کس اکھاڑے میں داخل ہوا، ال نے جھے اور سیسی پس کو ایک کونے میں بیٹھے دیکھا تو ہماری طرف چلا آیا اور ہمارے قریب ہی نشست سنجال کی۔ لائیسس بھی اس کے پیچھے چلا آیا اور اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ دوسرے لڑکے بھی ان میں ثال ہوگے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ہچھے پیلا آیا اور اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ دوسرے لڑکے بھی ان میں ثال ہوگے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ہچھے کھر ان ہور ہمارا مجمع دیکھا تو اس کے پیچھے جھپ گیا ، شاید وہ لائیسس کی نگا ہوں سے اوجھل رہنا چا ہتا تھا، اس ڈرسے کہ وہ ناراض نہ ہوجائے۔ بس وہ لوگوں کے پیچھے کھڑ ا ہوکر ہماری گفتگو سننے میں محوجہ گیا۔

میں نے مینکس نس کی جانب توجہ کرتے ہوئے پوچھا، بیٹے تم دونوں جوانوں میں سے بڑا کون

ے؟

وہ بولا، یہ ہمارے لیے ایک حل طلب سوال ہے۔ میں نے بوچھا کیا یہ بھی طے ہونا باقی ہے کہتم میں سے کون زیادہ باوقار ہے۔ اس نے کہا، بالکل۔

میں نے کہا،ایک تنازع اور بھی ہوسکتا ہےاوروہ بیر کہتم دونوں میں سے زیا دہ خوبصورت کون ہے۔ بیری کر دونوں لڑ کے ہنس پڑے۔

میں نے کہا، میں پہیں پوچھوں گا کہتم میں سے زیادہ دولتمند کون ہے کیونکہ آپ دونوں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہی ہے ناں؟

دونوں کا ایک متفقہ جواب تھا، یقیناً ایسا ہی ہے۔

میں نے کہا، ظاہر ہے دوستوں کی ہرشے مشترک ہوتی ہے،اس لیے آپ دونوں میں سے کوئی بھی امیر تر ہونے کا دعویٰ نہیں کرسکتا۔بشرطیکہ آپ ایک دوسرے کے سیچ دوست ہوں۔

انھوں نے میری بات کوتسلیم کیا۔ ابھی میں ان سے یہ پوچھنا ہی جا ہتا تھا کہ ان میں ہے کون زیادہ منصف مزاج ہے اور کون دوسرے کے مقابلے میں زیادہ عقامہ ہے کہ اس اثنا میں کسی نے باہر سے آ کر کہا کہ مینکس نس کو کسی نے آ واز دی کہ جمناسٹک ماسٹر اس کو بلا رہے ہیں۔ میں نے فرض کر لیا کہ اسے ابھی قربانی کرنا ہوگی۔ اس کے باہر جانے کے بعد میں لائیسس سے مخاطب ہوا اور اس سے مزید سوالات پوچھے۔ مثلاً میں نے کہا، لائیسس میرے خیال میں آپ کے ماں بایہ آپ کو بہت بیار کرتے ہوں گری

اس نے جواب دیا، بے شک کرتے ہیں۔ میں نے کہا،اوروہ یہ بھی چاہتے ہوں گے کہ آپ ہروفت خوش وخرم رہیں۔

- كابال.

مگر کیا آپ بیجھتے ہیں کہا یک ایب افخص جوغلام ہو یعنی اپنی مرضی ہے نہ کچھ کرسکتا ہو، نہ کہیں آ جاسکتا ہو، وہ خوش رہ سکتا ہے؟

اس نے وثو ق ہے کہا۔میرا خیال ہے وہ خوش نہیں رہ سکتا۔

میں نے کہا۔اوراگر آپ کے والدین آپ ہے محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ خوش رہیں تواس میں توشک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ کوخوش کا ہرممکن موقع فراہم کرتے ہوں گے۔ وہ بولا۔ بالکل کرتے ہیں۔

تو کیاوہ آپ کوسب کھھآپ کی اپنی مرضی کے مطابق کرنے کی اجازت دیتے ہیں اور جو کچھے بھی آپ کرناچا ہیں اس میں ندر کاوٹ ڈالتے ہیں نہ ناراضگی کا ظہار کرتے ہیں؟

بظاہر تو میچے ہے جناب سقراط! مگر فی الحقیقت بہت کی چیزیں ایکی ہیں جن پروہ مجھے ممل کرنے نے کرتے رہتے ہیں۔

میں نے کہا۔ کیا مطلب؟ بعنی وہ آپ کوخوش بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کواپی مرضی ہے بچھ کرنے ہیں اور آپ کواپی مرضی ہے بچھ کرنے بنیں دیتے؟ مثلاً میر کہ اگر آپ اپنے والد کی کسی پرسوار ہوجا کیں اوراس کی باگیں اپنے ہاتھ میں کے کرا ہے اپنی مرضی سے چلانا چاہیں تو وہ آپ کواس کی اجازت نہیں دیں گے۔ گویا وہ چاہیں گے کہ آپ ایسا نے کرا ہے ایسا در کر پائیں۔

د و بولا ۔ یقینا! وہ مجھے ہرگز ایسانہیں کرنے دیں گے۔ میں نے کہا۔ ایس صورت میں وہ کس کواجازت دیں گے؟ اس نے کہا۔ ہمارا ہا قاعدہ ایک رتھ بان ہے جے میرے والد شخواہ دیتے ہیں۔ اس پر میں نے کہا۔ گویا وہ ایک عام آ دمی کورتھ چلانے کی اجازت دے دیں گے مگر آپ کوئہیں دیں گے ۔اس کا مطلب سے ہوا کہ وہ اس پر آپ کے مقابلے میں زیادہ بھروسا کرتے ہیں؟ اور سے کہ وہ گوڑوں کے ساتھ جو چاہے سلوک کرے اس کواس کی اجازت ہوگی اور اس کے لیے وہ اے با قاعدہ شخواہ بھی دیتے ہیں؟ ای نے کہا۔ ہالکل دیتے ہیں!

میں نے کہا۔ اور فرض بیجے آپ فچر گاڑی کوکوڑے کی مدد سے ہانگنا چاہیں قو کیاس کی آپ کہ احازت ل حائے گی؟

وہ بولا۔ میرانیں خیال کی وہ ایسا کریں گے۔

تو کیاای سے بیمطلب لیا جائے کہ وہ چاہتے ہیں کہ فچروں کے لیے کوئی بھی کوڑ ااستعمال نہ ہو؟ صرف ایک مخض یعنی خجرگاڑی کا گاڑی بان۔

کیاوہ کوئی فلام ہی<mark>ا آزاد؟</mark>

ووایک غلام ہے۔

تو کیا و وایک غلام کوآپ پر، جوان کا پزابیٹا ہے،اولیت دیتے اوراس کا زیاد و خیال رکھتے ہیں ہور کیا و واپنی جائیدا د کے بارے میں بھی اس پر تھا رے مقابلے میں زیاد و مجروسا کرتے ہیں کیونکہ اے قو، جورو جابتا ہے اس کی اجازت ہوتی ہے جبکہ آپ پروہ پ<mark>ا</mark>بندی لگاتے ہیں۔ مجھے ابھی جواب دیجیے کہ کیا آپ اپنی م ضي کے خود مالک ہیں۔

نبیں۔ای نے کہا،وہ مجھےاں کی اجازت بھی نہیں دیتے۔

آپ کاکوئی ماسزے؟

بال مجھالک نیوز کی مدد حاصل ہے۔ بید ہے میرے!

كياي جي ايك غلام ي؟

اس نے جواب دیا۔ یقینا یہ ہمارا غلام ہی ہے۔

می نے کہا۔ کیا آپ میں یقین کے ساتھ کہدرہے ہیں ؟ گویا میک قدر انو تھی بات ہے کدایک ملام

ایک آقا پرمائم ب- آپ کے حوالے سے اس کے کیا فرائض ہیں؟

آخی کی نگرانی میں میں اپنے اساتذہ کے پاس جاتا ہوں۔

کیا آپ کوانداز د ہے کہ آپ کے اساتذہ بھی آپ پر حکومت کرتے ہیں؟

بی بال یقینا کرتے ہیں۔

اس کا مطلب توبیہ ہوا کہ آپ کا باب آپ پر ہرطرح کے تگران مقرر کرنا پیند کرتا ہے تگر جب آپ گھر پہنچتے ہیں تو آپ کی ماں آپ کو ہرطرت کی آزادی دیتی ہے اور کسی طرح کی پابندی لگانا پیندئیس کر کی تا کہ آپ کو ہر طرح سے خوش اور اطمینان حاصل رہے۔ یہاں تک کدان کی اون ، سینے کے گیارے اور ایک معمولی اشیا بھی آپ کی وسترس میں رہتی ہیں۔ مجھے یقین ہے کدوہ آپ کیکٹری کی پاپوش ، اپنی تھی اور بنائی کی دیگر اشیا کو جھونے کی اجازت بھی دیتی ہول گی۔

نبیں ستراط!اس نے ہنتے ہوئے کہا، نەصرف بیہ کہ وہ مجھےان چیزوں کو چھونے کی اجازت نبیں ربیتیں بلکہ بیہ کداگر میں حچھولوں تو مجھے مارتی مجمی ہیں۔

خوب! میں نے کہا، یہ تو ہوئی حمرت انگیز بات ہے۔ کیا آپ نے بھی اپنی مال یاباپ کے ساتھ کی تم کی بدسلوگی یا گستاخی کی ہے؟

تجھی بھی نہیں!اس کا جواب تھا۔

میں نے کہا۔ تب بھروہ آپ کو ہرطرح کی خوثی ہے محروم رکھنے کے لیے استے شدو مدے استمام کیوں کرتے رہے ہیں؟ اور آپ کوخودا بی مرضی کے مطابق کچھ کرنے نہیں دیے؟ حالت یہ ب کہ وہ چونیں گھنے آپ کو کئی نہ کی شخص کی مگرانی میں رکھتے ہیں اور یوں گویا آپ کی خواہشات کا گلا گھو نئے رہے ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ ان کی بے بناہ دولت ہے آپ کوکوئی آسالیش نہ بہنچ بائے ۔ کیونکہ جو بچھان کی ملکیت ہے کہ خواہش ہے کہ ان کی بے بناہ دولت سے آپ کوکوئی آسالیش نہ بہنچ بائے ۔ کیونکہ جو بچھان کی ملکیت ہے اس کے سلسلے میں ایرے غیرے بر تو بحروسا کر سکتے ہیں مگر آپ برنہیں کر سکتے ۔ حالانکہ آپ کا جو یہ خوبصورت اس کے سلسلے میں ایرے غیرے بر تو بحروسا کر سکتے ہیں مگر آپ برنہیں کر سکتے ۔ حالانکہ آپ کا جو یہ خوبصورت کی دور ہے اسے آسالیش پہنچانے کے لیے آپ کوان کی دولت کی ضرورت ہے دو آپ کے وجود کی دیکھ بھی نہیں۔ یہاں تک کہ آپ کا اپنا آپ بھی کے لیے دوسروں کو مقرر کردیتے ہیں جبکہ آپ کے تصرف میں پچھ بھی نہیں۔ یہاں تک کہ آپ کا اپنا آپ بھی

وہ بولا۔ وہ تو تھیک ہے جناب سقراط۔ گراس کی دجہ میری کم عمری ہے۔ میں نے جواب دیا۔ مجھے شک ہے کہ اس کی اصل دجہ آپ کی کم عمری ہے۔ کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو پہلے ہی بہت می ہاتوں میں آزادی دے رکھی ہے اور اس کے لیے انھوں نے کئی خاص حد عمر کا انتظار نہیں کیا ، مثلاً مجھے اندازہ ہے کہ جب بھی پچھ لکھنے یا پڑھنے کی گھر میں ضرورت پیش آتی ہوگی اتو وہ آپ ہی کو بلاتے ہوں گے۔

اس نے کہا۔اس میں تو کوئی شک نہیں۔

میں نے کہا۔اور میں کہ جب آپ کی کو خط لکھتے ہوں گے تو مکتوب الیہ یاالفاظ کے انتخاب پر انھیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہوگا اور اگر آپ کچھ گانا جا ہیں یا کوئی ساز بجانا جا ہیں تو اس کے طور طریقوں سے متعلق بھی انھیں کو ئی اعتر اض نہیں ہوتا ہوگا لیعنی نہ تھا ری ماں کواور نہ باپ کو۔ ي بھی سے جاس نے جواب دیا۔

میں نے کہا۔لائیسس پھر کیا وجہ ہے کہ وہ آپ کو پچھ چیزوں کی اجازت دے کر، کچے دوران چزوں پر یابندی کیوں لگادیتے ہیں؟

اس نے کہا۔میرے خیال میں اس کی وجہ ریہ ہے کہ میں بعض با توں کواچھی طرح سمجھتا ہوں گرابن دوسری میری مجھے بالاتر رہتی ہیں۔

میں نے فورا کہا۔ یہی بات ہے۔میرے دوست لائیسس! میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پیمرک بات نہیں ہے۔ بلکہ بیلم کی بات ہے۔جس روز بھی آپ کے والد کو بیایقین آ جائے گا کہ آپ علم اور ذہانت میں ان ہے آ گے بڑھ گئے ہووہ سب کچھ پورے اعتمادے آپ کے حوالے کردیں گے۔ وه بولا \_ میں بھی یہی سمجھتا ہوں \_

میں نے کہا۔ ہاں!اورا پنے پڑوی کے بارے میں کیا خیال ہے۔کیااس پر بھی ای اصول کا طلاق نہیں ہوتا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس روز اے آپ کے علم اور عقل وخر دیر یقین آئے گاوہ تمام معاملات آپ کے برد کرنے پر داختی ہوجا کیں گے۔

میراخیال ہے کہوہ (ایک صورت میں )سب کھ میرے سپر دکردیں گے۔ کیا جب ایتھنز کے لوگ سیمجھیں گے کہ آپ علم، ذہانت اور فطانت میں اپنے طاق ہیں کہ ان کا سیای اور ساجی زندگی کے معاملات کوسنجال سکتے ہیں تو وہ بلاخوف اپنے معاملات آپ کے حوالے کردیں

اک نے کہا۔ آپ کا خیال درست ہے۔

میں بولا۔ایک اورمعاملہ میں آپ کے سامنے رکھنا جا ہتا ہوں ؛ایک عظیم شہنشاہ ہے جس کا ایک ب<sup>زا</sup> شا کاشن میں بینا ہے جوالیٹیا کا شنرادہ کہلاتا ہے ۔فرض کیجے کہ میں اور آپ اس بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوکر بی<sup>ٹاب</sup> ر دیں کہ ہم لا جواب باور چی ہیں ۔ تو کیا وہ مختلف پکوان لیکانے اور انھیں خود اپنی دانست کے مطابق منا<sup>سب</sup> برتنوں میں بار سرخر برتنوں میں ڈالنے کے من میں اپنے بیٹے یعنی ایشیا کے شہرادے سے کہیں زیادہ ہم پر بھروسا کرے گا؟

ہم مُخی جُرنمک کھانے میں ڈالنا چاہیں تو ہمیں کوئی نہیں رو کے گااور وہ اگر چنگی بحربھی ڈالنا چا<sup>ج گا</sup>

تو کوئی اجازت نبیس و سے گا۔ ہیں ناں!

ے شک

ای طرح فرض کر کیجیے شنرادے کی آئکھیں دکھنی آ جائیں تو کیا وہ شنرادے کوا جازت دے گا کہ وہ انھیں چھوبھی سکے جبکہا سے معلوم ہو کہ شنرادہ طب کی الف ب ہے بھی واقف نہیں؟

وہ اے اجازت نہیں دے گا۔

اس کے برعکس اگر وہ ہمارے بارے میں یقین رکھتا ہو کہ ہم طب میں ماہر ہیں تو کیا وہ ہمیں اجازت نہیں دےگا کہ ہم اس کے ساتھ جو چاہے سوکریں؟ یہاں تک کہ ہم چاہے اس کی آئکھیں کھول کران میں راکھ ہی کیوں نہ ڈال دیں؟ کیونکہ وہ تو یہی ہمھتا ہوگا کہ جو کچھ ہم کرنے جارہے ہیں وہی اس کے لیے بہترین اورمفید ترین ہے۔

یہ تو سچ ہے۔

اوروہ ہرمعاملہ ہمارے سپر دکرنے پر تیار ہوجائے گا جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ ہم اس معاملہ میں اس کے یاشنمرادے کے مقالبے میں زیادہ صاحب علم اور باصلاحیت ہیں؟

بالكل درست،سقراط! آپ درست كهدر بيس اس في جواب ديا۔

سومیرے عزیز لائیسس! میں نے کہا۔ آپ نے جان لیا کہ ہراس معاطے میں لوگ ہم پر بھروسا

Hellenes کریں گے جس کے بارے میں ہمیں باصلاحیت ہجھتے ہوں گے اور لوگوں میں یونانی اور غیر یونانی ( and Barbarians) ہونے یا عورت اور مردکی بھی شخصیص نہیں اور وہ ہمیں کھلی چھٹی دے دیں گے کہ ہم جو چا جی ان کے ساتھ سلوک کریں کوئی ہمارے کا م میں مداخلت کا بھی نہیں سوچے گا۔ گویا ہم آزاداوران سب کے بالک ہوں گے اور اس حوالے سے ان کی تمام متعلقہ اشیا بھی ہماری ہی تبھی جا کیں گی۔ کیونکہ ہم جیسے جا جیں گے۔ کی الک ہوں گے اور اس حوالے سے ان کی تمام متعلقہ اشیا بھی ہماری ہی تبھی جا کیں گی۔ کیونکہ ہم جیسے جا جیں گے۔

یقینااس نے کہا۔ آب اس منفق ہیں؟

اور کیاان حالات میں ہم ان لوگوں کی دوئتی اور محبت حاصل کر پائیں گے جن کے لیے ہم بے سود

ثاب*ت ہوں*؟

برگزنهیں!

گویا آپ کے ماں باپ آپ سے یا دوسر بےلوگوں کے والدین ان سے ہرگز محبت نہ کریں اگروہ

انھیں اپنے لیے بے سود پائیں؟ جی ہاں!نہیں کریں گے۔

سومیرے دوست! اگر آپ عالم اور صاحب فہم ہیں تو ہر کوئی آپ سے محبت کرے گا اور آپ ک خوتی جا ہے گا۔ کیونکہ آپ اپنے علم اور عقل وخرد کے باعث ان کے لیے مفید ثابت ہوسکتے ہیں اور اگر آپ جاہل اور بے عقل ہول گے تو دوست اور رشتہ دار تو کیا والدین بھی آپ سے محبت نہیں کریں گے اور نہ ہی آپ کے دوست ثابت ہول گے اور اگر آپ کی معاملے میں علم نہ رکھتے ہوں تو کیا اس سے متعلق علم پر فخر کرنے میں حق بجانب ہوں گے۔

يكيے موسكتا ہے۔اس نے كہا۔

اورعزیزم لائیسس! اگرآپ کواستادی ضرورت ہے تواس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ دانائی کی مطلوبہ سطح تک نہیں پہنچ پائے؟ مطلوبہ سطح تک نہیں پہنچ پائے؟ بالکل صحیح۔

اوراس لیے آپ پر کوئی فخرنہیں کر تا کیونکہ آپ کے دامن علم میں ایسی کوئی بات نہیں جس پر فخر کیا سکے۔

بالكل نهيں ہے! آپ نے يہ بھی درست كہا۔

جب میں نے اس کی میہ بات می تو ہو جھیلس کی طرف پلٹا، مجھ سے ایک بہت بردی غلطی یا حماقت ہوتے ہوتے ہوئی کیونکہ میں اس سے کہنے ہی والاتھا کہ'' ہم چھیلس میہ ہم مجبوب سے باتیں کرنے کا طریقہ اسے نرم کرنے اور بلندی سے نیچے لانے کی ضرورت ہوتی ہے ۔تمھاری طرح نہیں کہتم اسے اتنی ہوا دے دیتے ہو کہ خواہ مخواہ اس کا د ماغ آسان پر پہنچ جاتا ہے ۔مگر میں نے دیکھا کہ میہ سب باتیں سن کا اس کا ذہن خت پراگندہ ہور ہا تھا اور اس کے جوش وخروش کا کوئی ٹھکا نانہیں تھا اور معا مجھے احساس ہوا کہ وہ قریب موجود ہونے کے باوجود خود لائیسس کی نگا ہوں سے پوشیدہ رہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لہذا فورا ہی میں نے اپنے جملوں کا گلا گھونٹ دیا۔

ای اثنامیں مینکس نس واپس آ کر لائیسس کے پہلومیں بیٹھ گیااور لائیسس نے بوے معصوم اور بچگا نہ انداز میں میرے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، جناب سقراط! آپ جو پچھ مجھے کہتے رہے ہیں مینکس نس ہے بھی کہیے! اوراگرآپخودہی اس سے میرسب کچھ کہددیں ،تو کیسار ہے؟ اورآپ کہہ بھی سکتے ہیں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ نے میراایک ایک لفظ انتہائی توجہ سے سنااور سمجھا ہے۔

ہاں ایسا تو ہے اس کا جواب تھا۔

سوالیا کیجے کہ جوالفاظ جیسے آپ نے سے ہیں انھیں من وعن یادکر کے اس کے سامنے دہرانے کی
کوشش کیجے گا اورا گراس میں سے بچھ آپ بھول گئے ہوں تو آئندہ ملاقات میں آپ مجھ سے پوچھ لیجے گا۔
چلیں بہی ہی (بیر میں اسے بعد میں بتا تارہوں گا) آپ فی الوقت اس سے کی دوسرے موضوع
پریاای موضوع پر مزید باتیں کیجے اور جب تک مجھے یہاں رہنے کی اجازت ہے مجھے بھی ساتھ بیٹھ کر سننے کا
موقع اورا جازت دیجے۔

آپ مجھ سے فر مالیش کریں گے، میں نے کہا، تو میں انکار تونہیں کرسکوں گا۔ مگر جیسا آپ کومعلوم

مینکسنس بہت ہی جھڑالو ہے لہذا جب یہ مجھے پریشان کرنے لگے تومیری مدد کیجیے گا۔

مجھےمعلوم ہے کہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔اس لیے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے سامنےاے آپنے دلائل سے قائل کریں۔

آپ چاہتے ہیں کہ میں خود کو بے وقوف بناؤں؟

ہر گرنہیں۔اس نے کہا، مگر میں بیضرور جا ہتا ہوں کہاسے ضرور نیجا دکھا کیں۔

یہ کوئی آسان کا م تو ہے نہیں۔ میں نے جواب دیا کیونکہ وہ بھی بڑی چیز ہے۔ کم از کم شیسی پس کا شاگر دہے اور وہ دیکھیے شلیسی پس خود بھی موجو دہے، شاید آپ نے اسے دیکھانہیں؟

آپ پروامت کیجے۔بس اس کے ساتھ استدلال کیجے!

میراخیال ہے کہ مجھے ایسا کرنا ہی پڑے گا۔ میں نے اسے جواب دیتے ہوئے کہا۔

ای دوران سیسی پس نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ ہم کیا تھسر پھسر کررہے ہیں اور پیکہان

ے چھیا کر کیا باتیں ہورہی ہیں؟

بیں نے اسے جواب دیا۔ مجھے خوخی ہوگی۔ کہ اگر آپ ہماری گفتگو میں حصہ لیں۔ بیدائیسس جس کی مجھ میں میری کچھ باتیں نہیں آئیں اور اب وہ بیر چاہتا ہے کہ میں جو پچھاس کی وضاحت میں کہوں اس میں میرا تخاطب مینکس نس ہے بھی برابر ہونا چاہیے کیونکہ وہ بھی ان باتوں کو جاننے کا یقیناً خواہش مند ہوگا۔ یہ آ بال مینکس نس بی ہے کیوں نہیں بوچھتے ؟اس نے لقمہ دیا۔

ببت الجعاجاب من في كما، من اب يوجه ليما مول! كيول عزيز منكس نس جواب ديج الر مدد کھے لیجے گا کہ میں بھین سے خود کوالی با توں کا عادی بنانے کی کوشش کرتا آیا ہوں۔ ہر مخص کی خواہشات ہوآ ہیں بعض گھوڑوں برمرتے ہیں، بعض کتوں برجان دیتے ہیں۔ بعض کی خواہشات سونے جاندی کے گردگوئی ہیں اور بعض عزت ووقار کے خواہاں ہوتے ہیں۔اب میرا حال سے کہالی اشیا تو میرے دائر وخواہزان مي آتى نبيں ۔ موش دوستوں کا دیوانہ ہوں ۔ مجھے کوئی مرغ یا کوکل نہیں جا ہے بس مجھے دوست جائیں۔ بلکہ قیتی ہے قبمتی گھوڑوں اور شکاری کتوں پر بھی میں دوست ہی کوتر جیح دیتا ہوں۔ جی ہاں ابوالبول مصر کے جرئ کتے کا قسم! میں ایک دوست پرڈ رینس (Darius) کا تمام سونا بلکہ خودڈ ریئس کو بھی قربان کرسکتا ہوں۔الے (لائسس جیے) دوستوں کا میں بچھ ایما ہی دیوانہ ہوں اور جب میں آپ اور لائیسس کواس عفوانِ شاب کے عالم میں بے شارخصائص ہے متصف دیکھا ہوں تو میری خوشی کا ٹھکا نائبیں رہتا۔ مجھے آپ دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ النفات خصوص**اً اچھا لگتا ہے۔اگر چہ میں اب عمر کے اس جصے میں ہوں کہ ا**لی دوستوں کا متحمل نہیں ہوسکنا؛اور پچ توبیہ ہے کہ مجھے معلوم ہی نہیں کہ لوگوں کی دوتی کیسے حاصل کی جاتی ہے مگر کم از کم جھے ایک سوال پوچینے کی اجازت ضرور دیجیے کہ جب کوئی دوسرے سے محبت کرتا ہے تو کیا محبت کرنے والا دوست ہوتا ہے یاد وجس ہے مجت کی جائے یا مجر دونوں پر دوئی کا اطلاق ہوسکتا ہے؟

آپ کا مطلب میہ ہے۔ میں نے کہا کہ اگر دو میں سے ایک بھی دوسرے سے مجت کرے تو گوبا دونوں میں دوئی کارشتہ قائم ہوجاتا ہے۔

بى مال، ميل تو يمي سمجة ابول\_

گراں وقت کیا ہوگا جب ایک شخص تو محبت کرے مگر فریق ٹانی اس کی محبت کو قبول ہی نہ ک<sup>رے!</sup> کیونکہ اس کا امکان ہوسکتا ہے۔

ممكن قيا!

اورصرف یجی نہیں کہ محبت تبول نہ ہو بلکہ بعض اوقات تو محبت کے جواب میں نفرت ہی ملتی ہے۔ ہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات محبت کرنے والا اپنے محبوب کے احتر ام میں اس کی نفرت کو بھی قبول کر لبنا ؟` کیونکہان کی نظر میں کوئی جذبہ اس کی محبت سے قوی ترنہیں ہوسکتا۔ اس کیے اسے اس کی بھی پروانہیں ہوئی کہ اے محبت کے بدلے محبت ملتی ہے یا نفرت ۔ کیا یہ بچ نہیں ہے؟

وويولا ـ بى بالكاس كا س

では、からし、からしまりはなりはないからよりというできるというできます。

ا کی صورت میں آپ کس کو کس کا دوست کھیں گے؟ یا گھر کیا جائے۔ وال بھی ، اپنی آفزت کے باوجود دوست ہوگا؟ یا ہے کہ دونوں میں رہاء عمہت اور دونتی ہوگا ہی تھیں۔ جب جک کہ رونوں کے دل میں ممہت موجز ن نہ ہو؟

میرا تو خیال ہے کہ ایسی صورت میں محبت سرے ہے ہوگی ہی نبیس ۔

الی صورت میں ہمارا ہیان ہمارے سابقہ ہیان ہے متصادم ہے۔ کیونکہ سابقہ بیان علی ہم ہے کہا تھا کہ خواہ ان میں سے کوئی ایک ہی محبت کر سے تو دوئی کارشتہ قائم ہوجائے گا: جبکہ اب ہم اس نتیجے پر پہتے ہیں کہ جب تک دونوں کے سینوں میں جذبہ محبت موجز ان نہ ہوان کے درمیان دوئی کے دشتے کا وجود شلیم کن مکن نہیں۔

آپکىيات بھى تھى، كالتى ہے۔

مویاجب تک محبت کا جواب محبت میں نہ ملے کوئی محبوب نہیں کہلاسکتا۔ کیوں ہے ناں یہ بات؟ میرا بھی یہی خیال ہے کنہیں کہلاسکتا۔

پھران لوگوں کو جو گھوڑوں کو پہند کرتے ہیں انھیں عاشق (Lovers of Loves) کہنا کہاں تک مناسب ہے کیونکہ گھوڑ ہے تو ان کی محبت کا جواب دینے سے قاصر ہی ہوتے ہیں؟ یہی حال دوسری اشیا یعنی خوش آ واز پرندوں، شکاری کتوں، شرابوں اور جمنا سلک مشقوں کا ہے کہ انھیں ہم چاہے جس قدر جا ہیں ان کی طرف سے مثبت یا منفی رجمل کی تو تع نہیں کر سے ہے۔ اسی طرح جولوگ دانائی سے محبت کرتے ہیں وہ بھی اس فرف سے مثبت یا منفی رجمل کی تو تع نہیں کر سے ہاسی طرح جولوگ دانائی سے محبت کرتے ہیں وہ بھی اس وقت تک دانائی کے عاشق نہیں کہلا سکتے جب تک دانائی ان سے محبت نہ کرے۔ البت ہم سے کہ سکتے ہیں کہ لوگ ان اشیا سے محبت کرنے میں اس کھاظ سے وہ مثا عربھی رہیں ہے جو گایا کرتا تھا کہ:

"ده فخض کتنا خوش قسمت ہے جھے اپنے بچوں سے پیار ہے۔وہ بھی خوش نصیب ہے جھے اس کے میکاری کتوں اور دور دیس سے آئے جے اس کے میکاری کتوں اور دور دیس سے آئے والے پر دیسیوں سے محبت ہو۔"

میں تو اس شخص کو غلط نہیں سمجھتا۔ تو کیا آپ کے خیال میں اس نے درست کہا۔

- كى باك -

تو جناب مینکس نس اس سے بینتیجہ برآ مد ہوتا ہے کہ جس شے سے محبت کی جائے جا ہے، بہت، عواب مینکس نس اس سے بہر حال وہ ہمیں دل سے عزیز ہوگی۔ بہت جیموٹی عمر کے بچوں کی جائے جو اب محبت کا نام تک نہیں سبجھے ،اس کامفہوم نہیں جانے بلکہ جب بھی غلطیوں پر انھیں ماں باپ سے مار پڑتی نے ووان سے نفرت بھی کرنے گئے ہیں مگر کیااس سے والدین کی محبت میں کوئی تھی آ سکتی ہے؟

آپ کی باتوں پرایمان لانے کو جی جا ہتا ہے۔

اوراس طرح چاہنے والانہیں بلکہ چاہے جانے والاشخص دوست یامحبوب کہلائے گا کیونکہ وہ چاہے والے کو بے حدعزیز ہوتا ہے۔

آ پ صحیح فرمارہے ہیں۔

اور جونفرت کرے وہ نہیں بلکہ جس سے نفرت کی جائے وہی دشمن کھہرے گا؟ ظاہرہے!

ال کا تو بیرمطلب ہوا کہ بہت سے لوگوں کو ان کے دشمن جا ہتے ہیں اور دوست ان سے نفرت کرتے ہیں یعنی وہ اپنے دشمنوں کے دوست ہوتے ہیں اور دوستوں کے دشمن کے دوست ہوتے ہیں اور دوستوں کے دشمن کے دوست ہونے ہیں اور دوستوں کے دشمن کا دوست ہونہ یک قدرانو کھا اور نا قابل فہم لگتاہ؟ خلاف عقل نظریہ ہے کہ کوئی دوست کا دشمن اور دشمن کا دوست ہو، یہ کس قدرانو کھا اور نا قابل فہم لگتاہ؟ اگر پہلی صورت نا قابل قبول ہوتو جا ہے والا اسے محبوب کا دوست ہوگا۔

درست!

اورنفرت کرنے والا اس کا دشمن ہوگا جس سے نفرت کرے؟ یقیینا!

پھربھی گزشتہ مثال کی طرح یہاں بھی ہمیں تنایم کرنا پڑے گا کہ ایک شخص کسی ایسے مخص کا دوت ہوسکتا ہے جواس سے محبت نہ کرتا ہو بلکہ چاہے اسے اس سے نفرت ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ بیمکن ہے کہ دوالگ اشیاسے محبت کرے جواس کی محبت کا مثبت جواب دینے سے قاصر ہوں اور وہ ایسے شخص کا دشمن بھی ہوسکتا ہے جو دراصل اس کا دشمن نہ ہو بلکہ ثما یہ وہ دوست ہی ہو۔ کیونکہ ایسی مثالیس ممکن ہیں کہ کوئی ایسی اشیا با افرادہ ظرت کرے چوجوالیا نفرت نہیں بلکہ محبت کرتے ہیں۔ میہ بات بھی درست کی گلتی ہے!

سواگر جانے والابھی دوست نبیس اور جانے والابھی، نہ ہی دونوں لا زی طور پر بیک وقت دوست ہو سکتے ہیں، ٹیر ہم کیا کہیں؟ ہم کس کس کو ایک دوسرے کا دوست تھم رائیں ۔ کیا واقعی دونتی کا (اس صورت حال کوسچے مانتے ہوئے )ام کان موجود ہے؟

مینکس نس! بھٹی میں نے اس کے جملے کے دوٹمل کے طور پر کیا، یہ بھی تو ہوسکتا ہے ''دہم نے 'تنہج بی سرے سے قبلطانگالا ہو؟

لائیسس بول اٹھا، جناب سقراط! مجھے یقین ہے کہ ہم غلط نتیج ہی ہے بہتی ہیں۔ جو بولیتے وقت ذرا مجیب سما مگنا تھا۔ الفاظ اس کے بیونٹوں سے بیل بھآ ہد بور ہے تھے جیسے دما ٹی سے ان کا کوئی تعلق نہ ہو۔ اس کی وجہ میتھی کہ خدکورد مدلل تفتیکو نے اسے تیم سے زدہ کر رکھا تھا۔ اور وہ پوری گفتیکو کے دوران انتہائی استغراق کے عالم میں نظراتا تا تھا۔

مجھے مائیسس کے اسکان توجہ سے خوشی ہوری تھی اور دومر سے مینکس نس کواب بجھ آرام بھی وینا چاہ دیا تھا لہذا میں براوراست لائیسس کی طرف متوجہ ہو کر بولا ۔ میراخیال ہے ائیسس کہ آپ نے تھیک ہی گہا ہے سا گربیم سیح والسے پر سختی والس حد تک خلاصت میں کیوں چلے گئے۔ میرے خیال میں اب اس راو برمز ید آگے بو هنامتا سبنیس کیونکہ بیدراو بہت خطر ناک اور تکلیف دہ ہے۔ آپے اب ہم ودہرے دن پر دیکھیں اور جو بچھٹا عونے کہا ہے اسے بچھنے کی گوشش کریں کیونکہ شعرا کا مقام ہمارے لیے حکمت کے مر پرستوں اور تقیول کا مما ہے اور وودوست کے بارے میں بڑے تھوں انداز میں بات کرتے ہیں۔ گرمان کے قول کے تقیول کا مما ہے اور وودوست کے بارے میں بڑے تھوں انداز میں بات کرتے ہیں۔ گرمان کے قول کے مطابق خداخود لوگوں کو ایک وومرے کے لیے عبت کے جذبوں کے مماتی تخلیق کرکے انھیں ایک دومرے کے گریب لانے کے حالات پیدا کرتا ہے اور اگر میں خلطی پر نہیں تو شاعر نے بچھا لیے الفاظ میں اس انصور کا اظہار

خدا بمیشہ بم فطرت اوگوں کو باہمی کشش مطاکر تا ہے اور یول انھیں ایک دومرے سے شامرائی کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ شامرائی کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ میراخیال ہے آپ نے بیدالفاظائن دکھے ہول گے؟ بال!اس نے کہا میرافاظ میری یا دواشت شماموجود ہیں۔ اور کیا آپ کا سابقہ فلسفیوں کے مقالات سے نہیں پڑا جن میں کہا گیا ہے کہ برخوں کو اسٹے نجیمار ہم خیال لوگوں سے ضرور محبت کرنی چاہیے۔ بیدو ہی فلسفی ہی جی جنھوں نے انسانی فطرت اور کا کنات سمال سے تعلق پر بے تھا شالکھااور کہا ہے۔

بالكل درست!اس نے كہا-كيا خيال ہان كاليكہنا درست ہے؟

ثايد!

شاید میں نے کہا،اس کا آ دھایا شاید ساراسو فیصدیج ہی ہے بشرطیکہ ہم تک پہنچنے والمان کے الفاظ کو ہم ان کے صحیح مفاہیم اور پس منظر میں سمجھ پائیں ۔ کیونکہ کوئی برا آ دمی دوسرے برے آ دن کے ہنچ ہس قدر براسلوک کرے اور پھراس کے ،اتفا قا ،اتنا ہی قریب آ جائے تو وہ اس سے اس قدر نفرت کر سے گروہ سے کیونکہ اس سے اسے زخم ہی ملے ہوں گے اور ظاہر ہے کہ زخم کھانے والا اور زخم دینے والا باہم دگر دوست فر نہیں ہو سکتے ۔

کیا یہ بی نہیں ہے؟ جی ہاں! ہے!اس نے کہا۔

سواگر برے لوگ باہم ایک جیسے ہوتے ہیں تو گویا ہمارے پورے بیان کا نصف تو غلط ی جبت

ہوگیا'

یہ بھی ہے۔

مرجہاں تک میں سمجھتا ہوں اس روایت کا اصل مفہوم یہ ہے کہ اچھے لوگ ایک دوسرے متاثل اوراس لیے باہمی کشش رکھتے ہیں اوراس لیے ان کے مابین خود بخو ددوتی کارشتہ استوار ہوجا ہجائو متماثل اوراس لیے باہمی کشش رکھتے ہیں اوراس لیے ان کے مابین خود بخو ددوش کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے ، ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتے ، اس لیے کہ ووجذبانی اورسیما بصفت ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جوشے خود اپنے آپ سے غیر شفق بلکہ اپنی ذات کی مخالف ہوا تا ہے ، اورسیما بصفت ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جوشے خود اپنے آپ سے متفق ہیں یانہیں ؟ دوسری اشیاسے اتصال کیونکر ممکن ہوسکتا ہے ۔ آپ اس سے متفق ہیں یانہیں ؟

الی صورت میں وہ لوگ جواس امر کے حامی ہیں کدا یک جیسے مزاج کے حامل لوگ باہم ہمتنت ہوتے ہیں، میرے خیال میں بیر کہنا جاہتے ہیں کہ صرف اچھافحض ہی اچھے اور صرف اچھے انسان کا دوست ہوئات ہے۔ اور جہاں تک برے مخف کا تعلق ہے وہ جذبہ دوتی اور محبت سے و لیے ہی عاری ہوتا ہے جا ہے رچھ آ دی ہے ہو یا برے آ وی ہے ، آ پ کا کیا خیال ہے؟

اس نے ہاں میں سر ہلا و یا۔

اب گویا ہم اس اہم سوال کا جواب فراہم کرنے کے قابل ہوجاتے بیں کد دوست در حقیقت کون ہوتے ہیں؛ کیونکہ ہماری موجودہ دلیل ہے بہی اصول برآ مدہوتا ہے کہ صرف العظمے لوگ ہی ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں۔

وہ کہنےلگا۔ یہ توحقیقت ہے۔

میں نے کہا۔ ہاں۔ گرمیں اس جواب سے بھی پوری طرح مطمئن نہیں ہوں ۔ تسم سے ، میں آپ کو اپ فی سے ٹک کی وجہ بتانا چاہتا ہوں اور وہ بیہ کہ فرض کرلیں کہ ایک ایسا آ دمی جو کی سے طبعاً مشابہ ہے تو اس کے ساتھ دوتی کے رشتے سے منسلک ہوگا اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے مفید بھی ہوگا بلکہ بجھے اس مثال کوا یک اور زاویے سے پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ؛ کیا طبعاً مشابہ مخص اس بات کے پیش نظر کہ وہ ہر لحاظ سے مشابہ بیں اپنے مشابہ فرد کے ساتھ کوئی الی برائی یا بھلائی کرسکتا ہے جو وہ خود اپنے ساتھ نہ کر پائے ؟ یا اسے کسی الی کی بیا کی ایس بیت سے مفید نہیں ہوسکتا تو ان کیفیت میں مبتلا کرسکتا ہے جس میں خود مبتلانہ ہونا چاہے اور سے کہ اگر وہ دوسرے کے لیے مفید نہیں ہوسکتا تو ان دونوں کے درمیان دوئی کے جذبے کے بیننے کا کیا امکان ہوسکتا ہے؟ کیا ہمکن ہے؟

نہیں۔

اور و څخص جے کسی کی جا ہت میسر ہی نہیں ، دوست ہوسکتا ہے؟ ہرگر نہیں۔

لیکن اگرہم بیکہیں کہ طبعتا مشابی مشابی کا مشابی سے محبت یا دوئ رکھنے کے امرکان کی نفی کرنے کے باوجود بیشلیم کرنا پڑتا ہے کہ اچھا فردا چھے فرد سے ضرور دوئتی اور محبت کے تعلق سے منسلک ہوگا جہاں تک کہ اس کی اچھائی کا تعلق ہوگا ، تو یہ کہاں تک درست ہوگا ؟

. میطعی درست ہے۔

الی صورت میں ایک اچھا فرد، جہاں تک اس کی اچھائی کا تعلق ہے،خودا پنے لیے کافی ہوگا؟ اور یقیناً ہوگا،تو جو پہلے ہی کافی ہوا ہے مزید کسی شے کی ضرورت نہیں ہونی چا ہے کیونکہ لفظ کافی میں یہ کیفیت مضمر لواہیے جیسےاور نئات سےاس

> لےان کے اکے ساتھ کرےگا۔ دوست تو

> > ئا ثابت

\_ <

ہےاور زباتی

50

نت

ىت

جی اس صورت میں تو وہ بے نیاز ہی ہونا جا ہیں۔ اور جی پھر چاہے نہیں ہوگا ،اے کسی شے کی طاب بھی نہیں ہوگی ؟ بالکل نہیں ہوگی ۔ تو کو یاوہ محبت بھی نہیں کرے گا کیونکہ اے محبت کی طلب نہیں ہوگی ۔ بظاہر تو بھی مطلب نکاتا ہے۔

بطاہروہ ہیں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہیں ایکھے لوگوں کو کوئی کمی محسول نہیں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی جب صورت حال ہے ہو کہ مجبت کی غیر موجود گی ہیں ایکھے لوگوں کو کوئی کمی محسول نہیں ہوتی ہوتے ہیں اورا گرضر ورت ہوتوں ایک دوسرے کی ضرورت نہیں رہتی ، کیونکہ خود کفیل ہونے کے باعث وہ ایسے کسی مفاد کے متمنی اور حاجت وہ نہیں ہوتے کے خاص مفید ٹابت ہوتی ہوتے کے باعث وہ ایسے کسی مفاد کے متمنی اور حاجت وہ نہیں ہوتے تو آ پ مجبت کو کہاں رکھیں گے؟ اور ایسے لوگ ایک دوسرے کے لیے اہمیت کیسے حاصل کر ہائم

> جیہاں!ان کی افادیت ختم ہوجاتی ہے۔ اور جب تک دہ ایک دوسرے کواہمیت نیدیں،ان میں دوستی کا تصورمحال ہے۔ پیجی سیجے ہے۔

دیکھیے عزیز م لائیسس ،اس ساری صورت حال میں ہم کہیں ایک دفعہ پھر دھو کے اور اند حیر ب میں تو نہیں؟اور کیا ہم قطعی طور پر (بحث کے )غلط راستے پر تو نہیں جارہے؟

وہ کیے؟اس نے جواب دیا۔

میں نے کسی کی زبانی بیرسنا ہے اور اس کے الفاظ من وعن مجھے یاد آرہے ہیں کہ مشابہ فرداپ مشابہ فرد کا اور اچھا آ دمی اچھے آ دمی کا دشمن ہوتا ہے اور بیہ بات اس نے ہیزیوڈ کے حوالے سے کہی ہے جس کے الفاظ بیہ ہیں:

''کہار، کہار۔ کہار۔ کہار۔ کہار۔ کہار۔ شاعر، شاعر، شاعر سے اور بھکاری ہے جھگڑتا ہے۔''
اوردیگراشیا کے بارے میں بھی یہی اصول کارفر ما ہے بعنی بیحالات کی ضرورت ہے کہا کی جے
اوگ ایک دوسرے کے لیے مخالف، متنفر اور رقابت سے پر ہوتے ہیں جبکہ مختلف خاصیتوں کے حامل لوگ ایک
دوسرے کو پہند کرتے ہیں کیونکہ وقت کا تقاضا ہے کہ غریب امیر سے دوستی کا خواہشمند ہو، کمز ورطا تتورک کو جا ہے، مریض کو طبیب کی اعانت درکار ہوگی اور جاہل، عالم کی رہنمائی کامختاج ہوتا ہے، وہ شخص اس طرح

زرامائی زبان میں ایسی مثالیں چیش کرتا گیا، گویا ایک جیسے اوگوں کے ما بین دوتی کارشتہ ناممانات میں ہے ہوتا بھا یہ ہو ہوں گار ہوتی کارشتہ ناممانات میں دوشی بھا ہو ہوں کے ای قدران میں دوشی مضبوط ہوگی ۔ کیونکہ ہم خض کواسی چیز کی خواہش ہوتی ہے جواس کی دسترس میں نہ ہو۔ اشیا کے باہمی تعلق میں بھی یہی اصول کارفر ماہے مثلاً خشک اشیا کوری کی طلب ہوتی ہے، خوندی اشیا کو عدت کی گڑ واہث کو مضاس ہیں ہوتا۔ ہوئی کو ست روی ، خالی پن کو مجرا پن اور بھرے پن کو خالی کی طلب ہونا ہوی قدرتی بات ہے کیونکہ ہر شے اپنی خالف کی خوراک کی ہی اہمیت رکھتی ہے ( کیونکہ اس سے اس کی تعمیل کا امکان ہوتا ہے ) جبکہ مشابہ اشیا کے باس ایک دوسرے کی تعمیل کا حکاس ہوتا۔ سو مجھے اس شخص کی باتوں میں ایک خاص کشش محسوس ہوئی۔ آ ہے سب لوگ اس خص میں کیا کہتے ہیں؟

میں آپ کی باتیں سنتے ہی ہے کہ سکتا ہوں کہ اس نے بڑی کھری باتیں کی ہیں۔ مینکس نس بولا۔ یعنی ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ مضبوط ترین دوتی مختلف الخصائص افراد میں ہوگی؟

بے ثک!

درست! مگرمینکس نس! به برداغیر معمولی جواب ہوگا اور ظاہر ہے کہ کوئی عقلمند مگر مختلف الخیال جمیں جرت اور تفاری کے طور پر برعکس نہیں ہے۔ سوہم اس کے جرت اور تفرک نظر سے دیکھ کر پوچھ سکتا ہے کہ کیا محبت نفرت سے واضح طور پر برعکس نہیں ہے۔ سوہم اس کے جواب میں کیا کہہ کہیں گریا جمیں اس کی بات کو سے تسلیم نہیں کرنا پڑے گا؟

جي بان! ہم مجبور ہوں گے كەتتىلىم كريں۔

وہ ہم ہے مزید سوالات کرسکتا ہے کہ کیا دہمن، دوست کا دوست ہوگا یا دوست کے دوست کا دہمن

\_62

ان میں ہے کی حیثیت کا حامل بھی نہ ہوگا۔اس نے کہا۔

ای طرح ایک منصف مزاج شخص کسی ظالم اور غیر منصف مزاج شخص کا دوست ہوسکتا ہے؟ کیا معتدل مزاج شخص کی دوئتی متلون مزاج شخص ہے ممکن ہے یا کوئی اچھاانسان کسی برے شخص ہے دوئتی کامتحمل ہوسکتا ہے۔ مجھے تواس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔

تو پھراگر دوئی متناقص اور مخالف چیزوں کے درمیان ہوتی ہے تو پھر مختلف مزاج کے افراد آپس میں یقیناً دوست ہوں گے؟ میں میں تقیناً دوست ہوں ہے؟

ہوناتو یہی جاہے!

حویامشابا ہے مشابہ کااور مختلف اپنج مختلف کا دوست نہیں ہوسکتا؟ میراخیال ہے نہیں ہوسکتا۔ میراخیال ہے نہیں ہوسکتا۔

میراخیاں ہے ہے۔ ایک نکتہ اور بھی ہے جے طحوظ رکھنے کی ضرورت ہے اور وہ بیہ ہے کہ اگر بیتمام مفروض درسے ہی بوں جب بھی بیدامکان باتی رہنا ہے یعنی وہ لوگ جو واضح طور پر ندا پیھے ہیں اور نہ برے کم از کم وہ تو ضرور ایک لوگوں کی مجت میں گرفتار ہو تکتے ہیں اور ان سے ان کی دوئتی کا امکان اپنی جگہ پر ہے۔

اس نے پوچھا۔ مینتیجہ آپ نے کیسے نکالا؟

میں بتا تاہوں کیوں؟ میں نے جواب دیا۔ پچ تو بہے کہ میں خود بھی نہیں جانا کہ کیوں؟ اس لیے جونکہ میرامراس تھمبیر بحث کے باعث چکرار ہا ہے اس لیے میں اس نکتے پراکتفا کرتا ہوں اور حالات کے اتفاق کے خطرے ہے گزرتا ہوں کہ'' خوبصورت فردلاز ما دوست ہوتا ہے''۔ای موضوع پرایک قدیم کہادت ہے۔'' من لامحالہ ایک نرم، ہموار اور پھسلوان شے ہے۔ اس لیے وہ کوئی کھر درا تاثر دیے بغیر پھسل کر ہمان وصوں میں ساجاتی ہے''۔ای لیے میں نیکی کوبھی حسن ہی کہتا ہوں اور آ پ بھی یقینا اس سے متفق ہوں گ

جي ٻاں۔

میرااس سلیے میں نقط منظریہ ہے کہ حسن اور نیکی کے دوستوں میں نہ برائی شامل ہے نہ نیکی اوراز کی طرف میرامیلان اس وجہ سے ہوا ہے کہ اشیا دوطرح کی نہیں (اچھی یا بری) بلکہ تین طرح کی ہو گئی تر یعنی ایک اچھی ،ایک بری اورایک وہ جس پر نہ اچھائی کا اطلاق ہوتا ہے نہ برائی کا ۔ آپ اس سے اتفاق کرنے بیں؟

جي ٻال! ميں متفق ہوں۔

میں نے یہ تیجہ اخذ کیا ہے کہ اچھائی نہ اچھائی کی دوست ہے نہ برائی کی۔ اور نہ برائی ، برائی کی دوست ہے نہ برائی کی۔ اور نہ برائی کی دوست ہوئی ہے۔ نہ جھائی برائی کی دوئی ممکن ہے۔ اس مفروضے پر ہم گزشتہ بحث میں ضرورت سے نہاں دوئی ذال چھے ہیں۔ بہرصورت اگر دنیا میں دوئی یا محبت نام کی کوئی شےممکن ہے تو ہم اسی نتیج پر چہنچ ہیں کہ جس شے پر نہا چھائی کا اطلاق ممکن ہونہ برائی کا یعنی وہ معتدل ہوتو اس کی دوئی یا تو اچھائی ہے ممکن ہے بالجم الی سے ممکن ہے بالجم الی سے ممکن ہے بالجم کے برائی کی تقسیم سے بلند ہو کیونکہ بیتو طے ہے کہ برائی کے ساتھ دوئی کو بہرطور منسوب نہیں کیا جا سکتا۔

بالكل ورست!

اور پیتو ہم پہلے ہی طے کر چکے ہیں گدا یک جیسے افراد کے درمیان دوئی ممکن نہیں۔

ہاں بیرتر طے او چکا ہے۔

سواگر کوئی شے اچھائی اور برائی کے حوالے سے غیر جانبدار ہے تو وہ غیر جانبدار سے دوئی نہیں

مرسکتی۔

بالكلنبيس كرعتى -

البة احچائی يا احچافردكس غير جانبدار يا فردكا دوست ببرحال موسكتا ب-

ہاں یہ بات حقیقت گلتی ہے۔

اورای تکتے ہے ہماری بحث راہ راست برنہیں آ جاتی ؟ مثلاً جوجسم صحت مند ہوگا ہے کسی ملبی یا دوسری نوعیت کی مدد کی ضرورت نہیں پڑ سکتی ۔ کیونکہ وہ حسب ضرورت صحت مند ہوگا ۔ لبذا یہ طعے ہے کے صحت مند

کو طبیب ہے کوئی محبت نہ ہوگی کیونکہ وہ صحت مندی کے باعث طبیب کی مدد کامحتاج نبیس -

ہاں!الیم محبت کی اے کوئی ضرورت نہیں۔

مگر بیارخض کواپن بیاری کے باعث،طبیب ہے محبت ہوگی؟

يقينا موگى!

جبكه بارى ايك براكى إورفن طبابت ببرطورايك الجحالى بي كيونك مفيد ي

-U/U.

مرانانی جسم نه فی الواقع اچهائی کی ذیل میں آتا ہے نہ برائی ہے؟

يجى تقى ہے۔

· 5 / 1 - 4 (1 -

کو یا جو شے ندامچھی ہے نہ بری (مثلاً جسم) محض برائی ( یعنی بیاری ) کی بدولت امپھائی (طبابت ) سے دوئی پر مائل ہوتی ہے؟

اس بحث ت توكم ازكم يهي نتيجه لكاتا إ!

اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وجہ ہے کوئی غیر جانبدار شے (نیکی اور برائی کے حوالے ہے) برائی کے مختصب یہ ہوا کہ اس وجہ ہے کوئی غیر جانبدار شے باعث خود برائی کاروپ دھار جائے تو مختر ہے برائی میں ملوث ہو جاتی ہے؟ اور اگریواس کے غیر جانبدار شے باعث خود برائی کاروپ دھار جائے تو

اے نیکی سے ندمجت رہے گی نہاس کی خواہش \_ کیونکہ میہ ہم پہلے ہی طے کر بچکے ہیں کہ برائی اچھائی <sub>گی دوس</sub> ہرگز نہیں ہو کتی \_

جی ہاں ایسا ناممکن ہے۔

مزید برآں ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ بعض کیمیائی مادے، دوسرے مادوں کی موجودگی ہی ہی یک جان ہوجاتے ہیں جبکہ بعض ایسی صورت میں یک جان نہیں ہوتے ۔ کسی مرہم یارنگ کی مثال کیجے کہ ان کی موجودگی میں دیگراشیا کوخاص شکل حاصل ہوتی ہے۔

خوب۔

تو کیاای صورت میں وہ شے رنگ یا مرہم کاروپ دھار لیتی ہے۔ کما مطلب؟

مطلب ہیہ کے فرض کیجے میں آپ کی زردی مائل جرابوں پرسفیدسیسے پینٹ کردوں تو کیاد؛ حقیقتاً سفید ہوجا کیں گے مامحض سفید ظاہر ہوں گے؟

وه صرف سفیرظا ہر ہوں گے۔اس نے جواب دیا۔

پر بھی ان میں سفیدی تو ہوگی؟

بال!

گروہ سفیدی ان کی اصل سفیدی میں اضافہ نہ کر سکے گی۔سفیدی ، ان میں موجود ہونے کے

باوجودان کے سیاہ عضرے زیادہ مؤثر ہوسکے گی؟

تہیں۔

مگر جب کافی عرصہ گزرنے کے بعد سفید رنگ با قاعدہ ان میں نفوذ کر جائے تو ان کے وجود ہمل تبدیل آئے گی اور سفیدی کے باعث سفید کہلا کس گے۔ ہیں نال؟

يقينا!

آپ مجھے یہ بتائے کہ ہرصورت میں اشیا کومماثل کرنے کے لیے دیگر اشیا کی ضرورت پڑتی ہے! بیہ موجود گی مخصوص نوعیّتوں ماصورت حال کا 17 ہے ۔ میں موجود گی مخصوص نوعیّتوں ماصورت حال کا 17 ہے ۔

مؤخرالذكرصورت درست ہے۔

تو گویا جو شے نہ اچھی ہے نہ بری، بری شے یا برائی کی موجودگی میں بھی ایسی ہی رہے گی (اور برگا

نہیں کہلائے گی) کیونکہ ہم یہی ثابت کیے بیٹھے ہیں؟

-U/B.

اوراگر چہکوئی شے برائی کی موجودگی کے بغیر بری ہونے سے محفوظ رہ سکتی ہے مگرا چھائی کا وجود برخ میں اچھائی کے عضر کوا بھارتا ہے۔ مگر برائی کا وجود ،جس سے اشیا اور افراد برے ہوتے ہیں ،لوگوں کے ربوں ہے اچھائی کی محبت چھین لیتی ہے اور اس طرح وہ شے جس میں بھی اچھائی اور بھی برائی دونوں کے امکانات موجود تھے، اب صرف برائی کی صورت میں باقی رہ جاتی ہے اور بیتو طے ہی ہے کہ اچھائی کے ہاں برائی کی دوئی کا کوئی امکان ، بی نہیں ہوتا۔

آپ کی بات سوفی صد درست ہے۔

اوراس لیے ہم ہے کہنے پر مجبور ہیں کہ جو بھی پہلے ہے حکمت کے منصب پر فائز ہے (وہ انسان ہویا دیوتا) وہ دانائی کے عشق ہیں مبتلانہیں رہتے اور براشخص یا جاہل فرد حکمت کے پرستاروں میں شامل نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ براشخص اور دانائی کے وجود سے لاعلم خص ، دانائی کاعاشق نہیں ہوسکتا۔ اب وہ لوگ رہ جاتے ہیں جو ناس کے ذہن میں بیختا نہیں جو کی اور ابھی ان کے ذہن میں بیختا سی جو نام سے بہرہ ہیں، مگر خوش قسمتی سے ان کی جہالت ابھی پختے نہیں ہوئی اور ابھی ان کے ذہن میں بیختا سی نہیں جراکہ وہ سب پچھ جانتے ہیں حالانکہ وہ بچھ بھی نہیں جانتے ، سوان میں اگر پچھ دانائی کے آثار نظر آتے ہیں اگر پچھ جانتے ہیں حالانکہ وہ بچھ بھی نہیں جانتے ، سوان میں اگر پچھ دانائی کے برستار ہوں ۔ جسیا کہ ہم نے پہلے ہی طے کر چکے ہیں کہ نہ ہی کوئی فرد اوگ اچھوں سے بھی زیادہ دانائی کے برستار ہوں ۔ جسیا کہ ہم نے پہلے ہی طے کر چکے ہیں کہ نہ ہی کوئی فرد اپنے سے قطعی مختلف فرد کا دوست ہو سکتا ہے ، نہ کمل طور پر ایک جیسے فرد کا ۔ کیا آپ کو وہ بحث یا زئیس ہے؟

ہاں ہمیں یا دہے۔ دونوں بول پڑے۔

الہذاعزیز لائیسس اور مینکس نس ہم نے گویا دوستی کی اصلیت کا سراغ لگالیا ہے۔اس میں اب کشک ہیں اب کشک ہیں اور مینکس نس ہم نے گویا دوستی کی اصلیت کا سراغ لگالیا ہے۔اس میں اب کشک ہیں رہا کہ دوستی ایسی شے یا کیفیت ہے جو بدی کی موجودگی میں کوئی اچھایا براشخص بھلائی کے لیے محسوس میں اس کا مہیں کرسکتا ۔اس کا اطلاق جسمانی احچھائی پر بھی ہوتا ہے اور روحانی کیفیت پر بھی۔ بلکہ ہرصورت میں اس کا کیک اطلاق میکن ہے۔

ان دونوں نے نہ صرف اس بات سے مکمل اتفاق کیا بلکہ اپنے اتفاق رائے پرزور دیا اور ایک کمیے کے سے محصول نفاق کیا بلکہ اپنے اتفاق رائے پرزور دیا اور ایک کمیے کے سے محصول ہوئی جیسے کسی شکاری کو اس کی توقع سے کہیں زیادہ آسانی سے اور جلدی اس کا شکار ہاتھ اگیا ہور گرا گلے ہی لمجھے مجھے ایک عجیب سے شک نے آگھیرا اور مجھے محسوس ہوا کہ ہم پھر غلط نتیج پر پہنچے اسے شک نے آگھیرا اور مجھے محسوس ہوا کہ ہم پھر غلط نتیج پر پہنچے

ہیں۔ مجھے دکھ پہنچااور میں نے کہاافسوس لائیسس اور مینکس نس! لگتاہے ہم محض سراب کے پیچھے بھاگتے

رہے ہیں۔

آخرآپ ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ مینکس نس نے کہا۔

پ ۔۔۔ ہم اور آپ کو میں ہمیں جتنے دلائل دستیاب ہوسکے ہیں،سب غلط ہیں اور آپ کو مجھے ڈرہے کہ محبت کے بارے میں ہمیں جتنے دلائل دستیاب ہوسکے ہیں،سب غلط ہیں اور آپ کو شاید معلوم ہو، دلائل بھی انسانوں کی طرح باہر سے پچھنظر آتے ہیں اور اندر سے پچھاور ہوتے ہیں۔

اس نے استفسار کیا۔ آپ یہ کسے کہہ سکتے ہیں؟

میں نے کہا۔ بھئی اسی مسئلے ہی کود مکھے لیچے! یعنی کوئی بھی فر دکسی دوسرے فر د کا دوست ہوسکتا ہے کہ

نہیں؟

یقینا ہوسکتا ہے۔

تو کیااس کی دوستی کا کوئی خاص مقصد یامحرک ہوتا ہے یانہیں؟

میراخیال ہے محبت کا کوئی مقصداور محرک ہوتا ہے۔ وہ بھی اس عشق سے عاری رہتے ہیں جنھیں یہی معلوم نہ ہو کہ حکمت سے دوری انھیں برائی میں مبتلا کرسکتی ہے۔ کیونکہ ریبھی طے ہے کہ کوئی''مقصد محبوب کو عزیز تر بنادیتا ہے یااس کی محبت یا نفرت کا اس سے کوئی تعلق نہیں؟''

> تو کیاوہ مقصد جومحبوب کوعزیز تربنادیتا ہے اس کی محبت یا نفرت کا اس سے کوئی تعلق نہیں؟ میں سمجھانہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس نے استفسار کیا۔

مجھے اس پر حمرت نہیں ( کہ آپ نہیں سمجھے ) لیکن شایدا گرمیں اس مسئے کوایک اور زوایے ہے پیش کروں تو آپ اے آسانی سے سمجھ لیں گے اور شاید میں خود بھی اپنامفہوم بہتر طور پر سمجھ پاؤں گا۔ مثلاً ایک بیمار آدمی طبیب ہے محبت کرے گا۔ کیا خیال ہے؟

بالكل درست!

اوروہ بیاری ہی کی بدولت طبیب کا دوست ہے اور اس لیے کہوہ صحت جا ہتا ہے؟

- كايال.

اوربیکہ باری ایک برائی ہے؟

يقنينا\_

اورصحت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کہا۔ کیا وہ اچھائی یا برائی یا ان میں سے پچھے بھی

نہیں۔

احیمائی ہے!اس نے جواب دیا۔

ادرہم ابھی کہدرہے تھے، جیسا کہ مجھے یقین ہے، کہ جسم پراگر چہا چھائی یابرائی میں ہے کسی کیفیت کا طلاق نہیں ہوتا، فقط بھاری یا دوسر کے فقطول میں برائی کی بدولت دواسے دوستی کرتا ہے اور دوا بہر طورا جھائی ہے۔ سو دوا اس دوسی میں صحت کی غرض سے درآئی ہے اور سحت بھی بہر طورا چھائی ہے۔

یہ سچے۔

تو کیاصحت دوست ہے یانہیں؟

دوست ہی ہے۔

سو بیاری ایک وشمن ہے۔

یقینائے۔

اس کامطلب سے کہا کیے الیے شے جونہ اچھی ہے نہ بری (لیعنی جسم) وہ ایک اچھائی کی دوست تو ہے گر برائی اور کسی قابل نفرت شے کے وسلے سے ۔ گراس کا مقصد اچھائی اور دوستی ہوتا ہے۔

صاف ظاہرہ۔

گویا کوئی شخص دوست تو دوسی اور بھلائی کی خواہش تصدے ہے اگر چہاس کا وسلہ برائی یا

وشمنی ہے؟

بظاہرتو یہی نتیجہ نکلتا ہے۔

تب پھراس مرحلے پر میرے دوست! ہمیں سخت مختاط ہوکر ہرتتم کے دھوکے سے بچنا ہے۔اب
میں اس پر مزید بحث نہیں کرنا چا ہتا کہ دوست کا دوست ہی دوست ہے یا ایک جیسے لوگ باہم دوست ہوتے
ہیں۔اسے ہم پہلے ہی ناممکنات میں شار کر چکے ہیں اور اس نئے بیان سے کی قتم کی البحق کا سامنا کرنے سے
نیجنے کے لیے ہمیں ایک بالکل نئے تکتے کا جائزہ لینا چا ہے۔ میں اس کی مزید وضاحت یوں کروں گا کہ دوائی،
جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہمیں اپنی صحت کی وجہ سے عزیز ہوتی ہے۔

<u> جي ٻا</u>ل۔

يقيينابه

اورا گرعزیز ہے تو کسی شے کی وجہ سے ہے؟

.جي ٻال!

سو ہمارے گزشتہ اصول کے مطابق ، جس شے کے باعث صحت عزیز ہے، وہ بھی عزیز ہی ہونی

جاہے؟

جي ٻال يہ بھي درست ہے!

میری پریشانی میہ کہ وہ تمام اشیا جو کی اور شے یا اشیا کے بغیر ہمیں عزیز ہیں محض ایک دھوکا اور فریب ہیں۔ جبکہ ہمارے اولین اصول نے طے کیا ہوا ہے کہ دوئی کا کوئی حقیقی آئیڈیل ہونا چا ہے۔ اس مسئلے کو ایک اور زاویے سے پیش کرتا ہوں! ایک بہت بڑے خزانے کی مثال لیجے! (بیایک بیٹا بھی ہوسکتا ہے جواس کے باپ کوایٹ تمام خزانوں سے زیادہ عزیز ہے) کیا باپ، کہا گرچواس کے بیٹے کی قدرو قبمت اس کے تمام مال ومتاع سے بھی جو کہ اس کے بیٹے کی بھلائی کے لیے ضروری ہے، مال ومتاع سے بھی جو کہ اس کے بیٹے کی بھلائی کے لیے ضروری ہے، مال ومتاع سے بھی جو کہ اس کے بیٹے کی بھلائی کے لیے ضروری ہے، محت نہیں کرتا؟ مثلاً اگروہ دیکھے کہ اس کا بیٹا ہملاک (شراب کو شم) پی گیا ہے اور اب اس کا باپ میسوچ کہ اسے شراب ہی بچاسکتی ہے تو کیاوہ شراب کو اہمیت نہیں دے گا؟

يقينادے گا!

اوروہ برتن بھی جس میں شراب ہوگی؟ (بیٹے کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھے گی؟) یقیناً!

لیکن کیاوہ تین صراحی شراب (صراحیوں سمیت) کو بچے کے برابر قرار دے رہا ہوگا؟ کیا بظاہر پہی نظر نہیں آتا؟ یعنی اس کی بے چینی ان اسباب کی بدولت نہیں ہوگی جو کسی مخصوص مقصد کے لیے مہیا کیے گئے بیں بلکہ وہ در حقیقت اس مقصد کے لیے بے چین ہوگا جس کے لیے وسائل بہم پہنچارہا ہے۔ سوچا ہے ہم لا کھ کہیں کہ سونا چاندی ہمارے لیے بہت قیمتی ہے مگر حقیقت اس کے برعکس ہے اور در حقیقت وہ مقصد کچھاور ہے اور وہ کچھ بھی ہوسکتا ہے ) جسے ہم تمام مال ومتاع سے عزیز گردانتے ہیں اور اس کی بقااور تحفظ کے لیے اور آسایش کے لیے ہم باقی دولت اور مال ومتاع کی خواہش رکھتے ہیں۔ کیا میں نے ٹھیک کہا؟

جى بال-آپكى باتىسچائى پرېنى بىر

اور کمیا یہی سب پچھ دوست کے ہارے میں نہیں کہا جاسکتا؟ کہا گروہ ہمیں کسی دیگرشے کی وجہ سے عزیز ہے تو ہم خوداس کے لیے لفظ عزیز کیوں استعمال کرتے ہیں۔اصل میں عزیز وہ شے ہے جس کے لیے سے تمام دوستیاں قربان کی جاسکتی ہیں؟

بظاہر تو آپ کی میہ بات بھی درست ہی گئی ہے۔ اور آ یا حقیقی طور پرعزیز شے یا حتمی اصول دو تی کسی دیگرعزیز شے کی بدولت نہیں ہونی چاہیے۔ درست ہے!

لینی ہمارا وہ نظر پیٹتم ہوا کہ دوتی کا کوئی اضافی مقصد ہوتا ہے؟ گویا ہم یہی سمجھیں کہ اچھائی ہی اصل دوست ہے؟

ثايدآ پٹھيک کہتے ہيں۔

اور پہمی کہ اچھائی کوہم کی برائی کی بدولت پیندگرتے ہیں یا اگر یوں کہاجائے کہ اس خمن میں تین اصول تعلیم کیے جاسکتے ہیں یعنی اچھائی ، برائی اور اچھائی یا برائی کے حوالے سے غیر جانبدار یا ماوراشے اس لحاظ سے دوئی کیفیتیں باتی رہ جاتی ہیں بعنی بھلائی اور غیر جانبدار کیفیت کیونکہ برائی تو ذہن پر کوئی بھی خوشگوار اثر ہیں ڈالتی نہ بی اس کا جسم پر کوئی خوشگوار اثر مرتب ہوسکتا ہے اور برائی کا غیر جانبداراشیا پر بھی کوئی مثبت اثر مرتب ہوسکتا ہے اور برائی کا غیر جانبداراشیا پر بھی کوئی مثبت اثر مرتب نہیں ہوتا ۔ تو کیا اچھائی ہمارے لیے مفید ہو گئی ہے اور اگر ہمیں نقصان پہنچانے یا تکلیف دینے والا کوئی مرتب نہیں ہوتا ۔ تو کیا ہی خضر ہمارے وجود میں در نہیں آتا تو گویا ہمیں کی طرح کی اضافی اچھائی کی ضرورت نہیں پڑھتی ۔ تو کیا ہی صورت اس سے خطا ہر ہوسکتی ہے کہ ہم اچھائی سے محبت اور اس کی خواہش بھی فقط برائی کے وسلے سے کرتے ہیں ( کہ اس سے چھٹکارا پانے کی خواہش رکھتے ہیں) بعنی بیاری کی بدولت ۔ اگر بیاری نہ ہوتی تو ہمیں اس کے علاج کی ضرورت ہی نہ پڑتی ۔ کیا اچھائی کی حقیقت یہی نہیں ہے؟ اور کیا اسی وجہ سے ہم اسے پند نہیں کے علاج کی ضرورت ہی نہ پڑتی ۔ کیا اچھائی کی حقیقت یہی نہیں ہور آئی ہی ہے ۔ تا ہم نیکی کا کورائی کی دونوں کیفیتوں کے درمیان رکھے گئے ہیں اور اس کی وجہ بھی برائی ہی ہے ۔ تا ہم نیکی کا خورائی کے ایکی معرف نہیں ۔

میراخیال بھی یہی ہے کہ کوئی مصرف نہیں۔

اس کا مطلب ہے ہوا کہ دوئی کا اصل مفہوم ہے ہے کہ اس میں دیگرا قسام کی دوستیاں ، جو کسی حوالے سے عزیز ہوں یا جن کا مقصد حقیقی کچھا در ہو، ضم ہو جاتی ہیں ، یہ ایک بالکل الگ اور مختلف نوعیت کا اصول ہے۔ کیونکہ دیگر اشیا اس لیے عزیز رکھی جاتی ہیں کہ یہ سی دیگر مقصود یا دوست کوعزیز یا اس کے لیے مفید ہوتی ہیں۔ کہ سے کہ دوست اور حقیقی معنوں میں عزیز شے کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ یہ بات ہم ثابت کر چکے ہیں ہیں۔ مگر سے دوست اور حقیقی معنوں میں عزیز شے کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ یہ بات ہم ثابت کر چکے ہیں کی قابل نفرت شے کی بدولت عزیز ہوتے ہیں اور اگر وہ قابل نفرت شے درمیان میں سے ہٹ کر وہ ہمیں کی قابل نفرت شے کی بدولت عزیز ہوتے ہیں اور اگر وہ قابل نفرت شے درمیان میں سے ہٹ جائتو یہ ہمیں بالکل عزیز اور یہار نے ہیں رہیں گے۔

بالکل۔اس نے کہا،اگر ہمارا سابقہ ضابطہ درست قرار پا تا ہے تو وہ واقعی عزیز نہیں رہیں گے۔
مگر کیا آپ مجھے بتا سکیں گے۔ میں نے کہا۔ کہا گر برائی (منفی کیفیت) کوختم ہی ہوناہوتا ہے آئی بھلاہمیں ابھی پیاس کیوں گئی ہے ،ہم بھوک کیوں محسوس کرتے ہیں اورالی دیگرخواہشات کیوں ابھی بانی بیری بیا پھراس سے میم فہوم لیا جائے کہ جب تک انسان زندہ ہے بھوک تو رہے گی مگروہ ہمیشہ کی طرح تکلیف بیری بیا پھراس سے میم فہوم لیا جائے کہ جب تک انسان زندہ ہے بھوک تو رہے گی مگروہ ہمیشہ کی طرح تکلیف بیری بیا پھراس سے میم فہوم لیا جائے کہ جب تک انسان زندہ ہے بھوک تو رہیں گی مگران کا براعضر ختم ہو چکا ہوگا اور یہی صورت بیاس اور دیگر خواہشات کی ہوگی وہ خواہشات تو رہیں گی مگران کا براعضر ختم ہو چکا ہوگا اور میں بیا بیا ہے کہا ہے کہا ہے عالم میں یہ بو چھنا احتقانہ بات ہوگی کہان فہوک ہمارے لیے تکلیف دہ بھی کیا نہیں ہوگا ؟ کیونکہ بیسب بچھوک نہیں جانتا۔البتہ ہم یہ جانتے ہیں کہ بھوک ہمارے لیے تکلیف دہ بھی اور مفید بھی کیا ہوگا ہوں۔ کیا یہ دوست نہیں ہے۔

یقینادرست ہے۔

اورای طرح پیاس اور دیگرخواہشات کے بارے میں بھی بیہے کہ بیہ بھی مفید ہوں گی اور بھی منزا بری اور بھی ان دونوں کیفیتوں کے بین بین۔

ر بھی درست ہے۔

مگر کیا کسی وجہ ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ برائی ختم ہوجاتی ہے تو کسی حوالے ہے اچھالی جمل اس کے ساتھ ہی ختم ہوجاتی ہے۔

نہیں۔ایانہیں ہے۔

لعنی اگر برائی ختم بھی ہوجائے تو خواہشات جو فطر تاغیر جانبدار ہیں، باقی رہیں گی؟ یقینا باقی رہیں گی۔

تو کیاانسان اس سے محبت نہیں کرے گا جس کی قربت چاہتا ہویا جس سے متاثر ہو چکا ہو؟ یقینا کرے گا۔

یہ بھی سیج ہے کہ برائی کے ختم ہونے کے بعد محبت اور دوستی کے پچھ عناصر باتی رہیں گے؟ جی ہاں!

مگر جب دوئ کا سبب برائی ہوتو برائی کے خاتمے کے بعد دوئ کیا رہے گی کیونکہ اس کی علی ا<sup>لکا</sup> ختم ہی ہوگئی اور ظاہر ہے جب علت ختم ہوجائے تو معلول بھی ختم ہوجائے گا۔ میکھی آپ نے درست ہی کہا۔ اور پرتو ہم پہلے ہی طے کر چکے ہیں کہ دوست بھی جب کسی دوست کو چاہتا ہے تو اس کا پھے سبب ہوتا ہاور جب ہم نے بیاصول طے کیا تھا تو ہماری رائے میں غیر جانبداراشیا کے اچھائی سے محبت کرنے کا سبب بھی برائی ہے۔ (جیسے بیاری کی بدولت دواسے محبت)

يبلى تى ہے۔

مگراب ہمارا نقطہ نظر بدل گیا ہے اور ہم بیسو چنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ دوی کی پچھاور وجہ بھی ہوئتی ہے۔

میں بھی یہی سمجھتا ہوں۔

ہوسکتا ہے کہ بچے یہی ہوجس کا ابھی ہم نے تذکرہ کیا ہے۔ بعنی دوسری دجہ خواہش ہے خواہش کرنے والے فردیا شے کودہ شے عزیز ہوتی ہے جس کی خواہش کی جائے۔ لگتا یہی ہے کہ اس کے علاوہ ہر نظریہ ایسی طویل کہانی ہے جس کا کوئی مرکزی خیال نہ ہواور نہ کوئی نتیجہ برآ مدہو۔

ہاں!ایاہی لگتاہے۔

اور سامریقین ہے۔ میں نے کہا، کہ خواہش اس شے کی کی جاتی ہے جس کی کی ہو۔ جی ہاں!

اور فطر تأانسان کے پاس جس شے کی کمی ہووہی اسے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔

درست!

اوراس کے پاس کی اس شے کی ہوگی جس کے حصول کے لیے اس کے پاس وسائل نہوں۔ یقیناً۔

تب پھرعزیزم لائیسس اور مینکس نس اس پوری بحث سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ محبت،خواہش اور دوکا بری فطری چزیں ہیں۔

دونوں نے اس سے بھر پورا تفاق کیا۔

مواگرا پ باہم دوست ہیں تو آپ دونوں کی فطرتوں میں قدرتی ہم آ ہنگی موجود ہوگی۔

یقیناً۔ان دونوں نے بیک زبان ہوکر کہا۔

اور میر نوجوان دوستو! میں بیر کہنا جا ہتا ہوں کہ اگر کوئی فرد کسی دوسر نے فرد کے ساتھ روحانی طور پر کردار کے اعتبار سے ، آ داب واخلاق کے حوالے سے یا کسی بھی اعتبار سے ہم آ ہنگی نہیں رکھتا ہوگا تو وہ گویا اس نداز معبت ہی گرتا ہوگا اور نہ بی اس کے دل میں اسی کوئی خواہش پیدا ہونے کا امکان ہے۔ جی ہاں! جی ہاں! منگس نس نے کہا بگر الفیسس خاموش رہا۔ اس پر میں نے کہا مار کے درمیان محبت قدرتی ام ہے۔ ہے کہا گردوطبانع کے درمیان ہم آ جنگی ہوگی توان کے درمیان محبت قدرتی ام ہے۔ ہاں ایسا ہی ہے! اس نے کہا۔

اورا گرکوئی محبت کرنے والا سچا ہواوراس کے ممل میں ریا کاری نہ ہوتوا ہے کبوب کی مہنظ

حاصل ہوگی۔

لائیسس اورمینکس نس نے اس امر کے ساتھ کمزور سااظبار کیا جبکہ خوتی کے رنگ ہوتھیل کے چیرے پرامڈے پڑر ہے تھے۔

اس مرحلے پراپی دلیل کو دہراتے ہوئے میں نے کہا۔ کیا ہم ' موافق' اور' کیال' بم اُزن واضح نہ کرلیس؟ کیونکہ میرے خیال میں اگر فرق واضح ہوجائے تولائیسس اور مینکس نس آپ بھی اؤ کر کئیل واضح نہ کر دوستی کے بدروستی کے بارے میں ہمارے دلائل میں کافی وزن ہے اورا گرموافق کا مطلب بھی کیال آگا ہے آؤ ہُر ہم دوبارہ اسی بحث میں الجھ جا کیں گے کہ کیاں اور کیاں کے مابین محبت اور دوسی ممکن نہیں؟ کیونکہ کا ہم دوبارہ اسی بحث میں الجھ جا کیں گے کہ کیاں اور کیاں کے مابین محبت اور دوسی مینیتیں قرار دیا ہوگا ۔ سوہمیں موافق اور کیساں کو دومختلف کیفیتیں قرار دیا ہوگا ۔ سوہمیں موافق اور کیساں کو دومختلف کیفیتیں قرار دیا ہوگا ۔ سوہمیں موافق اور کیساں کو دومختلف کیفیتیں قرار دیا ہوگا ۔ سوہمیں موافق اور کیساں کو دومختلف کیفیتیں قرار دیا ہوگا ۔ سوہمیں موافق اور کیساں کو دومختلف کیفیتیں قرار دیا ہوگا ۔ سوہمیں موافق اور کیساں کو دومختلف کیفیتیں قرار دیا ہوگا ۔ سوہمیں موافق اور کیساں کو دومختلف کیفیتیں قرار دیا ہوگا ۔ سوہمیں موافق اور کیساں کو دومختلف کیفیتیں قرار دیا ہوگا ۔ سوہمیں موافق اور کیساں کو دومختلف کیفیتیں قرار دیا ہوگا ۔ سے نہی کے لیا سے نظر یے سے اتفاق ضرور دیا ہوگا ۔ سوہمیں موافق کی کیساں کے دیا ہوگی کی کیساں کے دیا ہوگیا ۔ سوہمیں موافق کیساں کو دومختلف کیفیتیں قرار دیا ہوگی کیساں کے دوست کہا ۔ سے نہی کیا کہ کیساں کی دوم کیساں کو دومختلف کیفیتیں کیساں کی دوم کیساں کی دوم کیساں کی دوم کیساں کی دوم کیساں کیل کیساں کیساں کیساں کی دوم کیساں کیساں کی دوم کیساں ک

ا پ بے ہاں درست اہا۔ اور کیا ہم بات کواس طرح ہے آگے بڑھا سکتے ہیں کہ اچھائی ہر کسی کے لیے موافق ہا اور برالیا سسی بھی شخص یا شے کے لیے موافق نہیں؟ یا یہ کہ برائی فقط برائی کے لیے موافق ہا اور اچھائی صرف اچھائی کے لیے اور وہ افراد یا اشیا جن کا نہ اچھائی کے گروہ سے تعلق ہے نہ برائی سے ،ان کے لیے ان دونوں (اچھائی اور برائی ) میں سے پچھ بھی موافق نہیں؟

میرے دوستو! اس طرح ہم پھراسی ردشدہ غلطی میں مبتلا ہو گئے ہیں کیونکہ اس طرح بی<sup>نابت ہونا</sup> ہے کہ غیر منصف، غیر منصف کا، برا، برے کا اور اچھا، اچھھے کا دوست ہو سکے گا۔

یہ تو ہے! اگرموافق بھی اچھا یا اچھائی کا مترادف تھہرے تو پھرہمیں یہی کہنا پڑے گا کہ اچھا صرف اچھا دوست ہوسکتا ہے۔

-4 &=

مگرآ ب کویاد ہوگا کہ ہم خود ہی اپنے اس تصور کی نفی (دلائل کے ذریعے ) کر چکے ہیں؟ جی ہاں ہمیں یاد ہے۔

تب پھر کیا کیا جائے؟ بلکہ بیزیادہ بہتر اور موزوں سوال ہے کہ پچھر کرنا یا کہنا ممکن بھی رہا ہے یا نہیں؟ میں کورٹ میں وکالت کے دوران دلائل دینے والے افراد کی طرح اپنی بات کا خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بینی اگر محبت کرنے والا یا محبوب؛ ہم مزاح، یا مختلف المز اج، اچھے یا برے اور (یا جتنے بے شارلوگوں کا ہم اپنی بحث میں تذکرہ کر چکے ہیں ) اگران میں سے کسی پر بھی دوئی کا اطلاق نہیں ہوسکتا، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سلسلے میں ابھی پچھے کہنے کی گنجایش باقی ہے۔

میں یہاں کچھزیادہ عمر کے اور تجربہ کارلوگوں کی رائے لینے کا ارادہ کررہاتھا کہ اچا تک لائیسس اور میں مینکس نس کے ٹیوٹر نے مداخلت کی ۔وہ ان کے بھائیوں کے ہمراہ یوں ہم پر اچا تک نازل ہو گیا تھا جسے برا وقت بتائے بغیر آ جا تا ہے؛ اور اس نے فوراً ان دونوں نو جوانوں کو ہدایت کی کہ چونکہ وقت بہت ہو چکا ہے سو افسیں فوراً گھر چلے جانا چا ہے! پہلے تو ہم نے اور قریب کھڑے لوگوں نے ٹیوٹر اور دونوں نو جوانوں کے بھائیوں کو پرے دھکیلا، مگر آ خرکار افھوں نے دھکیلے جانے کی پروانہ کرتے ہوئے، چیختے چلاتے اور لڑکوں کو برا بھائیوں کو پرے دھکیلا، مگر آ خرکار افھوں نے دھکیلے جانے کی پروانہ کرتے ہوئے، چیختے چلاتے اور لڑکوں کو برا بھلا کہتے ہوئے چلے گئے۔ان کی حالت ایسے لگ رہی تھی جسے وہ دیوتا ہر میا (Hermaea) کی یا دگاری ممارت میں ضرورت سے زیادہ پی گئے ہوں۔ افھیں اپنے آ پ پر بھی قابور کھنے میں دفت ہورہی تھی۔ بہر طور ہم نے میں ضرورت سے زیادہ پی گئے ہوں۔ افھیں اپنے آ پ پر بھی قابور کھنے میں دفت ہورہی تھی۔ بہر طور ہم نے افھیں جانے دیا اور اپنی نشست بھی ختم کردی۔

البته ان دونوں لڑکوں کو جاتے وقت میں نے اتنا ضرور کہا۔اے مینکس نس اور لائیسس اس غیر معقول صورت حال میں آپ دونوں ، میں اور ہمارا ایک پرانا دوست جو آپ دونوں میں سے ایک پر مرتا ہے، کیسے اپنے آپ کو ایک دوسرے کا دوست کہہ سکیں گے؟ اور بیلوگ جو ہمارے اردگر دکھڑے ہیں ، یہ بھی بجیب ناگوارسا تا ٹر لے کریہاں سے جائیں گے اور پھر ابھی تو ہم فی الحقیقت یہ دریافت ہی نہیں کر پائے کہ دوئی حقیقتا ہوتی کیا ہے؟

## ليشس يإجرأت

(Laches or Courage)

شركائے گفتگو:

ارسٹیڈس (Aristedes) کابیٹا لاکسی میکس (Lysimachus)؛ کشید (Aristedes) کابیٹا لاکسی میکس (Melesias) اور تھیوسائیڈیڈس (Thucydides) کا بیٹا ملیسیا س (Laches) اور سقراط ان کے دو بیٹے نکیا س (Nicias) اور سقراط (Socrates)۔

نگیا س اورلیشس! آپ زرہ بھتر پہنے آدی کومصنوی جنگ کا مظاہرہ کرتاد کھے چکے ہیں۔ گرہم نا اس کے یہ نہیں بتایا کہ میرے دوست ملیبیا س اور میں نے یہ کیوں جاہا کہ آپ ہمارے ساتھ آکی اور ہیں منا ہردد کی جسے یہ کی اعتراف کرنا ہے کہ ہم نے بیسب آپ کے ساتھ اس لیے کیا ہے کہ ہم آپ منا ہردد کی جسے یہ کی اعتراف کرنا ہے کہ ہم بعض معاملات میں آپ ہے مشورہ لینا جائے تھے۔ پھی بھی تھی اور اگران ہے بھی تھی کہ ہم بعض معاملات میں آپ ہے مشورہ لینا جائے تھے۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ہم بعض معاملات میں آپ ہے مشورہ لینا جائے تھے۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ہم بعض معاملات میں آپ ہے مشورہ ایک اور انتظام الله جائے تھے۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی ہیں۔ وہ سوال پوچھنے یا مشورہ ما تکنے والے کے مزاج اور انتظام الله کہ بھی ہوئی بلکہ وہ پوچھنے والے کے مزان اور کے مزان کی اپنی ہے والے کے مزان میں ہمیں معلوم ہے کہ آپ کافی حد تک صاحب الرائے کہ مطابق مشورہ وہ یہ کہ آپ کافی حد تک صاحب الرائے ہیں انہیں امید ہے کہ آپ اپنی ہم وفر است کے مطابق ہمیں مشورہ وہ یہ کہ آپ کافی حد تک صاحب الرائے ہیں انہیں امید ہے کہ آپ اپنی ہم وفر است کے مطابق ہمیں مشورہ وہ یہ کہ تم نے آپ کو اپنی مشیروں ایک بین اس کے دادا کے نام پر شیوسائیڈ یکن رکھا گیا ہے۔ اور یہ ہما ان دونوں ایک بیٹا ہے۔ اور یہ ہما ان دونوں گیا ہے۔ اور یہ ہما ان دونوں گیا ہے۔ اور یہ ہما ان دونوں گیا ہے۔ اس کا نام اس کے دادا کے نام پر شیوسائیڈ یکن رکھا گیا ہے۔ اور یہ ہما ان دونوں گیا ہے۔ اور یہ ہما ان دونوں گیا ہے۔ اب ہم نے طرکھا ہے کہ ہم ان دونوں

و جوانوں کا خاص خیال رکھیں اور ان کو ان کی مرضی ہے آ وارہ گروی نہ کرنے دیں کیونکہ آج کل جوانوں کا یں عمومی رویہ ہے۔ حالانکہ اب وہ بچے نہیں رہے۔ہم اپنی کوششیں (ان کوسنوار نے کے لیے ) نوری طور پر ہیں۔ شروع کرنا چاہتے ہیں اورنہیں چاہتے کہ اس میں کوئی وقیقہ فروگز اشت ہونے پائے ۔ موسیہ جانتے ہوئے کہ آپے ہے بھی بیٹے ہیں اور آپ نے ان کی تربیت اور بہتری کا ضرور کوئی عمدہ اہتمام کیا ہوگا اور اگرا تفا قانہیں ر یائے تو ہم نے سوچا کہ آ پلوگوں کو آ گاہ کریں کہ آپ کو بیا ہم فریضہ اداکرنا ہے، سومنا سب یہی ہے کہ اں منترک فریضے کی ادائیگی کے لیے آپ ہمارے ساتھ شریک ہوں ۔ مکیاس اورلیشس میں آپ کو بناؤں کہ اس کام کومشکل سمجھنے کے باوجود آخر ہم نے اس کا بیڑا کیوںا ٹھایا۔ دراصل ملیسیا س اور میں اسٹھے رجے ہیں اور ہمارے بیٹے بھی ہمارے ساتھ ہیں اور جیسا کہ میں نے ابھی ابھی کہا، ہم آپ کے سامنے اعتراف کرنا جاہتے ہیں۔ہم دونوں اپنے بچوں کوان شریفانہ سرگرمیوں کے بارے میں، جو ہمارے والدین نے جنگ اورامن دونو ں صورتوں میں ،متعلقہ معاملات کے انتظام اورشہر کے نظم ونسق کو چلانے کے سلسلے میں سرانجام دیں، وقتاً فو قتاً ذکر کرتے رہتے ہیں۔ مگر بدشمتی ہے ہم دونوں میں ہے کسی نے بھی کوئی ایسا کارنامہ انجام نہیں دیا جوہم فخر وانبساط سے ان کے سامنے بیان کرسکیں۔ سچ تو پیے کہ ہم اپنی کم ما ٹیگی پرشرمندہ ہیں ادراس کے لیے ہم اینے والدین کو ذمہ دار کھم راتے ہیں جنھوں نے اپنی ذاتی اور منصبی مصروفیات کی وجہ ہے ہمیں کھلا چھوڑ کرہمیں بگاڑنے میں کوئی کسرا ٹھانہیں رکھی۔ یہی شےہم اپنے بچوں کو باور کرانا جاہتے ہیں کہا گر انھوں نے اپناباغیانہ روبینہ بدلا اور اپنے آپ کوسنوار نے کے لیے محنت نہ کی تو زندگی میں کوئی قابل قدر مقام حاصل نہیں کریا ئیں گے۔ ہاں البیتہ اگر وہ اب بھی محنت پر کمر بستہ ہوجا ئیں تو شایدا ہے اپنے دادا کے اختیار کیے ہوئے ناموں کی لاج رکھنے کے قابل ہو ہی جائیں۔اگر چہ انھوں نے ہماری خواہشات کا احرّام کرنے کی حامی بھر لی ہےاور ہم اس مقصد کے لیے اس تحقیق وقد قیق میں مصروف ہیں کدان کے لیے ک فتم کی تعلیم و تربیت اور پروگرام مناسب رہیں گے ۔ کسی نے جمیں مشورہ دیا تھا کہ زرہ میں ملبوس ہوکر تلوار بازی کے جو ہر دکھانے کی تربیت بہت مفید ثابت ہوگی خصوصاً نوعمر افراد کے لیے بیتربیت کا برواز بردست اربیہ ہے۔انھوں نے الیمی تربیت دینے کے لیے ان صاحب کی سفارش کی تھی جن کی تلوار بازی کا مظاہرہ الجن ابھی آپ نے دیکھا ہے۔اب جبکہ ہم ان صاحب سے ملنے کے خواہشمند ہیں تو چاہتے ہیں کہ آپ بھی نارے ساتھ چلیں ۔اور ساتھ ہی ساتھ ہماری پیخواہش بھی ہے کہاگر آپ کونا گوار خاطر نہ ہوتو ہم اپنے بچوں گ<sup>انای</sup>م کے لیے آپ سے مشاورت کریں۔ یہی وہ موضوع ہے جس پرہم آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔

ہمیں امید ہے کہ آپ نہ صرف اس فن حرب کے بارے میں اپنی رائے سے نوازیں گے بلکہ اس من میں ہی ہمیں امید ہے کہ آپ نہ صرف اس فن حرب کے بارے میں اپنی رائے سے نوازیں گے بلکہ اس من میں ہی ہماری موحی تعلیم اور تربیت کے لیے کیا کیا باتیں مفید ہو عمق ہیں اور کیا کیا مضر۔ براہ کرم فرما ہے کیا آپ ہماری تجویز سے اتفاق کرتے ہیں۔

نکیاس: جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تو لائسی میکس اور ملیسیاس، میں نہ صرف آپ کے جذبے کا قدر کرتا ہوں بلکہ اپنے بھر پور تعاون کی یقین دہانی بھی کراتا ہوں اورلیشس مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اس ضمن میں اپنادستِ تعاون دراز کریں گے۔

کیشس: یقیناً جناب! عکیا س اور میں جناب لائسی میکس کے اس بیان کی گھر پورتائید کرتے ہیں جوانحوں

نام نے اپنے اور ملیہ یا سے کوالدین کے کارناموں کے بارے میں دیا ہے۔ ان کارناموں کا اطابق نصرف ان دونوں کی زندگی پر ہوتا ہے بلکہ ہماری ان تمام لوگوں کی زندگیوں پر بھی برابر برابر ہوتا ہے جنعیں کی نہ کسی لحاظ ہے توامی معاملات کے شمن میں اپنے فرائض اداکر نے ہوتے ہیں۔ جناب جیسا کہ اضوں نے کہا، اس میں شک نہیں کہ ان کے والد جیسے لوگ اپنی خصوصی اور اہم معروفیات کے باعث اپنی جہت سے ذاتی فرائض کی ادائیگی میں خفلت کے مرتکب ہوجاتے ہیں۔ جناب لائسی میکس آپ کی بات میں بڑا وزن ہے اور پر حقیقت کی عکاس بھی ہے مگر نو جوانوں کی تعلیم کے مشمن میں آپ کی بات میں بڑا وزن ہے اور پر حقیقت کی عکاس بھی ہے مگر نو جوانوں کی تعلیم کے مشمن میں آپ ہماری مشاورت عاصل کرنے کی بجائے ہمارے دوست جناب ستر اطکی خدات کے دول نہیں حاصل کر لیتے ۔ ایک تو ان کا تعلق بھی آپ ہی کے علاقے سے ہے علاوہ ازیں وہ اکثر ایسے مقامات پر موجود در ہے ہیں جہاں نو جوان شریفان اور مثبت انداز میں تعلیم و تربیت میں مشفول ایسے مقامات پر موجود در ہے ہیں جہاں نو جوان شریفان اور مثبت انداز میں تعلیم و تربیت میں مشفول ایسے مقامات پر موجود در ہے ہیں جہاں نو جوان شریفان اور مثبت انداز میں تعلیم و تربیت میں مشفول

رہتے ہیں۔خصوصاً ایسی تربیت جس میں آپ نے دلچیسی ظاہر کی ہے۔ لائسی میکس: کیوں البیشس ، کیاستراط نے پہلے بھی ایسے معاملات یا ایسی ذمہ داریاں اداکی ہیں؟ لیشس: یقیناً جناب لائسی میکس!

نگیاں: میں بھی لیشس کی طرح اس بات سے بخوبی آگاہ ہوں۔ ابھی پچھ ہی عرصہ پہلے انھوں نے میرے بیٹوں کے لیے موسیقی کے استاد کا اہتمام کیا۔ ان کا نام ڈیمون (Damon) ہے اوروہ خود اگا تھوکاس (Agathocles) کا شاگر دہے جو ویسے تو ہر لحاظ ہے بہت مشہور اور مقبول آدی ہم میل الحضوص موسیقی اور نو جو انوں کی عمر کے اس اہم جھے کے مسائل اور ان کے مل کی صلاحیت کے شمن میں تو اس کا کوئی ثانی نہیں۔

اکنی میس: جولوگ میری عمر کوئینی جاتے ہیں ، محتر مستراط ، نکیا س اورلیث س ، وہ دراصل اپنے خانواد ہے کی نگ نسل ہے ایک کھاظ ہے دور ہوجاتے ہیں۔ کیونکہ ان کا زیادہ تر وقت ان کی عمر کے بڑے بوڑھوں کے ساتھ گھر کی چارد بواری کے اندر گزرتا ہے۔ مگر اے سوفر ونیکس (Sophroniscus) کے بیٹے آپ کا بیا خلاقی فرض ہے کہ اپنے علاقے کے لوگوں اور نوجوانوں کوجس قدر ہدایت آپ ہی بن پڑے آپ مہیا کریں۔ بلکہ میرا تو آپ کے والد کے پرانے دوست ہونے کی حیثیت ہے آپ پر دوہراحق ہے کیونکہ دہ اور میں ہمیشہ ساتھی اور دوست سے اور اس کی موت کے لیے تک کوئی ایسا نوشگوار مرحلہ نہیں آیا جہاں ہمارے ما بین کوئی اختلاف ہوا ہوا ور اب جبکہ آپ کا نام میرے مائے آیا ہو تھو ہوں کو اور بردی کڑت واحر ام سائے آیا ہو تھو ہوں گوئی ان ہو چھو ہیں سقراط کا نام بردی عزت واحر ام سائے آیا ہے تو مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارے بیچ اکثر اپنے گھر میں سقراط کا نام بردی عزت واحر ام سائے آیا ہے تو مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارے بیچ اکثر اپنے گھر میں سقراط کا نام بردی عزت واحر ام بیاں دوہرو کئیس کا بیا ہے دوہ جس خوا ذر ابتانا تو کہ کیا تم لوگ آخی سقراط کا ذر خیر کیا کرتے ہو؟ بیں دہ بچی سونر ونیکس کا بیٹا ہے۔ بیٹو! ذر ابتانا تو کہ کیا تم لوگ آخی سقراط کا ذر خیر کیا کرتے ہو؟

ہ۔ اکسی میس: مجھے بیہ جان کرخوشی ہوئی ہے ستراط کہ آپ نے اپنے والد کا نام روشن کیا ہے۔وہ خود بھی واقعی بروا شاندار آ دمی تھا اور مجھے اس بات پر اور بھی زیادہ خوشی ہے کہ اس مرحلے کے بعد ہمارے خاندانی مراہم پھر سے بحال ہوجا کیں گے۔

لیشس: فی الحقیقت جناب لائسی میکس، مناسب یہی ہے کہ آپ سقراط کو ہاتھ سے جانے نددیں۔ کیونکہ میں آپ کو یقین دلا تا ہوں کہ میں نے اسے نہ صرف اپنے والد کا بلکہ اپنے وطن کا نام روشن کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ دراصل ڈیلیئم (Delium) سے پہائی پر میرے ساتھ ہی تھا اور میں آپ کو باور کروانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پوری فوج میں سے صرف چند مزید لوگوں نے ستراط جیسی بہادری اور دانائی کا مظاہرہ کیا ہوتا تو ہمیں ایسی ذلت کا سامنا ہر گزنہ کرنا پڑتا۔

سرّاط: یہ تو بہت زیادہ تعریف ہے۔ ایک تو بیدوفادار ساتھیوں کا ہم زبان ہے اوردوسرے ان کارناموں ک مناسبت سے جوان لوگوں کی گواہی کے مطابق آپ (سقراط) سے سرز دہوئے ہیں۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آپ کی شہرت من کر مجھے کس قدر طمانیت ہوئی ہے۔ مجھے امید ہے آپ مجھے اپ مخلص ترین دوستوں میں شار کریں گے ۔ آپ کو بہت پہلے ہمارے ساتھ ملاقات کر کے اور ہمارے ساتھ گھل مل کررہنا جا ہے تھا۔ تا ہم اب جبکہ ہم نے ایک دوسرے کو پھرسے پالیا ہے تو کیا یں درخوات کرسکا ہوں کہ آ ہے اور میرے دونو جوانوں کے ساتھ ہے تکفنی اور جان بجیان ہیں اسی درخوات کرسکا ہوں کہ آ ہے کے ساتھ بھی پائیدار دوئی کا خواسٹگار ہوں ۔ تو کیا ہی ہے اور میں آ ہے الدی طرح آ ہے کے ساتھ بھی پائیدار دوئی کا خواسٹگار ہوں ۔ تو کیا ہی ہے تو تع رکھوں کہ آ ہا ہوں گے اور آ کندوا کی طرح آئے فرض کی طرف بھی متوجہ ہوں گے ؟ گر نے وقع رکھوں کہ آ ہے گا اس سلے ہے کہ اس گفتگو کے آ خاز میں جو ہم نے فن حرب یعنی ذرہ بکتر کے ساتھ جنگی کمالات ہے کہ اس گفتگو کے آ خاز میں جو ہم نے فن حرب یعنی ذرہ بکتر کے ساتھ جنگی کمالات کی مظاہرے کے بارے میں بات کی ہے آ ہے کا اس سلسلے میں کیا خیال ہے؟ کیا اس طریقے ہے کہ مظاہرے کے بارے میں بات کی ہے آ ہے کا اس سلسلے میں کیا خیال ہے؟ کیا اس طریقے ہے کہ مؤلوکوں کو مفید طور پر تربیت دی جا گئی ہے؟

اکسی میس اجہاں تک مجھ ہے بن بڑا میں آپ کواس ضمن میں مناسب مضورہ دول گا۔اس کے ملاوہ بھی ہر لحاظ ہے آپ کی ہدایت اور فرمایش بڑمل بیرا ہونے کی کوشش کرول گا مگر چونکہ میں ان دوستوں ہے مراور تجربے میں کم ہوں اس لیے مناسب ہوگا کہ پہلے میں اس موضوع پران بزرگوں دوستوں ہے مراور تجربے میں کم ہوں اس لیے مناسب ہوگا کہ پہلے میں اس موضوع پران بزرگوں کی باتیں سنوں اور اس سے بچھوں ۔البتہ اس گفتگو میں مجھے اپنی طرف ہے (اضافی طور پر) کچھے کی باتیں سنوں اور اس سے بچھوں ۔البتہ اس گفتگو میں مجھے اپنی طرف ہے (اضافی طور پر) کچھے کی ضرورے محسوس ہوئی تو میں حاضر ہوں ۔ان کی گفتگو کے بعد ہی میں ان کی اور آپ کی خدمت میں اپنی معروضات بیش کروں گا۔لہذا ظیاس آپ یا آپ کے ساتھی کے خیالات سے خدمت میں اپنی معروضات بیش کروں گا۔لہذا ظیاس آپ یا آپ کے ساتھی کے خیالات سے شروع کرتے ہیں۔

طور پر حاصل ہوتا ہے جب آپ کوکسی وجہ سے پیچھے ہمنا پڑے اور آپ کوشدید جملے کا سامنا ہو۔اس وقت اس فن عے ماہر کواکی تو کیا کئی حملہ آوروں سے بیک وقت خمٹنے کی صلاحیت حاصل موجاتی ہے۔ بہر طور وہ ہرصورت میں فائدے ہی میں رہتا ہے ۔اس کے علاوہ اس صلاحیت ہے فر د کو بعض دیگرعمده سبق بھی حاصل ہوتے ہیں کیونکہ جو مخص زرہ مکتر میں لڑنے کی تربیت حاصل کر لیتا ے اے فوجوں کوحب ضرورت تربیت دینے کا سلیقہ بھی حاصل ہوجا تا ہے کیونکہ بیہ متعلقہ سبق کا منطقی نتیجہ ہوتا ہے اور بیدوہ مرحلہ ہے جس سے کامیابی سے گزرنے کے بعدا سے جرنیل تک ترقی سرنے میں بے حدا سانی ہوتی ہے۔ یہ بات بآ سانی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ فن حرب وضرب کے دوسرے اسباق اور دیگرا قسام کی تربیتیں انسان کو قابل فخر مقام عطا کرتی ہیں اور ظاہر ہے کہ بینن جس کا ہم تذکرہ کررہے ہیں دیگرفنون کی بنیاد ثابت ہوتا ہے۔ میں ایک اور فائدہ بھی گنوانا جا ہتا ہوں اور وہ بھی دیگر فوائد سے کسی طور کم نہیں اور وہ ہے کہ بیسائنس انسان کوخو درتر بیتی طریقوں کے مقالے میں میدان جنگ میں زیادہ مضبوط ،خوداعتاداور بہادر بناتی ہے۔ میں پیذ کر کیے بغیر بھی نہیں رہ سکتا ،اگر چہ بعض لوگوں کی نظر میں شاید ریے کوئی معمولی بات ہو، کہ ایسا شخص جب وثمن کے سامنے آتا ہے تواس کی آمد دشمن کے لیے زیادہ متاثر کن ہوتی ہے۔ یوں دشمن پر پہلے ہی اس کی دہشت طاری ہوجاتی ہے۔لائسی میکس میری رائے تو بیہ ہے کہ لڑکوں کو اس فن کی تربیت لازی دلانا جاہے اوراس کی وجہ وہی ہے جے میں پہلے بیان کر چکا ہوں ۔مگر ہوسکتا ہے کہیشس کا نقط ونظر ذرامختلف ہوسومیں اس کی رائے معلوم کرنے کے لیے بے چین ہوں۔

لیشس: میں نکیاس کے اس نقطۂ نظر سے ضروراختلاف کروں گا کہ کی طرح کاعلم وفن انسان کے لیے
نقصان دہ بھی ہوسکتا ہے کیونکہ علم کی مجموع حیثیت اچھائی ہی کی ہے اوراگر نکیاس اوراس فن کے
دیگر اساتذہ کی رائے میں ہتھیا رکا استعال با قاعدہ علم کی حیثیت رکھتا ہے تو اسے یقینا سیکھنا چاہیے
لیمن اگر اس کا شارعلم کی کسی نوعیت کی ذیل میں نہیں آتا بلکہ اس کی وکالت کرنے والوں کو دھوکا دیتا
ہے یا پھر بعض لوگوں کے خیال کے مطابق بیعلم تو ہے مگر کم تر در ہے کا ہتوالی صورت میں اس کے
حسول کا کیا فائدہ؟ بیرائے میں نے اس لیے دی ہے کہ اگر بیعلم واقعی کسی اہمیت کا حامل ہوتا تو
لیسی ڈیمون کے لوگوں ، جن کی تمام زندگی ایسے علوم کی جبتی واوران پرعمل کرنے میں صرف ہوتی
لیسی ڈیمون کے لوگوں ، جن کی تمام زندگی ایسے علوم کی جبتی واوران پرعمل کرنے میں صرف ہوتی
ہے جواضیں جنگ میں دیگر اقوام میں ممتاز مقام دلا سکے ، اسے نظر انداز نہ کرتے بلکہ وہ اسے یقینا

دریا دنت کر چکے ہوتے اوراگران سے صرف نظر ہو گیا تھا تو اس فن کے دانشوریقینا اس امرکا سراغ دریات رہے۔ رگانے میں ناکام ہوتے کہ تمام ہیلینا (Hellenes) اور لیسی ڈیمون کے لوگ جن کوان معاملات رہ ہے ہیں۔ اور ان میں جس طرح دیگر فنون کے ماہرین کو قدر کی زگاہ سے دیکھا سریھا جاتا ہے اس فن کے ماہرین بھی ان کے ہاں بلند مرتبہ پاتے ، بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے ہاں المیر ہ مہر شعرا کوسر آئکھوں پر بٹھایا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جسے ذرا بھی اعتماد ہو کہ وہ المیہ شاعری میں طاق ہے وہ ادھرادھرقست آ زمانے کی بجائے سیدھا یہاں ایتھنزینج جا تاہے اور یہاں اس کی کامیانی فطری بات ہے۔اس کے برعکس میہ تھیار بندلز اکالڑ کے لیسی ڈیمون (Lacedaemon) کوایک ایسی مقدس سرز مین سمجھتے ہیں جس کی سرحدوں کی تو ہین ان کے ہاں نا قابل معانی گناہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ چاروں طرف کی ریاستوں کے چکر لگاتے ہیں مگر سپارٹا کے لوگوں کے علاوہ تکی کو داخل نہیں ہونے دیتے بالحضوص وہ لوگ جوفن حرب وضرب میں ذرا بھی اینے آپ کو قابل ذ کر سجھتے ہیں اس اصول کی بڑی بختی ہے پاسداری کرتے ہیں ۔اس کے علاوہ محترم لائسی میکس، میراایے بہت سے شرفا سے سابقہ پڑا ہے اور میں نے انھیں آ زمایا بھی ہےخصوصاعملی زندگی میں اوران کے بارے میں اپنے تاثرات آپ کو ہتائے دیتا ہوں ۔ایسے لوگوں میں ہے کی کو جنگ میں ہمیشہ زیادہ جانی نقصان کا سامنا رہا ہے ۔اس کے علاوہ جتنے فنون ہیں ان کے ماہرین کی شہرت ان کی فن میں مثق اور ریاضت سے راست متناسب ہوتی ہے مگر یہ گروہ خصوصاً بہت برقسمت ثابت ہوتا ہے،مثلاً سٹیسی لاس(stesilaus)ہی کودیکھ کیچیے جوابھی یہاں ہتھیار بند جنگ كامظاہره كرر ہاتھا۔ يہال وہ واقعي اپني قوت كاشا ندار مظاہره كر كے مجمع كومتا شركر ہاتھا۔ ميں نے اے ایک اور موقع پر دیکھا ہے جب اے عملی زندگی کی ایک صورت حال کا سامنا تھا اور وہاں اس کا مظاہرہ اس سے بالکل مختلف اور دیکھنے کے قابل تھا۔اس وقت پیہ بحری فوج میں تھااورایک ایے جہاز میں موجودتھا جس کا نکراؤا کیک مسافر بردار جہاز ہے ہو گیا تھا۔اس وقت اس کے ہاتھ میں ا یک ایبا متھیارتھا جو آ دھا نیزہ اور آ دھا درانتی کی صورت میں تھا۔ بظاہر وہ منفر دہتھیاراس منفرد آ دمی کے دجود کے ساتھ میل کھار ہا تھا۔ میں بات کومخضر کرتے ہوئے سے بتا تا ہوں کہاس انو کھے ہتھیار یعنی درانتی نمانیزے کے ساتھ ہوا کیا۔اس کی لڑائی کے دوران اس کا ہتھیار دوسرے جہاز کے رسول میں پھنس گیااور پھنسا بھی بری طرح۔اگر جہاس نے بہت زور لگایا مگر نیزے کو تھینجنے

میں کا میاب نہ ہوا۔ دونوں جہاز ایک دوسرے کے قریب سے (مخالف سمت میں ) گز ررہے تھے ی کچے دیر تو وہ اپنے جہاز کے کنارے پر دوسرے جہاز کے ساتھ ساتھ بھا گا مگر جیسے وہ ذرا دور ہوا اس نے نیزے کوجانے دیااوربس اس کے ہینڈل کاسرااس کے ہاتھ میں رہ گیا۔مسافر بردار جہاز کے سوار اس کی اس حالت کو دیکھ کر قعقعے لگانے لگے اوران میں ہے کسی نے ایک پھراس کے قدموں کے قریب عرشے پر پھینکا اس کی آواز ہے یہ یوں بدکا کہ نیزہ بالکل ہی ہاتھ سے نکل گیا۔اس برخوداس کے جہاز والوں نے بھی اس کی ہنسی اڑائی کیونکہ انھوں نے ٹرانسپورٹ شپ کے ساتھ لنگےرہ جانے والے نیزے کو پکڑ کر تھنچ لیا تھا۔ میں مکیاس کی بات کی بالکل نفی تو ہر گر نہیں كرنا جا بتا \_اس كے بيان كےمطابق اس فن كا كوئى فائدہ تو يقينا ہوگا اگر چہ (ميرى بہلى گزارش کے مطابق ) بالکل معمولی ہی کیوں نہ ہو۔ ہوسکتا ہے بیسرے نے ن ہی قرار دنہ یا جاسکے بلکہ محض ا یک دکھا واہو به دونوں صورتوں میں بیکوئی اتنی بوی صلاحیت نہیں جس کا حصول انسان کی ضرورت قرارد یا جاسکے۔ لہذا میری رائے میں اگراس فن کا ماہر فطر تا ہز دل ہوتو اس کے غضبنا ک ہوجانے کا واضح امکان موجودرہے گا جواس کے کردار کے برے رخ ہی کی نمایش کا سب سے گا اورا گراپیا بہادر ثابت ہوااور شاذ و نادر ہی اس نے ناکا می کامنھ دیکھا تو بھی لوگ جواس کے کمال کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے اس میں کیڑے ہی نکالیس گے۔ کیونکہ ایسے ظاہر داروں کے ہاں حسد بے تحاشا ہوتا ے۔ایے کارناموں کوسرائے کے لیے فقی دلیری درکارہوتی ہے۔وہ بھی اس صورت میں جب وہ خوداس فن میں مہارت کا دعویٰ کرتا ہو۔ لائسی میکس اس فن کے بارے میں میری توبیرائے ہے مگرجیا کہ میں نے پہلے کہا ہے سقراط ہے اس کی رائے ضرور پوچھیے اور جب تک وہ اس موضوع یراظهارخیال نه کرلیں، انھیں ہرگز جانے نددیجے!

النی میس: ہاں تو سقراط، میں اس سلسلے میں اظہار خیال کی درخواست کرتا ہوں۔ بیاس لیے بھی ضروری ہے

کد دونوں مشیروں نے ایک دوسرے کے بالکل برعکس رائے دی ہے لہذہ جب تک کوئی تیسرافریق

اس ضمن میں اپنی حتمی رائے نددے لے کسی نتیج پر پہنچنا مشکل ہوگا۔ اگر دونوں نے اس ضمن میں

کسی ایک رائے پر کممل اتفاق کیا ہوتا تو پھر کسی تیسری رائے کی ضرورت نہ پڑتی۔ مگراب صورت

حال یہ ہے کہ لیشس کی ایک رائے ہے تو عکیاس کی دوسری۔ میں سننا چاہتا ہوں کہ ان دونوں

دوستوں میں ہے آ ہے کس کے ساتھ شفق ہیں؟

عراط: لائسی میس ایسی صورت میں آپ کے لیے قابل قبول کیا ہوگا۔ کیا آپ کثرت رائے کا احرام کریں گے؟

ملیاس؛ ہاں، آخر کیوں نہیں اس کےعلاوہ اور راستہ ہی کون ساہے؟

ملیسیاس: سقراط! ہم نے لامحالہ موخرالذ کر صورت کو اہمیت دی ہوتی ہے کیونکہ اس کی معقولیت میں کلام نہیں۔

ستراط: میرے خیال میں ایسے ایک ماہر کی رائے کوہم چاروں کی رائے پر فوقیت حاصل ہونی چاہے۔ ملیسیاس: یقیناً!

سقراط: ای لیے میں اس ضمن میں میرکہنا جا ہتا ہوں کہ سچے فیصلہ معیار علم کی بنیاد پر ہوتا ہے نہ کہ کثرت کی رائے پر۔

ملياس: بشكاليابى -

سقراط: ایک صورت میں کیا بیر مناسب نہ ہوگا کہ پہلے ہم بیدریا فت کریں کہ ہم میں ہے کوئی اس موضوع پر مہارت رکھتا ہے جس میں ہمیں فیصلہ کرنا مطلوب ہے؟

اگرکوئی ایسافردموجود ہوتو پہلے ای کی رائے کی جانی چاہیے خواہ وہ اپنی رائے کا اکیلا آ دی ہی کیوں نہ ہواوراس کی رائے تمام لوگوں کی رائے کے خلاف ہی کیوں نہ ہواوراگر ایسا کوئی فردموجود نہیں ہے تو پھر ہمیں مزید مشاورت کی ضرورت پڑے گی۔ کیا لائسی میکس اور آپ ہجھتے ہیں کہ بیکوئی معمولی مسئلہ ہے؟ کیا آپ اس طرح اپنی زندگیوں کی قیمتی ترین متاع کو داؤپر لگانے کی بات نہیں معمولی مسئلہ ہے؟ کیا آپ اس طرح اپنی زندگیوں کی قیمتی ترین متاع کو داؤپر لگانے کی بات نہیں کررہے؟ کیونکہ آپ کے بی دراصل آپ کی حقیقی دولت ہیں اور تربیتی پروگرام کے ذریعے مملی زندگی میں کا میابی یانا کا می پر ہی ان کے والدین کے گھرکی شہرت یا بدنا می کا دارومدار ہے۔

ملياس: يقينا يهى بات با

سقراط: فرض بیجیے، میرے سابقہ قول کے مطابق ،ہم یہ طے کرنے جارہے ہیں کہ ہمارے بچوں کی تربیت کا فریضہ سرانجام دینے کے لیے کون مناسب رہے گا؟ تو کیاا یے شخص کا انتخاب نہیں ہونا چاہیے جو نەصرف مطلوبەن میں کمال مہارت رکھتا ہو بلکہ اس فن کے استعمال کاتسلی بخش تجربہ بھی رکھتا ہواور اس فن کی تدریس میں بھی اسے کمال حاصل ہو؟

ملياس: ميراجي يمي خيال ہے كہميں ايسے بى فرد كا انتخاب كرنا جاہيے۔

مليياس: مين آپ كى بات مجونېين پايا!

میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی بات سادہ ترین لفظوں میں بیان کروں۔ بعنی ہم جب ایک دوسرے سراط:

سراط:

سے بید پوچھرہے ہیں کہ ہم میں سے کون ہے جس کواس فن میں مکمل دسترس حاصل ہے اوراس فن کی تدریس کا تجربہ اور صلاحیت بھی رکھتا ہے تو ہم نے ابھی بیتو طے ہی نہیں کیا کہ ہم کس فن کی میرات کی بات کررہے ہیں۔

عَلَيْں: کیونہیں سقراط! کیا یہی بنیادی سوال نہیں ہے کہ کیا نوجوانوں کوزرہ بکتر کے ساتھ فنون حرب کی میارت کے لیے مہارت کے لیے تربیت حاصل کرنی چاہیے یانہیں؟

ستراط: وہ تو ٹھیک ہے تکیا س، مگراس سے پہلے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جے میں پچھاس طرح واضح کرسکتا ہوں: مثلاً جب کوئی آئکھوں میں دوائی ڈالنے کے شمن میں کسی سے مشورہ چاہے تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ لیعنی وہ مشورہ دوائی سے متعلق ہوتا ہے یا آئکھوں سے متعلق؟

عکیاس: آنکھوں ہے متعلق۔

سقراط: اور جب کوئی گھوڑے پر زین رکھنے کے وقت کے بارے میں سوچ رہا ہوتو اس کی نگاہوں میں اہمیت گھوڑے کی ہوگی ، زین کی نہیں ۔ کیا خیال ہے؟

نكياس: يقيناً-

سقراط: مخضریہ کہ کوئی فرد جب کوئی امر ملحوظ رکھتا ہے مگر کسی امر شے کے لیے اس کی نظر میں نتیجہ ہوتا ہے نہ کہ ذرائع ؟

نکیاس: یقیناوہ نتیج پرنظررکھتاہے۔

ستراط: اور جب آپ کسی مشیر کی خدمات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی نگاہیں بھی اس حقیقت پر لگی موتی ہیں کہ وہ مشیرآپ کے پیش نظر مقصد حاصل کرنے سے متعلق ضروری طریق کارے آگاہ اور

كاميس مابرى؟

عکیاس: بالکل درست!

سی ن بورای دوت ہمارے پیش نظرایساعلم ہے جس کا اصل مقصد بعض نو جوانوں کی روحانی نشوونماہے؟ ستراط: ادرای دفت ہمارے پیش نظرایساعلم ہے جس کا

علياس: بى با<sup>ل!</sup>

ستراط: اوراب بعنی اس دفت ہم کسی ایسے فر د کی تلاش میں ہیں جس کوروحانی عوارض کے علاج کا کمل علم اور تجربہ حاصل ہواور یہ بھی کہ خوداہے ماہر فن اسا تلذہ ہے تربیت میسر آئی ہو۔

لیشس: مگرستراط! کیا آپ کی نظرے ایسے لوگ نہیں گزرے کہ انھیں بھی ایجھے اسا تذہ دستیاب نہیں ہوئے مگراپے فن میں ان لوگوں سے بدر جہا بہتر ہیں جنھیں بعض معاملات میں اسا تذہ میسرآئے

-U!

ستراط: ہاں لیشس! مگرآپ ایسے لوگوں پر ، چاہے وہ لا کھ ماہر فن ہونے کا دعویٰ رکھتے ہوں ، کبھی مجروسا نہیں کر کتے جب تک کہ وہ خودعملاً ایک یا زیادہ معاملات میں اپنی مہارت کاعملی ثبوت فراہم نہیں کر دیت

ليشس: يرتوسي إ

ہم چشموں میں خفیف ہونا پڑے۔ سو جناب لائسی میکس اور محترم ملیسیاس سب سے پہلے تو میں اینے بارے میں اعتراف کرنا جا ہتا ہول کہ مجھے خصوصاً کر دارسازی کے حوالے ہے بھی کوئی استادمیس نہیں آیا۔اگر چمیری بچپن ہی سے بیخواہش رہی ہے کہ کاش مجھے بہترین اساتذہ سے سکھنے کا موقع ملتا۔ شایداس کی وجہ بیہ ہو کہ میں سونسطائیوں کومناسب فیس مہیا کرنے کے قابل بھی نہیں ہوا۔ظاہر ہے کہ روحانی نشوونما کے لیے تواٹھی کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے یہی وجہ ہے کہ میں آج تک فن کوخودا ہے ذرائع ہے دریافت کرنے کی حالت میں بھی نہیں ہوا۔ ہاں البتہ ا س میں جیرانی کی کوئی بات نہ ہوگی اگرلیشس اور نکیاس بید دعویٰ کریں کہ انھوں نے اس فن کو دریافت کیا ہے اور اسے حاصل بھی کیا ہے چونکہ سے مالی اعتبار سے مجھ سے بدر جہا بہتر ہیں لہذا انھیں دوسروں سے سکھنے کے بہترین مواقع میسرا کئے ہوں گے۔علاوہ ازیں وہ مجھ ہے عمر میں بھی بڑے ہیں۔لہذاانھیں یقیناً حصول علم کے لیے زیادہ وفت میسر آیا ہوگا۔اس لیے مجھے یقین ہے کہ کسی انسان کوتر بیت دینے کے لیے رہے ہمترین استاد ثابت ہوں گے کیونکہ اگر انھیں اس میدان میں مناسب اعتماد حاصل نہ ہوتا تو وہ اتنے اعتماد سے ان معاملات پر روشنی نہ ڈال سکتے کہان میں ے کون کون سے نو جوانوں کے لیے مفید ثابت ہوسکتے ہیں اور کون سے مضر! مجھے دونوں کی صلاحیتوں پر بورااعماد ہے مگر مجھے حیرت اس بات پرہے کہ بیایک دوسرے سے شدیداختلاف رائے رکھتے ہیں اورای لیے جناب لائسی میکس آپلیشس کی فر مایش کےمطابق واقعی مجھےاس وقت تک حانے ندرس جب تک میں مکمل اور تسلی بخش جواب مہیا نہ کردوں مگر میں جوابار فرمایش بلکہ درخواست کروں گا کہ آپلیشس اورنکیاس کوبھی جانے نہ دیں اوران ہے بھی مجریور سوالات کرس لیمنی ان ہے پہلے سوال تو یہی ہونا جا ہے کہ'' جیسے سقراط نے اعتراف کیا ہے کہ وہ اس خصوصی مسکلے ہے متعلق علم نہیں رکھتا۔ وہ یہ فیصلہ کرنے ہے بھی قاصر ہے کہتم دونوں نے جو پچھ کہا ہے اس میں سے کیا درست ہے اور کیا غلط، نہ ہی اس نے بھی خود سے بچھ دریافت کیا ہے نہ اس فن کے کسی ماہراستاد کی خدمات حاصل کریایا ہے۔للہذا نکیاس اورلیشس اب آپ بتائیے کہ آپ کی نظر میں زیر بحث فن کے حوالے ہے وہ بہترین تربیت کارکون ہوسکتا ہے جس کی خدمات ہم حاصل کر سکیں اور میر بھی کہ کیا آپ دونوں نے بھی کوئی فن تخلیق کیا ہے یا دوسرے کسی فردیا افراد ہے سیکھا ہے اور اگر سیکھا ہے تو وہ قابل ذکر اساتذہ کون تھے اور انھیں کون کون سے رفقائے کار کی

معاونت عاصل بھی اوراگر آپ دونوں اپنے اپنے سیای معاملات بین اس قدرار اور استے ہوئی اس کے دوقت بیس زکال سکتہ تو ہمارا ساتھ ویں تاکہ آپ کان ہی اساتذہ سے درخواست کی جوئی کہ وہ نہ صرف ہمارے بلکہ آپ کے بچول کی بھی روحانی تربیت کے ضمن بیل ہماری دو است کی بیل ہماری دوحانی تربیت کے ضمن بیل ہماری دوحانی کریں میں اور اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کو اس فن بیل بعض قابل ذرکر لیے باعث نگ و عارف رہ بین اور اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کو اس فن بیس بعض قابل ذرکر وریافتوں کا اعتبار شہوت پیش کریں ۔وہ شوت مثل المستون کا المرز کرم اس کا کوئی قابل اعتبار شہوت پیش کریں ۔وہ شوت مثل المستون کا المرز ہوت بیش کریں ۔وہ شوت مثل المستون کو کہ ہوگئے ہیں جو لیے معمولی لوگ سے گر آپ کی تعلیم و تربیت نے انھیں قابل فر متام دلا دیا اور وہ ایتھے اور معزز لوگوں بیل شار ہونے گے کے ونکہ اگر آپ موجودہ ذمہ داری کو اولین تجرب کے طور پر لینا چاہتے ہیں تو اس کا تو یہ مطلب ہوگا کہ آپ ( درکہ دینا چاہتے ہیں اور یہ یہ ہوگ ۔ آپ کی مطابق چھوٹے برتن بنانے کے لیے بردا برتن تو ڑ ڈالنے والی بات بوگ ۔ آپ کن صلاحیتوں کا دعویٰ کرتے ہیں اور کر کا نہیں ۔ لائی میک انہیں ۔ لائی میک انہیں ۔ لائی میک انھیں ہرگز نہ جانے میک انھیں ہرگز نہ جانے میک انھیں اس طویل سوال کا جواب دیے پر مجبور کیجے اور اس سے پہلے انھیں ہرگز نہ جانے میک سے انھیں اس طویل سوال کا جواب دیے پر مجبور کیجے اور اس سے پہلے انھیں ہرگز نہ جانے میک سے انھیں اس طویل سوال کا جواب دیے پر مجبور کیجے اور اس سے پہلے انھیں ہرگز نہ جانے میک سے دیم

الکی میکس: دوستو! پی ستراط کیالفاظ کی تجربی رتا ئید کرتا ہوں۔ گر نکیا س اور لیشس ، پہلے آپ بتا ہے کہ آپ

ال سوال کے جواب بیل تفصیلی وضاحت پیش کرنا پیند کریں گے؟ بقینا بیں اور ملیبیا ستراط کے اٹھائے گئے سوال کا آپ کی طرف سے جواب پاکر بے حدخوش ہوں گے بشر طیکہ آپ جواب دینا چاہیں کیونکہ یہ تو میں نے آغاز گفتگو ہی ہیں کہد دیا تھا کہ ہماری آپ کواپنے مشیر قرار دیے کی اولین جبہ یہ قوتی کہ آپ نے خود بھی اس محاطے پر مناسب غور وخوش کیا ہوگا کیونکہ آپ دونوں کے بنی جسی کہ آپ نے بھی ہمارے کے بنی جسی کہ آپ نے بھی ہمارے بچوں ہی کی عمر کے ہیں جنمیں اس مرحلے پر تربیت کی سخت ضرورت ہے۔ سواگر آپ کواعتراض نہ ہوتو آپ ستراط کو بھی اس بحث میں شامل کر سکتے ہیں جیسا کہ افھوں نے خود دخوت دی ہے۔ دجہ بیہ ہم فی الواقع ایک اہم مسکلے پر بحث کے ذریعے کی مناسب نیتج خود دخوت دی ہے۔ دجہ بیہ ہم فی الواقع ایک اہم مسکلے پر بحث کے ذریعے کی مناسب نیتج بین بختین کی کوشش کر دے ہیں۔ لہذا آپ کا ایک دوسرے کے سوالوں کا جواب دینا اس امریس نہا ہماری درخواست کو درخوراعتنا سمجھیں گے۔

ائسی سیس: جناب نکیاس مجھے اندازہ ہے کہ آپ نے صرف ستراط کے والدکود یکھا ہے۔اس لیے خود ستراط ک ملاحی سیس: جناب نکیاس مجھے اندازہ ہے کہ آپ نے صرف ستراط کے والدکود یکھا ہوگا ملاحیتوں اور کارناموں ہے آگاہ نہیں۔آپ نے تو شایدا ہے ایک بچے ہی کی عمر میں دیکھا ہوگا اور شاید ستراط کو انفرادی طور برنہیں بلکہ قربانی کے کسی موقع یا ایسی ہی کسی تقریب میں اس کے باپ یا دیگر متعلقین کے ساتھ دیکھا ہوگا ۔ آپ کی باتوں سے ظاہر ہے کہ آج ہے پہلے آپ نے اے یا کہ معقول عمر کے فردگ عمر میں نہیں دیکھا ہوگا۔

لائسى ميس: نكياس، ميں آپ كان الفاظ كااصل مقصد جاننے كے ليے بے قرار ہوں۔ مکاس: کیونکہ شاید آپ کواس امر کاانداز ہنیں کہ جب سقراط کے ساتھ کی کوفکر یااعتبارے قربت حاصل ہوجائے اور وہ ایک بار بحث میں شامل ہوجائے تو بستمجھودہ اس کے دلائل کے جال میں پھنس گیا۔ پس پھروہ جو بھی موضوع منتخب کرے تو بیا ہے مسلسل ای موضوع میں ایسی ایسی پیخنیاں رے گا کہ وہ بے اختیارا بنی موجودہ اور ماضی کی زندگی کی تفصیلات تک اگل کرر کھ دے گا اور جب و پخص ایک باراس میں الجھا تو سقراط اے اس وقت تک چھٹکارا حاصل نہیں کرنے دے گا جب تک کہاس کے ذہن کو کھنگال کر نہ رکھ دے۔اب میں تواس کے طریق کار کا عادی ہوچکا ہوں اور مجھے یقین ہے کہاں بحث میں بھی وہ وہی طریقہ اختیار کرے گا جس کی میں پہلے ہی وضاحت کر چکا ہوں اور پھر نقصان تو میرا ہی ہوگا کیونکہ ہے تو میں بتا ہی چکا ہوں کہ میں اس کی بحث کا شیدائی ہوں اور جناب لائسی میکس ،اگر ہماری کسی موجودہ یا گزشتہ غلطی کی نشاندہی ہوجائے تواس میں کوئی قباحت نہیں کیونکہ سولون (Solon) کے الفاظ میں ،'' جو شخص مناسب غور وفکر کے ساتھ کا م کا آغاز نہیں کرتااہے آخر کاریخت مشقت جھیلنا پڑتی ہے'۔ جہاں تک اس (سقراط) کے سکھنے کی خواہش کا تعلق ہے بیتواس کی زندگی کے ساتھ ہی جائے گی۔اے شاید ہی بیدخیال بھی آئے کہ بڑھایا بھی ایک خاص قتم کی دانائی ساتھ لاتا ہے۔میری ذات کے لیے سقراط کی میری جنی *اسخت بحث،* معمول کی بات ہے نہ بیمیرے لیے ناخوشگوار ہوسکی ہے۔دراصل مجھےاندازہ تھا کہ ستراط کی گفتگو کے نتیج میں گفتگو ہمارے بچوں کی ذات ہے آگے بردھ کے خود ہماری ذات کواحاطے میں لے لے گی۔اس لیے جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں سقراط کے ساتھ ای کے رنگ میں بحث كرنے كوتيار مول مكر يہلے مارے دوست ليشس سے تو يوچيد ليجيے كداس كے احساسات كيا ہيں۔ لیشس: نکیاس میرا تو فقط ایک ہی احساس ہے (بالخصوص بحث کے حوالے سے ) کچھ لوگوں کی نظروں

میں، میں بحث کا شیدائی ہوں جبکہ کچھاوگ مجھے اس سے نفرت کرنے والے فرد کی حیثیت ہے یس است گواور حقیقت پیند ہوا وراحقیقت پیند ہواور است کو اور حقیقت پیند ہواور استا سے موضوع اور متعلقة مواد پر پوری پوری دسترس حاصل ہوتو میں ایسی بحث یا تقریرے ہے پناہ خوثی محسوں کرتا ہوں کیونکہ میں انسان کو اس کے لفظوں سے یا اس کے بیان کو اس کی شخصیت کے ۔۔۔ پیانے سے پر کھتا ہوں اور دونوں میں ہم آ ہنگی اور مطابقت تلاش کرنے کامتمنی رہتا ہول۔ایسے سے میں میری حیثیت اس سچے موسیقار کی ہوتی ہے جس کی نظر گیت کے لفظوں کی بجائے اس کی وھن میں موجود ہم آ ہنگی یا بہترین آلہ موسیقی پر ہوتی ہے۔اس لیے کہاس کی اپنی زندگی میں زبردست ہم آ منگی یائی جاتی ہے جس کی بنیاداس کے اقوال اور کارناموں پر ہوتی ہے جوموسیقی کی دھنوں کی طرح ترتیب وار ہوتے ہیں اور موسیقی بھی نہ"یون" کی (Ionian) نہ" فرانجی " (Phrygian) اور نه لیڈی(Lydian) بلکه خالص اور خالص میلینا کی (Hellanic) طرزیس ہوجو خالفتاً '' ڈوری'' کا (Dorian) ہوتا ہے۔ایے بولنے والے شخص کی آ واز مجھے بحرییں مبتلا کردیق ہےاور یمی نہیں اس کی آ واز کے سحر میں ، میں خود کو تقریر یا بحث کا شیدا کی محسوس کرنے لگتا ہوں اور اس کے الفاظ سے مجھ پرایک عجیب نشے کی کی کیفیت طاری ہوجاتی ہے۔ مگراس کے برمکس جب میں کی ایسے شخص کی گفتگوسنتا ہوں جس کے قول اور فعل میں تضاد ہوتو ایک خاص نا گواری مجھے گھیر لیتی ہے۔ بلکہ ایسا شخص جتناا چھابو لے اتنا ہی میرے لیے غیر پسندیدہ ہوتا جاتا ہے اور الی صورت حال میں مجھے تقریر کے فن سے نفرت محسوس ہونے لگتی ہے۔ جہاں تک تراط کا تعلق ہے میں اس کے الفاظ یا کلام کوتو زیادہ نہیں جانتا مگر اتنا ضرور ہے کہ اس کے ائلال وافعال سے میں ایک مدت سے واقف ہوں اور اس کے کر دار سے مجھے انداز ہ ہوتا ہے کہ ایک شریف اور آزاد انسان کا کرداراس کی سرشت میں شامل ہے اور اگر اس کے الفاظ بھی ای مطابقت سے ہیں توسمجھ لیجے کہ میں اس کے ساتھ سو فیصد متفق ہوں اور ایسے محض کے ساتھ تفتیش میں ملوث ہونے میں خوشی اور فخرمحسوں کروں گا بلکہ اس سے سیھے کر مجھے اطمینان حاصل ہوگا۔ کیونکہ میں بھی سولون کی اس بات کا قائل ہوں کہ'' مجھے سکھتے ہی سکھتے عمر کے انجام تک پہنچنا چاہیے!'' مگر میں اس کہاوت میں 'اچھی ہاتیں'' کااضافہ کرنا جاہوں گا۔ ممکن ہے سقراط مجھے یہ کہنے کی ا جازت دے کہ وہ اچھا استاد ہے اور شاید میں ست اور کند ذہمن ہوں۔ بہر طور میرے لیے اس میں کوئی قباحت کا پہلونہیں نکلتا کہ استاد شاگر د کے مقابلے میں کم عمر، کم تجربہ کا راور غیر معروف رہا ہو۔ لہذا ستراط میں آپ کواس خیال سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جب تک پیند کریں مجھے سے کہا کیں، پڑھا کمیں اور جن معاملات میں میراعلم آپ کے علم سے زیادہ ہوگا میں ہر ممکن طور پر آپ کو پڑھا تا رہوں گا۔ جب سے آپ خطرات میں میرے ساتھی رہے ہیں آپ کے بارے میں میری رائے بہت ہی بلند ہے کیونکہ میں نے ان خطرنا کے کمحوں میں بھی آپ کی وانائی اور ہبادری و جوانمردی کے جو ہرد کچھے ہیں جنھوں نے آپ کو میری نظروں میں بھی آپ کی وانائی اور ہبادری و جوانمردی کے جو ہرد کچھے ہیں جنھوں نے آپ کو میری نظروں میں بلند تر درجہ عطا کر دیا ہے۔ سے جو چو چھمنا سب سمجھیں کہد یں اور عمروں کے فرق کو بالکل خاطر میں نہلا کیں۔

سزاط:

میں بھتا ہوں کہ آپ دونوں کواس مشاورت میں میراساتھ دینے پرکوئی اعتراض نہ ہوگا۔

ائی میں بگر یہی تو ہمارا اہم ترین مسلاہ جو یقینا آپ کا اور ہمارا مشترک مسئلہ ہے کیونکہ میں آپ کو بھی

اپنی ہی صفوں میں شار کرتا ہوں۔ لہذا آپ دونوں گفتگو کے دوران میری نمائندگی کیجے اوران سے

دریافت کیجے کہ اپنے بچوں کی تربیت کے مسئلے سے عہدہ برآ ہونے کے لیے ہمیں کس فتم کی

معلومات حاصل ہونی چاہئیں۔ مجھے چونکہ نہ وہ سوال یا درہے ہیں جو مجھے اگر ان کی گفتگو میں

اور نہ ہی ان ممکن سوالوں کے جواب دینا میرے لیے آسان ہوگا۔ مجھے اگر ان کی گفتگو میں

مداخلت کرنا پڑی تو میں اس سے قاصر رہوں گا۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ

آپ بحث کو جاری رکھیئے میں اور ملیسیاس فقط آپ کی با تیں سنیں گے اور آپ کے مشوروں پڑمل

کرنے کے پابندر ہیں گے۔

سراط: نکیاس اورلیشس! ہمیں معزز لائسی میک اورملیسیاس کی فرمایش پوری کرنے کی کوشش کرنی علی سراط: فیا سے اپنے بہلے اپنے آپ سے وہی سوال پوچھتے ہیں جو بحث کے آغاز میں ہم نے طے کیا تھا۔ یعنی یہ کہ ''اس نوعیت کی تربیت کے سلسلے میں خود ہمارے تربیت کارکون تھے؟ اوران میں سے میا۔ یعنی یہ کہ ''اس نوعیت کی تحقیق بھی و یہ ہمیں سب سے زیادہ ہماری شخصیتوں پر کس کا اثر مرتب ہوا؟'' دوسری نوعیت کی تحقیق بھی و یہ ہمیں اس نکتے ہی طرف لائے گی اور پہلے اصول سے شروع کرنے کا وہی بہترین اور مناسب ترین انداز ہوگا کیونکہ اگر ہمیں اندازہ ہوکہ پچھاضا فی عوامل کی شمولیت سے موجود چیز کی افا دیت بڑھ سکتی ہے اور ہم ایسے کسی اضافے پر قادر بھی ہوں تو بھی ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ جس اضافے کی تجویز ہمارے ذہن میں ہے اسے کس طرح مؤثر انداز میں قابل عمل بنایا جاسکتا ہے۔

شاید آپ میری بات پوری طرح نہیں سمجھے۔ میں اپنی بات کودوبارہ ذرا زیادہ سادہ لفظوں میں بیان کرتا ہوں۔ مثلاً اگر ہم سوچیں کہ آئھوں کی بینائی میں اضافہ اس نعمت کی افادیت بڑھادیتا ہواں کرتا ہوں۔ مثلاً اگر ہم سوچیں کہ آئھوں کے ساتھ الی کارروائی کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں جن سے بینائی میں عملاً اضافہ ہو، تو لازم ہے کہ ہم بینائی کی حقیقت اور ساخت سے آگاہ ہوں اور بیہ مثورہ دینے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں کہ اس نعمت کو کس طرح بہترین صورت میں اور آسانی سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے اورا گرہم بصارت یا ساعت کی حقیقت سے آگاہ نہ ہوں تو آئھوں اور کا نوں کے بارے سکتا ہے اورا گرہم بصارت یا ساعت کی حقیقت سے آگاہ نہ ہوں تو آئھوں اور کا نوں کے بارے ساتھ ہماری مشاورت بے معنی بلکہ جمافت پر بینی ہوگی ۔ ایسے میں ہم کسی کی بینائی یا ساعت میں اضافے بر کسے قادر ہو سکتے ہیں!

لیشس: ہاں سقراط ،اس میں تو کوئی شک نہیں۔

ستراط: اورلیشس ہمارے بید دونوں دوست اس مرحلے پر ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ ہم ان کے بچوں کی شخصیتوں میں نیکی کوراہ دے کران کے ذہنوں میں ترقی کا باعث کیسے بن سکتے ہیں؟

ليشس: بالكل فيك!

ستراط: کیالازم نہیں کہ ہم پہلے بھلائی اور خیر کو سمجھ لیس کیونکہ جس شے کے بارے میں ہم خود ہے بہرہ ہوں اے حاصل کرنے اوراس سے فائدہ اٹھانے کے سلسلے میں ہم دوسروں کو کیا مشاورت مہیا کریں گے؟

لیشس: ہاں سقراط!اس طرح تو ہم کی کی مددنیں کر سکتے۔

سقراط: تب کیا ہم فرض کرلیں جناب لیشس ، کہ ہم نیکی اور شرافت کی حقیقت ہے آگاہ ہیں؟

ليشس: ہاں! يقيناً يهى مناسب رے گا۔

سقراط: اورجو کچھ ہم جانتے ہیں، ظاہر ہےاہے بیان بھی کر سکتے ہیں؟

ليشس: يقينًا\_

ستراط: فی الحال ہمیں نیکی اور بھلائی کو جامعیت کے ساتھ جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کیونکہ (محدود وقت میں محدود صلاحیت کے ساتھ ) ہم اس کا احاطہ نہ کر پاکیں گے۔ آیئے پہلے یہ طے کرلیں کہ ہم اس اصطلاح کا مفہوم کسی حد تک جان پائے ہیں؟ اس طرح یہ تحقیق وقد قبق ہمارے لیے آسان ہوجائے گی۔

ليفس: بال سقراط، هيئة بين، اى طرح شروع كيه ليت بين-

ہے اہم نیکی کا کون سامیباو مہلے تحقیق کے لیے فتخب کریں؟ کیاای کو پہلے ندلے لیں جس سے ذرہ بکتر عراط اللہ ہمیاتا کیمولائے؟ میدوخو کی ہے جھے جرائت کہتے ہیں۔ میں لا ان کالمن مجملتا کیمولائے؟ میدووخو کی ہے جھے جرائت کہتے ہیں۔

بص بیاں ہمیں بیناای ے آغاز کرنا جا ہے!

تولیفس، پہلے تو ہم اپٹی پوری توجہ اس پر مرکوز کرتے ہیں کہ جرائت آخر ہے کیا؟ اوراس کی ماہیت اور میت کیا ہے۔ دوسرے مرسلے پر ہم میرو یکسیس کے کہ لڑکوں (نو جوانوں) کو مید خصوصی پڑھنے لکھنے کے ذریعے کیے بہم پہنچائی جاسکتی ہے؟ تو چلیں، آپ ہی پہلے بتا کیں کہ آپ کے خیال میں جرائے کیا ہے؟

لبفس: ستراط! بیسوال تو بہت آسان ہے۔ اس کا جواب دینے میں کوئی دفت محسوں نہیں ہوتی یعنی ہم اس صفی کو جرا کمند کہد سکتے ہیں جو (خطرے کے وفت) بھاگ نہ جائے بلکہ اپنے مور پے میں ڈٹا دثمن سے برسر پریکارر ہے۔ اس میں تو غلطی کی کوئی مخیایش ہی نہیں۔

سراط: بہت خوب لیشس ۔ (آپ کا جواب بظاہر درست ہے) گرمسکا یہ ہے کہ شاید میں خود ہی سوال کو مناسب الفاظ میں بیان نہیں کر سکا۔ ای لیے آپ وہ جواب نہیں دے پائے جو میں معلوم کرنا چا بتا تھا۔

لبش: ال صقراط،آبكامطلبكياب؟

سرّاط: میں وضاحت کی کوشش کرتا ہوں۔آپ اس شخص کو جری کہیں گے جوایئے موریے میں ڈٹا دشن بر بر پیکاررہے؟

لیشس: جی ہاں، میں یہی کہوں گا۔

عراط: میں بھی یہی کہوں گا مگر آپ اس آ دمی کو کیا کہیں گے جوایک جگدر کنے کی بجائے بھا گتے ہوئے از تاہے؟

لبیش: یقیناوه بھی جری کہلائے گا۔

الفان میں بھی بھی کہوں گا مگرایک اور مخص کے بارے میں کیا خیال ہے جواڑتے ہوئے اوے

الا بیسے ساتھی کے باشندول (Scythians) کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اڑتے ہوئے اور لا اللہ بیسے ساتھی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اڑتے ہوئے اور لاکارتے ہوئے لائے ہے ہومر، ایکدیاس (Acneas) کے بارے میں کہتا ہے کہ ''انھیں معلوم ہے کہ ڈنمن کو کیے لاکارا جاتا ہے اور دوران جنگ ادھرے ادھرا از کر پہنچا جاتا ہے''۔اور وہ فوف فوف اور فرار کا علم بھی رکھتا فود ایکدیاس کے بارے میں بھی رائے دیتے ہوئے کہتا ہے کہ '' وہ فوف اور فرار کا علم بھی رکھتا

ب\_بلکداے تو خوف اور فرار کے علم کابانی کہنا چاہیے''۔

۔۔ ہاں ستراط: ہوم (Homer) یہ کہنے میں حق بجانب ہے کیونکہ وہ رتھوں کی اڑائی کی بات کررہا ہے اور شاید آپ بھی صحیح کہدرہ سے کیونکہ آپ ساتھی کے باشندے (Scythian) کی گھڑ موارفون کی بات کررہے تھے اور ان کے اڑنے کا انداز بھی ایسا ہی تھا مگر آئن پوش یونانی تو اپنی مفول میں ڈے کری کاٹرنا جانتا ہے۔

ستراط: مگر آپ لیٹس لیسی ڈیمون کے باشندوں کے بارے میں تو تسلیم کریں گے کہ جب پلیلیا
(Plataea) کے میدان میں ان کا نگراؤ ہلکی ڈھالوں والے ایرانیوں سے ہوا تو آنھیں ڈٹ جانے
کی بجائے بھاگ کھڑے ہونے میں عافیت نظر آئی۔ مگر جب ایرانیوں کی صفوں میں بھگدڑ پچی تو
وہ فوراً پلٹے اور آخر پلیٹیا کا میدان مارلیا۔

ليشس: يون الم

میرا مطلب، جب میں نے اپی غلطی کا اعتراف کیا، بیتھا کہ بین سوال کو مناسب لفظوں میں پوچھ

ہزیس سکا اور نتیجاً آپ بھی مناسب جو اب نہیں دے پائے۔ دراصل میں نے جس جرات کے

بارے میں سوال کیا تھا وہ صرف بھاری آئن پوش اڑا کوں کی جرائت ہی کے بارے میں نہیں تھا

بلکہ وہ گھڑ سوار فوج اور دیگر طرز کے دستوں کی جرائت کے بارے میں بھی تھا اور جرائت سے مراد

بھی محف وہ جرائت نہتی جو صرف میدان جنگ میں دیکھنے میں آتی ہے بلکہ اس سے وہ جرائت بھی

مراد ہے جس کا مظاہرہ، بیاری، افلاس، سمندری اور طوفان کی تباہیوں اور سیاسی ناانصافیوں اور

فالمانہ کارروائیوں کے خلاف کیا جاتا ہے اور وہ جرائت بھی جس کا مظاہرہ نہ صرف دکھ، درداور

خوف کے خلاف کیا جاتا ہے بلکہ ان سب سے کہیں زیادہ جرائت خواہشات اور انبساط میں دکھانا

بوقی ہے (جن کے ہاتھوں میں انسان سب سے کہیں زیادہ جرائت خواہشات اور انبساط میں دکھانا

پوقی ہے (جن کے ہاتھوں میں انسان سب سے کہیں زیادہ آسانی سے کھلونا بن جاتا ہے )،خواہ وہ ان

لیفس: ہال ستراطیقینا یہ جی جرأت ہی ہے۔

سقراط: یہ تمام لوگ جری (جرأت مند) کہلائے جاسکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگ جرأت کا مظاہرہ خوشی کو ہضم کرتے وقت کرتے ہیں تو بعض درد کو برداشت کرتے وقت۔ ای طرح کچھ خواہشات اورخوف کی صورت میں جری ثابت ہوتے ہیں اور بعض ایسی ہی صورتوں میں (میرے تصورے مطابق ) سخت بزول بھی ثابت ہوتے ہیں۔

ليفس: آپ نے درست كما-

۔ میں ۔ بو جرائت اور بزدلی کی بات کی ہے وہ عمونی معنوں میں ہے۔ مزید وضاحت کے لیے عرائد اور بزدلی کی بات کی ہے وہ عمونی معنوں میں ہے۔ مزید وضاحت کے لیے میں جرائت ہے ابتدا کرتا ہوں اور آپ سے ایک سوال اور پوچھتا ہوں یعنی وہ کون میں مشترک خصوصیت ہے جو فذکورہ بالا جرائت کی اقسام میں پائی جاتی ہے اور وہی درائسل حقیقی جرائت ہے؟ آپ میرامفہوم مجھد ہے ہیں ناں!

لينس: اچھي طرح مجھنيس پايا مول-

سرّاط: میری بات کا مطلب میہ ہے (میں دراصل میہ بو چھنا چاہتا ہوں) کدوہ خاصیت کون کی ہے جے سرعت کہتے ہیں؟ اور جودوڑ نے ، موسیقی بجانے ، گفتگو کرنے ، سیجے اور بہت سے ایسے ہی اعمال وافعال میں پائی جاتی ہے۔ بلکہ ہمار ہے ہاتھ ، پاؤل ، منھ ، زبان ، آ واز اور ذہمن کے ہر قابل ذکر فعل میں موجود ہوتی ہے۔ بلکہ ہمار سے ہاتھ ، سرعت کی اصطلاح استعمال نہیں کریں گے؟ موتی ہے ۔ کیا آ ب ان تمام خصائص کے ساتھ 'سرعت کی اصطلاح استعمال نہیں کریں گے؟ لیشس: یقینا کروں گا۔

سرّاط: فرض میجیے کوئی مجھ سے بوجھے: سرّاط، وہ مشترک خاصیت کون ک ہے، جولفظ، سرعت کے ہر قتم کے استعمال میں آپ موجود تصور کرتے ہیں؟ تو میں یہی جواب دوں گا کہ وہ خاصیت جس کے باعث متعلقہ کام کم ترین وقت میں بورا ہوجا تا ہے خواہ اس کام کا تعلق دوڑنے، بولنے یا کسی بھی قتم کے فعل کے ساتھ ہو۔

لیشس: آپ کی میربات بھی بالکل درست ہے۔

سقراط: ادراب لیشس ، آپ ای انداز میں مجھے بتا کیں گے کہ وہ مشترک خاصیت جے جرائت کہتے ہیں کیا ہے اور جواس اصطلاح کے ہرنوع کے استعمال میں ایک ہی مفہوم دیتی ہے۔ جا ہے وہ رنج یا لطف یاای انواع کی دیگر کیفیتوں میں استعمال ہور ہی ہیں؟ جن کا میں نے ذکر کیا ہے۔

لیشس: میرے خیال میں جرائت روح کی مخصوص قوت برداشت اور عزم واستقلال ہے بشرطیکہ میں اس عالمگیر خاصیت اور ہیئت کا ذکر کروں جوان سب کوائف میں موجود ہوتی ہے۔

ستراط: ارے،ایسے سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں یہی تو کرنا ہوگا۔ پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ ہرتم کی

ميمس مديم واورشت فاحيت جناب!

میں میں ایک عمدہ اور باوقار خاصیت اور ایک عقاندانہ ثابت فقد می بھی ایک عمدہ اور باوقار خاصیت ہوگی۔

ميسى يبية ي عمرواوربادقار\_بيشك!

سیمس میں ہوتارہ درہارہ کی ایک کا ایک ٹابت قدی کودوسری طرف یعنی منفی ادر بری اللہ منفی ادر بری کا ادر بری اللہ منفی ادر بری الدر بری ا

ليشس: كول نيل!

سَرِّ اللهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ فِي وه اور منفى شے كوعمده يابا و قار كهد كتے ہيں؟

يشس مراخال ب كنين كرسكار

سرّ الا المن المنتى المبت قدى كواّ ب جرأت نهيں كهه سكتے كيونكه بيعده ياباو قارنہيں ہوسكتی جبكه جرأت كوہم ممرو بالوقارقر اردے کے ہیں۔

ليشس: آبدرست فرماري إلى-

علاد مرات کرات کہلا کتا ہے۔ علاج میں ایس کے الفاظ میں صرف عقلندانہ ثابت قدمی ہی جرات کہلا سکتی ہے۔

ليشس: درست!

با قول میں ما قان؟ مثلا کو کی شخص اپنی رقم کو عقلندی سے خرچ کرنے میں ثابت قدمی اور استقلال کا مظام وكراسان خيال سے كماس طرح وہ اپنى رقم كا بہترين اور زيادہ سے زيادہ معاوضه عاصل اُر سَکُا وَ ٱپائے جمل جرأت مندی ہی کہیں گے؟

ليض الينانيا

ﷺ یا مثل آیک محمل طبیب ہے اور اس کے بیٹے یا کسی دوسرے مریض کو پھیپھرووں کی سوزش کا عارضہ ب و و و فاص شے (جواس کی صحت مزید بگا اڑ سکتی ہے) کھانے کی ضد کرتا ہے جبکہ وہ مخض ڈٹا ہوا جاد مریش کورونتمان دوشے کھانے نہیں دیتا۔ کیا یہ بھی جرأت ہے۔ معسى الله والمراكبي المراج المناات المحال المراج المناات المحاكسي المورجرات نبيس كهاجا سكتا-

ایک دفعہ پھرا ہے مخص کی مثال کیجے جو جنگ میں ثابت قدمی دکھا تا ہے اور جنگ پر مائل بھی ہے عزاط: ۔ اوربیسوچ کر ثابت قدم رہتا ہے کہ وہ بہتر حالت میں ہاوراس کی مخالف فوج کی تعداد بھی کم ے اور وہ جنگی حکمت عملی میں بھی اس ہے کم تر ہیں۔ سووہ ان پر فوقیت کے احساس سے ان کے ہے اور وہ ، ما منے ڈٹ جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں وہ خض جو سیجانتے ہوئے بھی کہ دشمن کی تعداد زیادہ ۔ ہے، وہ بہتر حالت میں اور زیادہ تجربہ کار جنگجو ہے، ان کے سامنے ڈٹ جاتا ہے۔ سوان دونوں میں ہے آپ س کوزیادہ جرأت منداور بہادر کہیں گے؟

مرية بلے كے مقابلے ميں بيوتو فانہ ثابت قدى ہے۔ ہاں؟

مراه: اس طرح آپ يې کې کې بيدل دستول كے مقابلے ميں اونے والا گھوڑا سوارزياده جرى ہے کیونکہ وہ اس مادی سہولت کے باعث اس شخص کے مقابلے میں زیادہ ٹابت قدم رہے گا جس ك پاس ايساسو چنے كاكوئى جواز نہيں (يعنى گھوڑ انہيں)؟

ليض: ثايرايابى --

سر الله: اور جواین سیاہ کے استعمال یا تیراندازی کی مہارت رکھتا ہے وہ اس شخص کے مقالبے میں زیادہ فابت قدی دکھائے گااورزیادہ جری ہوگا جس کے پاس الی مہارت موجودہیں؟

ليشس: يقينًا!

اگر کوئی شخص کنویں میں گریڑے اور غوط لگائے حالانکہ وہ غوطہ خوری کے فن ہے آگاہ نہ ہواور یوں باہرنگل آئے تو کیاوہ ایے مخص کے مقابلے میں زیادہ جرائمندنہ ہوگا جوغوطہ خوری کی مہارت کے باعث في لكتاب؟

لیشس: ایی صورت میں اور کیا کہا جاسکتا ہے؟

سرّاط: کچھ بھی نہیں بشر طبکہ جسیاوہ سوچتا ہے حقیقت میں بھی ویساہی ہو۔

لیشس: بهی تومین بھی سوچتا ہوں۔

سرّاط: اوروہ لوگ جوالی ثابت قدمی میں خطرے کو دعوت دیتے اور خطرہ مول لیتے ہیں بیوتوف سمجھے جائیں گے،خصوصاً ان لوگوں کے مقابلے میں جومتعلقہ فن میں مہارت کے باعث خطرہ مول کینے کی جرأت کرتے ہیں؟

ليفس يقينا والوك مجه جائي ك-

ستراط مراس سے پہلے ہم بیوتو فاندولیری اور ثابت قدمی کونقصان دہ قرار دے بچکے ہیں۔

ليئس يمي ي ج

عراط جبدہم جرأت كوايك ثبت خاصيت قراردے بيكے ہیں۔

ليفس: درست!

یں رہے۔ ستراط: مگریباں ہم بیوتو فانہ ثابت قدمی کوبھی جرائت ہی کہدرہے ہیں جے پہلے ہم نقصال دوقر الدسائر روکر چکے ہیں۔

ليشس: اس مِن شكنين-

سراط: کیامارایکهادرست م؟

ليشس: في الحقيقت ستراط! مجھے يقين ب كه بم درست نہيں ہيں۔

ستراط: سوبقول آپ کیشس: آپ ادر میں ڈوری طرز کے مطابق معلوم نہیں ہوتے یعنی قول ڈفر میں مطابقت اور ظاہر ہے اس بیان کے بعد ہمارے قول کی فعل میں مطابقت نہیں رہی۔ کیونکہ اس سے بیصورت حال بیدا ہوگئ ہے کہ اگر کوئی شخص ہمیں میدان عمل میں دیکھے تو جراُئمند سمجھ گااور اگر ہماری گفتگو سے تواس کی رائے برعکس ہوجائے گی۔

ليشس: يوبالكل بي سيح بات بـ

ستراط: اوربیکه کیاهاری بیصورت حال تسلی بخش ہے۔

لیشس: برگزنہیں۔

ستراط: فرض بجیجے کہ ہم اس اصول کو جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے کسی حد تک قبول کر لیں تو کیا درست ہوگا؟

لیشس: آپ کی مراد کس اصول سے ہاور کس حد تک اسے قبول کیا جائے۔

مقراط المان المبات قدمی کا اصول خود جمیں بھی حقائق کی جبتو میں پچھٹا بت قدمی کا مظاہرہ کرنا جاہے۔ شایدائ طرح تلاش حق کی کوشش میں کمزوری کی وجہ سے جرائت ہم پرہنس ند سکے گی۔

لیشس میں وجبجو جاری رکھنے پر تیار ہوں اگر چدا کی تک ودو کا میں بھی عادی نہیں رہا مگر جو پھھا بھی کہا گیا جاس کی بدولت جھے میں اختلاف رائے کا جذبہ امجر آیا ہے اور مجھے دکھاس بات کا ہے کہ جن ا پنقطہ نظر کو مناسب لفظون میں بیان کرنے سے قاصر رہا ہوں۔ مجھے واضح طور پرمحسوں ہوتا ہے کہ میرے ذہن میں جرأت کی ایک واضح تصویر ہے مگر بیان کرتے وقت وہ کی نہ کی طرح ہے کہ میرے بیان کی گرفت سے نکل جاتی ہے اور میں اس کی کلمل ما ہیئت بیان نہیں کر پاتا۔ میرے بیان کی گرفت سے نکل جاتی ہے اور میں اس کی کلمل ما ہیئت بیان نہیں کر پاتا۔

یر لین میرے عزیز دوست!ایک اچھے کھلاڑی کا فرض بیہے کہ وہ الی مشکلات کی وجہ سے راستہ نہ میراط: چھوڑے بلکہ منزل پر پہنچنے کی جدوجہ دجاری رکھے۔ستی اسے زیب نہیں دیتی۔

ليفس: ہاں!اےست نہيں پڑنا جاہے۔

ليئس: مجھے خوشی ہوگی اگروہ ہمارے ساتھ شامل ہو۔

سقراط: آیئے نکیاس اوراپنے دوستوں کی مدد کیجیے جودلائل کے بھنور میں پھنس کررہ گئے ہیں اوراب ان کی سانس پھونے گئی ہے۔ ہماراانجام دیکھنے سے قبل ہی آپ ہماری مدد کو آئیس اور ہمیں اس بھنورے نکالنے کے ساتھ ساتھ اپنی رائے ہے بھی نوازیں۔ ذرابتا کیں کہ جرائت سے متعلق آپ

كيا كبتة بين؟

نگیاں: میں یہی سوچ رہا تھا سقراط کہ آپ اورلیشس اس کی مناسب تعریف نہیں کر پائے۔ کیونکہ آپ شایدا یک خوبصورت کہاوت بھول رہے ہیں جومیں نے خود آپ کے منصصے تی ہے۔

سقراط: وه کون ی کہاوت ہے نکیا س؟

نکیاس: میں نے اکثر آپ کو بیہ کہتے ہوئے ساہے کہ'' ہرخص اس معاملہ میں عقلمند ہے جس میں اس سے اچھائی سرز دہواوراس معاملہ میں نادان ہے جس ضمن میں اس سے برائی سرز دہو۔

سقراط: بال يتوبالكل درست ہے! تكياس-

مکیاس: سواگر بہادر آ دمی کی اچھائی کو آپ اچھائی قرار دیں تواسے عظمنداور دانا ماننا پڑے گا۔

سقراط: ليشس إآپ مكياس كى بات من رے إي؟

علياس: بال ميس توربا مول مراجهي طرح سمجين بيايا-

یں ہوں میں مراز ہوں وہ میں اس کا مطلب سمجھ رہا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جرات کوایک طرح کی عقلمندی سقراط: میراخیال ہے کہ میں اس کا مطلب سمجھ رہا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جرات کوایک طرح کی عقلمندی یا وانائی قرار دیتا جا ہتا ہے۔

لیشس: سقراط!اس کاس بات ہم کیا مطلب لے سکتے ہیں؟

ستراط: يرتوآپ خود بى اس سے يوچھ ليجے!

ليشس: بهت اجما!

سیس : بہت، پھ. ستراط: نکیاس آپ ہی اے بتائیں کہ آپ اس تتم کی عقلندی سے کیا مراد لیتے ہیں؟ کیونکہ بیرتو فاہرے سیوں، ہے۔ کہآ پاس سےالی دانائی تو یقینا مرادنہیں لیں گے جس کی مدوسے بانسری بجائی جاسکتی ہے؟ تكاس: يقينانبين\_

سقراط: اورشایدوہ بھی نہیں جس ہے بین (قدیم یونان میں بجائی جانے والی بین ) بجائی جا ہے۔

عكياس: يقينانبيس!

سقراط: تو پھر پیلم (دانائی) کیاہادر کس شے ہے متعلق ہے؟

لیشس: سقراط!میراخیال ہے آپ اس سے نہایت عمدہ سوال پوچھد ہے ہیں اور میں بھی یہی جاہوں گا کہ وہ بتا کیں کہ بیلم یعنی دانائی (حقیقی معنوں میں ) کیا ہے اور یہ س چیز کے علم کا نام ہے؟

عکیاس: میں پیرکہنا چاہتا ہول لیشس کہ جراُت وہ علم ہے جس کی مدد سے ہم جنگ یا ایسی دوسری آ زمایشوں میں اعتادیا خوف سے دوحیار ہوتے ہیں۔

لیشس: سقراط!اس کی با تی*ں عجیب وغریب نہیں لگ ر*ہیں؟

كيولليشس إيه بات آب كي ذ بهن مين كيول آئي؟

ليشس: بحى ال لي كهجرات ايك شي ب اوردانا في دوسرى!

سقراط: ای بات کا تو نکیاس انکار کرد ما ہے۔

لیشس: ہاں!ای بات کاوہ انکار کررہاہے۔لیکن وہ کافی احتی معلوم ہوتا ہے۔

میراخیال ہے ہمیں اسے برا بھلا کہنے کی بجائے اسے مشورہ دینا جا ہیے۔

نکیاس: اصل میںلیشس مجھےمشورہ دینانہیں چاہتا۔ بلکہ سقراط وہ میری حماقت کا ذکر کرکے اپنی حماقتوں پر برده ڈالنا جاہتا ہے۔

لیفس: کیاس آپ نے بالکل تھیک کہا کہ آپ احتقانہ باتیں کررہے ہیں اور میں اے ٹابت کرنے کا کوشش کروں گا۔ پہلے مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے! کیا طبیبوں کو بیماری کی خطرنا کی/شدت کا علم نہیں ہوتا!اور کیا جراُت مند شخص کو خطرات کاعلم نہیں ہوتا؟ سوطبیبوں کے کام کو دیگر جراُ تمند

لوگوں کے کارناموں میں شامل کیا جاسکتا ہے؟

عياس: برگزنبين-

سیاں ۔ الیفس: مویشیوں کی دیکھ بھال کرنے والے شخص باایسے ہی دیگر شعبوں کے کارکنوں کی مثال دی جاسکتی الیفس: ۔ ۔ ہے۔ بیسب لوگ وہ علم رکھتے ہیں جس کی بدولت انھیں ان کے اپنے فن میں خوف یا اعتماد کی

صورت حال کا سامنا ہوتا ہے پھر بھی وہ ایک خاص حدسے زیادہ جراُ تمند ثابت نہیں ہوتے۔

عَياس ليشس كيا كهدم الهاس كى بانتين الممحسوس موتى بين-

نکیاس: ہاں وہ چھ کہ تور ہا ہے لیکن درست نہیں کہدرہا۔

نگیاں: کیونکہ اسے بیاندارہ نہیں ہے کہ ایک طبیب کاعلم فقط صحت اور بیاری تک محدود ہوتا ہے۔وہ بیار فخص کو بیاری کی تفصیلات کے سوا مچھ بتانہیں سکتا کیشس ، کیا، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ طبیب حانتا ہے کہ بیاری مریض کے لیے کس حد تک خطرناک ثابت ہوسکتی ہے۔اگرابیانہ ہوتا تو بہت ے مریضوں کے لیے صحت باب ہوناممکن ندر ہتا۔ میں آپ سے بیجھی سننا عاہما ہول کہ آیا زندگی ہرحالت میں موت سے بہتر ہوتی ہے؟ کیا بعض حالات میں موت انسان کے لیے زندگی ے زیادہ مہر بان ثابت نہیں ہوتی؟

لیشس: ہال میری رائے میں بھی یقینا ایا ہی ہے۔

علیاں: آپ کا کیا خیال ہے ہیسب باتیں ان لوگوں کے لیے خوفناک ہوتی ہیں جن کا مرجانا بہتر ہوتا ہے اوران کے لیے بہتر ہوتی ہیں جن کے لیے زندہ رہنا بہتر ہوتا ہے؟

ليشس: يقينانهين-

عکیاس: اورکیا آپ بیضورکرتے ہیں کہ طبیب اور اس طرح کے دیگر فنون کے ماہر اس حقیقت ہے آگاہ ہوتے ہیں یا وہ لوگ بہتر جانتے ہیں جوخوف اورامید کے میدان میں بطور خاص تربیت یافتہ

ہوتے ہیں؟ اور اضی کوحقیقتا جرأت مند کہنا جاہے؟

مقراط: کیفس کیا آی سمجھ رہے ہیں کہ نکیاس کیا کہنا چاہتاہے؟ لیشس: ہاں میرا خیال ہے میں اس کی بات سمجھ رہا ہوں۔ دراصل غیب گولوگ ہی جرأت مند کہلائے جا سکتے ہیں۔ کیونکہ وہی لوگ فی الحقیقت بہتر طور پر بیہ جانتے ہیں کہ س مریض کا مرجانا بہتر ہے اور کس

کازندہ رہنا؟ مگراس کے باوجود بھی لیشس کیا آپ (اٹھی اصولوں کی بنیاد پر) خود کونیب اور

علیاس: کیا آپ بیکہنا چاہتے ہیں کہ غیب گووہی ہوسکتا ہے جسے خوف یا امید کی اصل بنیاد کاعلم ہو؟ ليشس: بال بين يبي كهنا جابتا هول\_

سیسس: ہاں ہیں ہی ہی ای کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ غیب گووہی شخص ہوسکتا ہے جوا نے والے واقعات ک کا مات جان سکے۔ان واقعات میں موت، بیدایش، مال کا نقصان، بیماری یا جنگ میں فتح واقعات کی علامات جان سکے۔ان واقعات میں موت، بیدایش، مال کا نقصان، بیماری یا جنگ میں فتح وظریت و مرست ہوں ہو سکتے ہیں۔ مگران منفی حالات سے کس کو فائدہ حاصل ہوسکتا ہے یہ بتاناغیب گو کا کام نہیں

بلکداس کا ہے جے پہلے سے ایسا کچھ معلوم ہو۔

لیشس: میں تو نکیاس کی باتیں بالکل ہی نہیں سمجھ پار ہاسقراط محترِم: کیونکہ وہ جب بیے کہتا ہے کہ جرأت مند مخص کے لیے غیب گویا طبیب یا ایسے کسی فن کا ماہریا کسی خاص خاصیت کے حامل ہونے ک ضرورت نہیں اس طرح تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی دیوتا ہی ہوسکتا ہے جسے جری قرار دیا جاناممکن ہو۔میراخیال ہے کہ وہ بیاعتراف کرنے کی جراکت نہیں کر پار ہا کہ جو پچھوہ بیان کر رہا ے اس کا حقیقت سے کوئی واسطہ ہے۔اس مشکل کو چھپانے کے لیے،جس میں وہ اس وقت پھنیا ہواہے، وہ باتوں کو گھما پھرا کر پیش رہاہے۔ میں اور آپ بھی اگراپنی بات کو نامعقولیت اور عدم تسلس سے چھپانا چاہتے تو یہی کچھ کرتے۔ ہاں البتہ اگر ہم عدالت میں دلائل دے رہے ہوتے تو پھراییاا نداز اختیار کرنا مناسب تھا گر بے تکلف دوستوں کی ایسی محفل میں لفاظی کی اوٹ لینا بالكل مناسب معلوم نبيس ہوتا۔

لیشس!میں آپ کی بات سے سوفی صد متفق ہوں۔ مگر میر اانداز ہ ہے کہ مکیاس بے حد سنجیدہ ہے اور وہ محض باتیں نہیں بنار ہا۔ سوہمیں اس سے درخواست کرنی چاہیے کہ وہ اپنی بات کی وضاحت کرے اوراگراس کی باتیں واقعی معقول ہیں تو ہمیں اس کی بات تسلیم کر لینے میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے اورا گرنہیں تب ہم اپنامشورہ پیش کرسکیں گے۔

لیشس: سقراطاگرآپ چاہیں تواس سے پوچیس میں توضرورت سے زیادہ پوچھ چکا ہوں۔ مجھے سوال نہ پوچھنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی اور میر اسوال میری اور آپ کی بعنی دونوں کی طرف سے

-622

ليفس: بهت الجفا!

ہیں ۔ ہیں تو جناب علیا س! میہ تا ہے ( بلکہ ہم دونوں کو بتا یئے کیونکہ میں اورلیشس اس دلیل میں شریک بزالا: ہاں تو جناب علیا س! میں تاریخ ' ہیں) کہ کیا آپ واقعی اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ جرأت حقیقت میں امیداورخوف کی بنیادوں

علم كركبته بن؟

عیاں: ہاں میں اس کی تقدیق کرتا ہوں۔

عیاں ' میاں کا میں کہ ایساعلم ہرخص کو دستیاب ہیں ہوتا اور بید کہ طبیب اورغیب گوبھی چونکہ بیا مہیں جانتے مزالا: اور بیھی کہ ایساعلم ہرخص کو دستیاب ہیں ہوتا اور بید کہ طبیب اورغیب گوبھی چونکہ بیام ہیں جانتے لنداجب تك يخصوص علم حاصل نه كرليس، جرئ نہيں كہلا كتے ؟ آپ يہى كہنا جا ہے ہيں ناں؟

مکاس: جی ہاں! میں یہی کہنا جا ہتا ہوں۔

۔ خواط: ایس صورت میں بیالی بات نہیں کہ ہرارے غیرے کے علم میں ساسکے۔ ہرکوئی جری کہلانے کا بھی متحق نہیں ہوسکتا۔

نکان: میں بھی یہی ہجھتا ہوں کنہیں۔

تراط: نکیاس!بالکل نہیں ہوسکتا بلکہ میں تو کہنا ہوکہ اہل کرومیون (Crommyonian) جیسے بڑے سورکو بھی جری نہیں کہا جاسکتا اور بیسب میں محض مذاق میں نہیں کہدر ہا۔ بلکداس لیے کہوہ شخص جوآ پ کی اس منطق کو کہ جرأت دراصل خوف اورامید کی بنیاد کاعلم ہے، تسلیم کرتا ہے ان جنگلی درندوں کی دلیری کااعتراف ہرگزنہیں کر سکے گاجب تک وہ بیزنشلیم کرلے کہشیر، چتیا،سوریاا یے دوسرے جانوراس حد تک توعقل ونہم کے مالک ہوتے ہی ہیں کہ بے شارالی باتوں کا انداز ہ اورعلم رکھتے ہیں جن سے انسان نابلد ہوتے ہیں جو آپ کے تصور جرائت کے حامی ہیں۔اس کی تقدیق کریں گے کہ شیر، بارہ سنگھا، بھینسااور بندراینے اپنے حالات کے حوالے سے مناسب جراُت کے مالک ہوتے ہیں۔

لیشس: ارے سقراط، خدا کی تتم بیسب تو بہت عمدہ ہے اور مکیا س، امید ہے آپ ہمیں بتا کیں گے کہ آیا یہ جانور جنھیں ہم سب جراکت مند تتلیم کرتے ہیں۔انسانوں کے مقابلے میں زیادہ عقلند ہیں یا پھر آپاس كے مقابلے ميں آفاقی حقیقت سے اتفاق كی جرأت كريں گے كدايانہيں ہے۔ نکیاں: کیوں کیشس! جہاں تک ایسے جانوروں کا تعلق ہے جنھیں خطرے کے خوف کا احساس نہیں ہوتا میں انھیں جرأت مندنہیں کہتا بلکہ انھیں بےخوف یا ہے بھے قرار دیتا ہوں۔ کیا آپ ان معصوم بچوں

کو دلیراور جرات مند ہہ۔۔۔۔ اہمیت کا احساس ہی نہیں ہوتا؟ میری سوچ کے مطابق بےخوف اور جری میں بنیادی فرق میں کا حساس ہی نہیں ہوتا؟ میری سوچ کے مطابق بےخوف اور جری میں بنیادی فرق اہمیت کا احسان کی ہیں۔ میری رائے بیں مجھ بوجھ کے بعد کی جرأت ہی دراصل وہ خاصیت ہے جو بہت کم لوگوں کو پر رائے ا میری رائے ،ں ، صربہ اللہ میں ، صربہ اللہ میری رائے مندی کا تعلق ہے اور جس کے لیے سون اور الرائل ہے اور جہاں مد یک فرورت نہیں ہوتی، بڑی عام صفت ہے اور اس سے لوگوں کی ایک بڑی اکثریت بشمول مرد

وریں مرسی ہے۔ آپ اور آپ کی طرح کے دیگر لوگ جس کیفیت کو جراکت مندی کہتے ہیں ای کو میں احتمانہ جلو بازی قرار دیتا ہوں کیونکہ میرے نز دیک جرائت مندانہ افعال وہی ہوسکتے ہیں جن میں دانا کیا کید اہم عضر کی حیثیت سے شامل ہو۔

لیشس: سقراط، ذراغور کیجے! بیصاحب کس مہارت سے، اپنے زعم میں، خود کومطمئن کرنے کے لیے الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں اور ان سب کو جراکت مندی کے اعز از سے محروم کیے دیتے ہیں جنھیں ایک زمانه جرأت مندول كي حيثيت سے جانتا ہے۔

نکیای: ایبانہیں ہے۔لیشس!آپ گھرائے نہیں۔ میں،لی میکس (Lamachus) اور بہت ہورے اہل ایتھنز کے بارے میں اپنے خیالات کا ظہار ان لفظوں میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جرأت مند ہیں اور ای وجہ سے دانا بھی۔

لیشس: میں اس کا بھی جواب دے سکتا ہوں مگر میں آپ کوخود اپنے ذریعے سے یہ کہنے کا موقع نہیں دیا چاہتا کہ میں کوئی مغرورا الل ایکسن (Aexonian) ہوں۔

لیشس ،اسےان الفاظ میں جواب دیجے! بلکہ مجھےاندازہ ہے کہ آپ بیجھی جانے ہیں کہ بیب کچھ کہنے کے لیے جودانائی کی رہنمائی کررہی ہے اس کامنبع کہاں ہے۔اس نے پیسب پچھ میرے دوست ڈیمون سے حاصل کیا ہے اور ڈیمون ہروقت پروڈ میس (Prodicus) کے ساتھ دیکھا جاتا ہے جو تمام سوفسطائیوں میں الفاظ کوان کے خالص ترین مفہوم میں استعال کرنے میں متاز سمجا جا تاہے۔

لیشس: جی ہاں سقراط: اور اس عمر گی کا اصل امتحان کسی حکومتی شخص کی بچائے کوئی تشکیک پیندسوفسطا کی جا كرسكتا ، جےمعاشر ہ برى خوشى سے قيادت كے ليے منتخب كر ليتا ہے۔

خراط: ہاں میرے عزیز دوست! مگر رہ بھی سوچیے کے کوئی فرد غیر معمولی ذہانت کے بغیر ممتاز حکومتی شخص نہیں بن سکتا اور میں محسوس کرتا ہوں کہ جرائت کے بارے میں جونظر پی نکیاس نے قائم کیا ہے وہ بہر طوراس قابل ہے کہ اس کا امتحان کیا جا سکے۔

ليئس: تو پجر جناب سقراط! آپ خود ہی اس کا امتحان سيجي۔

ستراط: ہاں! میں یہی کروں گا دوست! مگر بیمت سوچنا کہ میں آپ کواس باہمی عمل ہے آزاد کر رہا ہوں کیونکہ میں بیضرور چا ہوں گا کہ آپ بھی اپناذ ہن استعال کیجیے!اوراس سوال کا جواب ڈھونڈ نے میں میری مدد کیجیے!

لينس: اگرآپ يمي چاہتے بين تو ظاہر بيس ايساني كرون گا۔

حراط: ہاں ہاں! میں یہی چاہتا ہوں مگر نکیا س میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنا نقطۂ نظر ذرا دوبارہ پیش کریں۔ آپ کو میاد ہوگا کہ شروع ہی میں ہم نے جرأت کو نیکی کا حصہ قرار دیا ہے۔

ظام: مجھے یادہ۔

ستراط: ادرآپ نے بھی یہی کہا تھا کہ اگر چہ بیرواقعی جزاُت کا حصہ ہے مگراس کے پچھا جزا بھی ہیں جن سے ل کرنیکی کا وجود مکمل ہوتا ہے۔

ليشس: بال مين في يركها تقار

ستراط: کیا آپان اجزا کے متعلق بھی مجھ ہے متفق ہیں کیونکہ میرے نزدیک جراُت کے علاوہ عدل اور اعتدال ذات وغیرہ جیسے خصائص بھی نیکی کے اجزا کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ بھی یہی نہیں کہتے؟

نكياس: يقيناً-

سراط: بہت خوب گویا یہاں تک ہم میں مکمل اتفاق رائے ہے۔ اب آیئے بات کو ذرا آگے بوھا کیں اورخوفر دہ اور پرامید جیسی اصطلاحات ہے متعلق بھی اتفاق رائے کی کوشش کریں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں کچھ سوچ رہا ہوں اور آپ کچھ اور ۔۔۔۔۔ چلیے پہلے میں ہی اپنی رائے کا اظہار کیے دیتا ہوں اگر میں غلطی کروں تو میری اصلاح کر دیجے گا۔ میرے نز دیک خوفناک اورامید افز امعاملات کا انحصاران عوامل پر ہوتا ہے جوخوف پیدا کرنے یا اس کی پیدا کین میں اپنا کر دارا داکرتے ہیں اورخوف کا تعلق حال یا ماضی ہے تو ہیں ہوتا بلکہ یہ فقط حال یا متعلق ہے اور ہمیشہ ایک متوقع برائی ہے۔ لیشس کیا آپ اس ہے متفق ہیں یانہیں؟

ليشس: السقراط، مجهاس بات عمل اتفاق ب\_

سیفس: بال سفراط من با باسترانقط و نظر ایکیاس گویا خوفناک اشیا کا تعلق مستقبل میں متوقع برائی سے ہادرامیدافزا یں ملات کا تعلق بھی منتقبل سے ہے مگروہ یا تو اجھے ہیں یا معتدل - آپ اس سلسلے میں جھے۔ معاملات کا تعلق بھی مستقبل سے ہے مگروہ یا تو اجھے ہیں یا معتدل - آپ اس سلسلے میں جھے۔

عکیاس: ہال مجھاس سے اتفاق ہے۔

ستراط: اورائھی معاملات کے علم کوآپ جرائت کہتے ہیں؟

ليشس: مالكل!

ستراط: اب دیکھنایہ ہے کہ آپلیشس اور جھسے تیسرے مکتے پر بھی متفق یانہیں؟

نكياس: وه تيسرانكته كيابي؟

ستراط: میں بتا تا ہوں۔ان (لیشس) کا ادر میر انقطہ نظریہ ہے کہ علم یا سائنس کا تعلق صرف ماضی ہے ہی نہیں بلکہ ماضی، حال اورمستقبل نتیوں کا اپنا اپنا علم ہے اور خاص طور پر تیسراعلم وہ ہے جومستقبل کے بہترین معاملات ہے آگاہ کرتاہے مگران نینوں علوم کو فقط ایک ہی سائنس کنٹرول کرتی ہے۔ مثلاً صحت کی سائنس کو لیجے۔ میرتمام زمانوں یعنی ماضی ، حال اورمستقبل میں صحت کے معاملات ئے مٹتی ہے۔ای طرح مویثی بانی یا زراعت کی سائنس ہے۔جوز مین کی پیداوار کے علم کو ہر زمانے میں کنرول کرتی ہے۔ جہاں تک ایک جرنیل کے فن کا تعلق ہے، آپ خود بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہاہے متعبل سے متعلق انداز لگانے میں کمال حاصل ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ غیب گوبھی اس کے سامنے پانی بھرتے نظرا تے ہیں کیونکہ وہ خوب سمجھ سکتا ہے کہ ستقبل میں جنگ کے حوالے سے کیارونما ہونے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قانون کی نظر میں غیب گوجزنیل کے ماتحت ہوتا ہے نہ برنیل ،غیب گو کے لیشس کیا میں نے درست نہیں کہا؟

ليشس: بالكل درست كهائ إلى أ

اور مکیاس کیا آپ بھی اس امر کی تقدیق کریں گے کہ ایک قتم کی سائنس، اس ایک ہی قتم کی مخصوص اشیا کو ماضی ، حال اورمستقبل تینوں ز مانوں میں کنٹرول کرتی ہے اوراس کافہم عطا کرتی ہے؟

مکیاس: جی بال مقراط، میری دائے یہی ہے۔

اوردوست من جیسا کہآپ نے کہا، جرائت درحقیقت خوف اورامید کے علم کو کہتے ہیں؟

ابرج : الإي امیدادرخوف کا دوسرا نام مستقبل کی بھلائیاں اور ستقبل کی برائیاں ہں؟

بھی حقیقت ہے۔ سیاں ۔۔۔ اورای سائنس کا تعلق مستفقبل سے ہے (بلکہ زمانے کی بھی قید نہیں)۔ مراط: اورای سائنس کا تعلق

کیاں: یہ جی درست ہے! کایاں: میں ا

۔ ب بھی جرأت کوخوف اور امید کی سائنس نہیں کہا جا سکتا کیونکہ بید دونوں کیفیتیں متقبل سے مخصوص ہیں جبکہ جرأت کاتعلق دو بردی سائنسوں کی طرح بیک وفت ماضی ،حال اورمستقبل بلکہ ہر

زمانے سے ہوتا ہے۔

نکاس: آپکابات میں وزن ہے۔

الی صورت میں مکیاس آپ نے جوجواب دیاہے وہ فقط ایک تہائی درست ہے یعنی وہ جرأت کے ایک تہائی مفہوم کی وضاحت کرتا ہے جبکہ ہمارے سوال کا دائرہ جراًت کے مکمل مفہوم کا احاطہ کرتا ہےادرآ پ ہی کے نقطہ نظر کے مطابق (جوآ پ کا موجودہ نقطہ نظر ہے) جراُت نہ صرف خوف اورامید کی صرف متعقبل کے حوالے سے سائنس ہے بلکہ یہ ہرطرح اچھائی اور برائی کا تمام زمانوں کے اعتبار سے احاطہ کرتی ہے۔آپ ایے بیان میں اس ترمیم وتخفیف کے حوالے سے کیا

مکیاس: میرے پاس اتفاق کرنے کے سواکوئی حیارہ نہیں۔

سراط: مرایی حالت میں تو انسان اگر ہرنیکی اور بدی کے بارے میں پیجانتا ہو کہ وہ کیسی ہے، کیسی تھی ادرکیسی ہوگی اور کیونکر پیدا کی جاسکتی ہے تو ایسا شخص تو مکمل ترین انسان ہوگا اوراس کی ذات میں نیکی کے کسی پہلویعنی عدل ،معتدل مزاجی اور مردانگی وغیرہ کے لحاظ ہے کوئی کمی نہیں ہو عتی۔وہ نه صرف ان تمام خصائص كا حامل موگا بلكه بيجهي جانتا موگا كهان ميس سے كيا مفيد ہے اور كيام عزر اور چاہے وہ فطری ہوں گی یا ماورائے فطرت انھیں وہ اپنے قبضہ کضرف میں بھی رکھ سکتا ہوگا۔وہ نەصرف نیکی کی راہ دکھا سکتا ہوگا بلکہ انسانوں اور دیوتا ؤں دونوں سے متعلق اپنی ذیمہ داریوں سے عهده برآ بوسكنا بوگا

عکیاس: سقراط، مجھے خسوں ، در ہاہے کہ آپ نے جو پچھ کہااس میں کافی حد تک سچائی ہے۔

عیاں سراط اس مراط اس مرح آپ نے جرائ کی جوئی تعریف پیش کی ہے اس کے مطابق یہ نیکی کا فقل ایک مصابق یہ نیکی کا فقل ایک مصد ہونے کے بجائے سرتا سرنی ہے۔

عکیاس: ایاای لگتاہ۔

نكياس: اركهان، يهى توكهد بعد

ستراط: مگریہ تو ہمارے موجودہ نقطہ نظر کے برعکس ہے۔

علیاس: ہاں!ایا،ی لگتاہے۔

سقراط: نکیاس،اس کامطلب میہ ہوا کہ حقیقی معنوں میں جرائت جس کیفیت کا نام ہےا سے دریافت کرنے میں بلاشیہ ہم نا کام رہے ہیں۔

عکیاس: بے شک ہم دریافت نہیں کریائے۔

لیشس: پھربھی میرے اچھے دوست نکیا س، آپ کو بیٹظیم دریا فت لازی کرلینا چاہیے تھی کیونکہ جب میں سقراط سے سوال پوچھ رہا تھا تو آپ ان میں بڑھ پڑھ کر کیڑے نکال رہے تھے۔ جھے تو بڑی تو تع تھی کہ ڈیمون کی دانائی ہے آپ نے ضروراستفادہ کیا ہوگا۔

نگیاں: لیشس، میں شروع ہی سے دیکھ دہا ہوں کہ آپ کو جراکت کے تصور سے اپنی ناوا تفیت کی اتی اگر انہاں:

ہمیں ہے بلکہ اس کی زیادہ فکر ہے کہ میری جانب سے بھی و لی ہی کم علمی کا مظاہرہ ہواورا گرہم دونوں دہ بنیادیں بھی (اس موضوع سے متعلق) نہیں جانتے جوایک عام اچھاانیان لازی جانتا ہے تو بیائے ہمارا کیا فائدہ؟ مجھے تو آپ ساری دنیا کے معمولی لوگوں کی طرح لگتے ہیں جن کی نظر ہمائے کے گھر تک تو پہنچ جاتی ہے گراپی ذات تک نہیں پہنچتی ۔ میرا تو خیال ہے کہ ہمارے زیر بحث موضوع پر ہماری دائے در بحث موضوع پر ہماری دائے در بحث ہوچکی ہے اور اگر کی موضوع پر ہماری دائے ادھوری رہی ہے تو ہم بعد میں ذیادہ بحث ہوچکی ہے اور اگر کی موضوع پر ہماری دائے ادھوری رہی ہے تو ہم بعد میں ڈیمون کی مدد سے اس کی تھیچ کر سکتے ہی۔ جس کی ہنجی اڑا نا آپ کا مشن ہے صالانکہ آپ نے اسے دیکھا تک نہیں۔ و لیے اس ضمن میں ہم دوسرے علی ہدد سے بھی مدد سے اس کی تعرف میں ہوں تو میں وہ آپ تک بھی مدد سے سے نے سے جی اور اگر کی موضوع ہے متعلق معلومات پر میں خود مطمئن ہوں تو میں وہ آپ تک بھی ضرور پہنچاؤں گا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کوعلی میں خود مطمئن ہوں تو میں وہ آپ تک بھی ضرور پہنچاؤں گا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کوعلی میں خود مطمئن ہوں تو میں وہ آپ تک بھی ضرور پہنچاؤں گا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کوعلی میں خود صورت ہے۔

کیفس: نکیاس،اس امر کا تو مجھے احساس ہے کہ آپ بہر حال ایک دانشور ہیں۔تاہم میں ملیسیاس اور

ائس میس سے بدورخواست ضرور کروں گا کدوہ آپ کواور مجھے بالحضوص اپنے بچوں کی تعلیم و زبت عے والے ے اپنے مشیروں میں شامل ندکریں بلکہ جسے میں نے پہلے بھی کہا ہے انھیں مقراط ہے اس سلسلے میں درخواست کرنی جا ہے اور اس کا کوئی عذر قبول نہیں کرنا جا ہے \_ یقین سیجے اگر میرے اپنے بچے بھی حصول تعلیم کی عمر میں ہوتے تو میں سقراط ہی کی مدد حاصل کرتا۔ ہ اس ہے تو مجھے بھی اتفاق ہے بشرطیکہ سقراط انھیں اپنی شاگر دی میں لینا قبول کر لے یہ میں مگریٹس (Niceratus) کے لیے ان کے علاوہ کی اور معلم کی سفارش نہیں کرسکتا مگر مجھے انداز ہ ہے کہ جب انھیں اس کے لیے کہوں گا تو وہ خود ذ مہداری لینے کی بجائے کسی دوسرے اور معلم کا نام پیش کر دیں ع مرائسي ميس مجھے يقين ہے وہ آپ كى بات ضرورسنيں گے۔ ائی میں: اے سننا جاہے مکیاس کیونکہ اس کے لیے میں بھی وہ کچھ کرنے کو تیار ہوں گا جو میں بہت ہے دومروں کے لیے نہیں کرسکتا۔ آپ کیا کہتے ہیں سقراط۔ کیا آپ ہماری درخواست برغور کریں گے ادر کماآ نوجوانوں کی شخصیتوں کے سرھارنے میں حصہ لینے میں دلچیسی رکھتے ہیں؟ تج توبیہ ہے لائسی میکس! اگر میں نوجوانوں کی بہتری کے لیے کسی بھی خدمت ہے انکار کروں تو یقنا غلطی کا مرتب تھمروں گا اورا گراس بحث کے دوران میں پیٹا بت کرسکا ہوں کہ میں وہ کچھ مانتا ہوں جے مکیاس اورلیشس نہیں جانے توبے شک آپ نے مجھاس ذمدداری کے لیے منت کر کے غلطی نہیں کی۔ مگر ہم جب سب کے سب کی نہ کی حد تک الجھن کا شکار ثابت ہوئے ہیں تو پھر کس ایک کو دوسروں پر اولیت دینے کا کوئی جواز نہیں۔میرا خیال ہے ایسی اولیت کا (میرے سمیت) کوئی مستحق نہیں۔ تاہم میں آپ کوایک مشورہ ضرور دینا چاہتا ہوں اور وہ بھی ال درخواست کے ساتھ کہ یہ ہم لوگوں ہے آ گے نہیں بوھے گا (ہماری ذات تک رہے گا) اور مشورہ بیہ کہ ہم میں سے ہرایک کو پہلے تو خود ہمارے اپنے لیے ایک قابل ذکر اور قابل بحروسا استاد تلاش کرنا جاہے کیونکہ ہمیں اس کی شدید ضرورت ہے اور اس کے بعد نو جوانوں کے لیے ڈھونڈ نا چاہے اوراں کے لیے اس کی بروا ہرگز نہیں کرنی چاہے کہ اس پر اخراجات کیا ہوں گ۔ یہ بالکل صحیح نہیں کہ ہم جیسے ہیں ویسے ہی رہیں ( یعنی اپنے علم اور تجزیے میں اضافہ نہ کریں) اوراگر کوئی ہماری عمر کے لوگوں کوسکول جاتے و مکھ کر ہنے گا تو اس کی خدمت میں ہومر

کے بیالفاظ پیش کردوں گا:

" فرورت مندکوشرم وحیازیب نمیس دین" در گاری است به نیاز ہوکر کہ لوگ کیا کہیں گے ، بم اسبخ اسبخ بیجوں کی تعلیم کوفروا بالقائیل در لیے بنالیس سے ، بم اسبخ اسبخ بیجوں کی تعلیم کوفروا بالقائیل در لیے بنالیس سے عمر میں بردا ہوں ، مگر جمھے خود اسبخ بیجوں کے ساتھ کول بالم میں کوئی عارصوں نہیں ہوتا۔ البتہ جمھے آپ کی ایک لحاظ سے معاونت جا ہے۔ کل عالم الم الم میں میں کوئی عارضی لائے تاکہ ہم ان معاطلات اور ان سے متعلق منصوبوں کوختی علی در کی میں ہوتی کی بھٹ کوئی کرتے ہیں۔

متراط: جناب لائس میکس ، میں کل اگر خدانے چاہا تو ضرور آپ کے محمراً وَں گا اور آپ کی خواہ ش

合合合

## پروٹاغورس

(Protagoras)

شركائے گفتگو:

سقراط (جو گفتگوکی روداد اینے ساتھی کو بتا رہا ہے) ؛ بقراط (Protagoras)؛ روداد اینے ساتھی کو بتا رہا ہے) ؛ بقراط (Protagoras)؛ رائیلیا س (Critias)؛ کرائیلیا س (Prodicus)؛ پروڈ میس (Prodicus)؛ ویگر سوفسطائی (Sophists)؛ کالیکس (Callias) (انتھنٹر کا ایک متمول باک)

منظر: كاليكس كاديوان خانه

ماتمی: جناب ستراط! آپ کہاں ہے تشریف لا رہے ہیں؟ ویسے میرایہ وال تطعی غیر ضروری تھا کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ حسین وجمیل المی بیاؤس کے تعاقب میں تھے۔ میں نے اسے کل دیکھا تھا اس کی ڈاڑھی نکل آئی تھی ، بھر پورڈ اڑھی جوالک مکمل مردکی ہو گئی ہے۔ میرے بیالفاظ آپ کوئے ہے تونہیں گئے؟ تا ہم یہ حقیقت ہے کہ وہ اب بھی خاصا حسین وجمیل ہے۔ متر اس کی ڈاڑھی کا کیا نہ کورے! کیا آپ نے ہوم (Homer) کے جمانہیں سے جس نے متراط: ارے بھٹی اس کی ڈاڑھی کا کیا نہ کور ہے! کیا آپ نے ہوم (Homer) کے جمانہیں سے جس نے

کہاہے:

"نوجوان کامُسن اس وقت اور بھی کھر آتا ہے جب اس کی مسیں جھیگے گئی

بيں۔''

ای بات نے الی بیاڈس کے خسن کو چار چاندلگادیے ہیں۔ ساتھی: اور سنائے! معاملات کیے جارہے ہیں؟ کیا آپ اس سے ملتے رہے ہیں؟ اور کیا اس کا رویہ آپ سے فیاضانہ تھا؟ ستراط: ہاں! میراخیال ہے کہ وہ بھے پر بہت مہر بان ہے اور آج تو وہ خاص طور پر مہر بان تھا۔ ابھی میں استراط:

کے ہاں سے تو آ رہا ہوں۔ وہ مجھے ایک بحث کی تیاری میں مدود سے رہا تھا اور آپ کویٹ کن کر سے تو آ رہا ہوں۔ اسے نظر انداز کیا ہے اور اکثر میں بھول جاتا تھا کہ وہ میر سے بال موجود ہے۔
موجود ہے۔

رائی: اس کا کیا مطلب ہے؟ کیااس کے اور آپ کے مراسم میں کوئی گھنڈت پڑگئی ہے؟ کیونکہ اس کے رائے کے مراسم میں کوئی گھنڈت پڑگئی ہے؟ کیونکہ اس کے رائے اس کے گا۔ کم از کم اس کے اس کے از کم اس کے اس کے اس کا رکم اس کا رکم اس کے اس کا رکم اس کا رکم اس کا رکم اس کے اس کا رکم اس کا رکم اس کے اس کا رکم اس کی میں ہے۔

ساتھی: کیامطلب! کیادہ کوئی غیرملکی ہے؟

سقراط: ہاں غیرملکی ہی ہے۔

ساتھی: کس ملک ہے؟

سقراط: ایبڈیرا(Abdera) --

ساتھی: توکیاواقعی آپ کی رائے میں وہ کلینیس (Cleinias) کے بیٹے سے بھی زیادہ خوبصورت ہے؟

سقراط: کیادانائی خوبصورتی نہیں ہے؟

ساتھی: ارے تو سقراط کیا واقعی آپ ایسے کسی دانا فردھ مل چکے ہیں؟

سقراط: ہاںا گرتم کسی شخص کو بیاعزاز دینا چا ہوتو پر وٹاغورس سے زیادہ کوئی شخص اس کا اہل نہیں۔

ساتھی: کیا! پروٹاغورس انتھنٹر میں ہے۔

سقراط: بشک اوہ بچھلے دودن سے بہاں ہے۔

ساتھی: اورآپاس وقت ای سے گفتگوکر کے آرہے ہیں؟

سقراط: ہاں میں نے اس کی بہت ی باتیں سنی ہیں اور بہت ی اپنی بھی کہی ہیں۔

ساتھی: توجناب پھر،اگرآپ کی کوئی اور مصروفیت نہ ہوتو یہاں تشریف رکھے اور مجھے ملاقات کے بارے

میں تمام حالات سے آگاہ کیجے۔ لیجے بیمیرا خادم آپ کے لیے جگہ چھوڑے دیتا ہے۔

ستراط: ليتين تيجيآ پُنين گيو مين اُلٹاشكر گزار ہوں گا۔

سأتمى: اورآپ بيان كريس كيتو بم شكر گزار بول ك\_

آپ کادواره شکریدائنے! عراط: ہ ب اللہ آج صبح بہت سورے اپالوڈورس (Apollodorus) کے بیٹے اور قیسن ارات یا شاید آج صبح بہت سورے اپالوڈورس (Apollodorus) کے بیٹے اور قیسن 

ہاں ایک اچھی خبر۔ وہ بولا۔ اچھی ہی اچھی۔

ہے .. آپ بہت خوش ہیں؟ میں نے پوچھا۔ مگر بولوتو خبر کیا ہے؟ اور آپ اس قدر منھا ند حیرے یہاں

وهمر حقرب كهك آيااور بولا- پروٹاغورس آگيا ہے؟

میں نے کہاہاں۔وہ دودن قبل آیا ہے۔آپ نے ان کی آمدے متعلق کہیں ہے مُن لیا؟ خدا کہتم! ہاں، وہ بولا ۔ مگر کل شام سے قبل مجھے خبر نہتھی۔

اس کے بعد وہ بڑی تعظیم ہے میرے قدموں میں بیٹے گیا اور کہنے لگا۔ کل شام کو کافی تاخیرے جب میں اینے بھگوڑ سے غلام سیٹائرس (Satyrus) کوڈھونڈ نے کے سلسلے میں اونو (Oenoe) سے لوٹ رہا تھااورا گرکوئی دوسرامعاملہ در پیش نہ ہوتا تو غلام کے بارے میں، میں آپ کو بھی مطلع کرتا گرخر، بہت در گئے جب ہم رات کا کھانا کھا کربس سونے کی تیاری کررہے تھے کہ میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ پروٹاغورس آیا ہواہے۔ پہلے تو میں اس وقت آپ کے پاس آر ہاتھا۔ مگر پھر میں نے سوچا کہ اتنی رات گئے آ پ کوننگ کرنا مناسب نہیں۔ گرجیسے ہی مجھے تھ کا وٹ اور نینز سے ذرا افاقه ہوامیں سیدھا یہاں دوڑا آیا ہوں۔

میں جواں شخص کی احتقانہ جراُت اور بے چینی کے بارے میں جانتا تھا، کہا۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ کیا پروٹاغورس نے تعصیں لوٹ لیا ہے یا کوئی نقصان پہنچایا ہے؟

اس نے بنتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں اس نے میری عقل وخرد پر ڈاکا ڈالا ہے اور اب مجھے لوٹا ہوا مال لوٹا تانہیں \_ یقین سیجیے میں نے کہا،اگر آپ اس کی فیس کا بندو بست کریں اور ذرا دوستانہ انداز میں اس سے مراسم بڑھا کیں تو وہ یقینا آپ کو بھی اپنی طرح عقل مندی میں یگانۂ روز گار بنا دسےگا۔ وو بولا۔ خدا کی نتم! اگرالی بات ہے تو وہ میراسب پچھ لے لے اور وہ سب پچھ بھی جو بھی معرب پچھ بھی جو بھی استان ماہوں کی آپ ایا وو بولا۔ خدا کی م اا رون ہے۔ ،
ووستوں کے پاس ہے، اگر وہ جا ہے اور اس لیے تو میں یہاں آیا ہوں کہ آپ اس سے فرام ر دوستوں کے پاس ہے، رر ہو ہے۔ اس موضوع پر بات کریں کیونکہ میں کم عمر اور نا تجربہ کار ہوں اور نہ ہی میں نے بھی اس اس موصوں پر بات ریں ۔۔۔ ملاقات کا شرف حاصل کر کے براہِ راست گفتگوی ۔بس اس کی شہرت ہی شی ہے کیونکہ بہا ہی ملاقات کا مرف میں ۔ ۔۔۔۔ بیس بچہ تھا اور تب سے میں نے لوگوں کے منص بہلے ہمال جب وہ ایتخنر میں آیا تھا اس وقت میں بچہ تھا اور تب سے میں نے لوگوں کے منص سے المال

مراخیال ہے وہ دنیا کاعظیم ترین خطیب اور مقرر ہے۔ کیاا بیانہیں ہوسکتا کہ ہم ابھی اسے لخ سے اس کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ صرف ای طرح ہم اسے گھر ہی میں پکڑ لیں گے۔ میں نے ننام کا ۔ وہ بیونیکس (Hipponicus) کے بیٹے کالیکس کے گھر پرٹھبرا ہوا ہے۔ آؤبس چلتے ہیں۔ یں نے جواب دیا، ابھی تھہرؤ! میرے دوست، ابھی بہت سوریا ہے۔ البتہ میں اُٹھ جا تا ہوں اور ، من ایک چکر لگالیں۔ جب تک دن نکل آئے گا اور اس وقت ہم اس کے پاس طے چلی گے ۔ گھبرا وُنہیں ۔ بروٹاغورس اکثر گھریر ہی ہوتا ہے۔ ہم وہاں اس ہے مل سکیں گے۔ خیر ہم اُٹھ گئے اور صحن کے چکر لگانے لگے۔ای وقت میں نے سوچا کہ اس کے شوق کی شدیۃ ک آ زمانا جائے۔ سومیں نے اس کا امتحان لینے کے لیے اس سے پوچھا، سُنیے بقراط! آپ یروٹاغورس کے پاس جانا جاہتے ہیں۔اس کے لیےاس قدر بے چین ہیں کہ بردی ہے بری فیم دیے کو تیار ہیں۔ بھلا پیٹو بتایئے کہ آ ب اس کے بارے میں معقول حد تک جانتے بھی ہں کہ دہ

شخض کون ہے اور آپ کواس ہے کس فائدے کی تو قع ہے؟ فرض کریں کہ آپ ،کوس(Cos) بے اسکلیماڈ (Asclepiad) بھی کہتے ہیں، کے بقراط کے پاس جائیں اوراہے اس کی فیس دیے لگیں اور کوئی آپ سے یو چھے کہ بھائی اینے ہم نام کے پاس کیا لینے آئے ہواورا سے رقم بھی پیش كررہ ہوكيا بھلاتم اسے جانتے بھى ہو؟ تو آپ ایسے شخص كو كيا جواب دیں گے؟ دہ بولا۔ میں اس شخص ہے بہی کہوں گا کہ رفیس میں اس کے طبیب ہونے کی وجہ سے وے رہا ہوں۔

اوروہ آ ب سے کیاسلوک کرے گا؟

ظاہرہے جوایک طبیب ( فزیشن ) کوکرنا جا ہے!، وہ جواب میں بولا۔ اور فرض سیجیے آپ آ رگائیو(Argive) کے بیولی کلیٹس (Polycleitus) اور ایشنز سے نیڈیا ک (Pheidian) کے پاس جا کیں اور اس کورقم دینے لگیں اور کوئی پوچھ لے کہ یہ پولی کلیٹس اور فائی ہوچھ لے کہ یہ پولی کلیٹس اور فیڈیاس میں کون اور آپ آھیں بیر قم کیوں دینے لگے ہیں؟ تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ فیڈیاس ہیں جواب میں بہی کہوں گا کہ وہ مجمہ تر اش ہیں۔ فاہر ہے ہیں جواب میں گیا کریں گے؟ اور وہ آپ کے لیے کیا کریں گے؟ مجہدتر اشیں گے اور کیا کریں گے؟

ہاں تو اب ہم پروٹا خورس کے پاس جارہے ہیں اور اے آپ کی طرف ہے رقم کی پیشکش بھی کرنے والے ہیں اور وہ بھی اس نیت کے ساتھ کہ ہمارے اپنے ذرائع کے اندر کام ہوگیا تو بہتر ورنہ ہم اپنے دوستوں کے ذرائع بھی استعال کر ڈالیں گے اور عین اس وقت جب ہم پورے ورنہ ہم اپنے دوستوں کے ذرائع بھی استعال کر ڈالیں گے اور عین اس وقت جب ہم پورے جو وخروش کے ساتھ اس اہتمام میں مصروف ہیں ،کوئی ہمارے پاس آ ئے اور پوچھے کہ ہاں بھی بقراط! بیر پروٹا غورس کون ہے؟ کیا ہے؟ اور آپ اے اتی بڑی رقم کس میں دینے گئے ہیں؟ تو ہمارا جواب کیا ہونا چا ہے؟ مثلاً ہم جانے ہیں فیڈیاس ایک مجمد سازے اور ہوم ایک شاعر ہم پروٹا غورس کو کیا کہیں گے۔ اس کو کس نام ہے موسوم کریں گے۔ وہ بولا ، اے لوگ ایک سوفسطائی (۱) کہتے ہیں ،سقراط۔

تو کیا ہم اے اس کے بطور سوفسطائی کر دار ہی کے باعث اے فیس دیں گے؟ اس نے کہا۔ یقیناً

اور فرض کیجے کہ وہ شخص آپ سے مزید آپ کے بارے میں پوچھے کہ پروٹاغوری آپ کے ساتھ کیا کرے گا کہ آپ اس سے ملنے جارہے ہیں؟

اس نے ذرا شرمیلے انداز میں جواب دیا چونکہ سورج نکلنے والا تھا اور خاصی روشنی ہوگئ تھی لہذا میں اس کے چبرے کارنگ دیکھ سکتا تھا۔اس نے کہا۔ ظاہر ہے وہ مجھے بھی سوفسطائی ہی بنائے گا۔ فدا کے لیے بقراط! آپ کو ہیلینا والوں (Hellenes) کے سامنے خود کو سوفسطائی کی حیثیت سے فدا کے لیے بقراط! آپ کو ہیلینا والوں (Hellenes) کے سامنے خود کو سوفسطائی کی حیثیت سے پیش کرتے ہوئے شرم نہیں آئے گی؟

بال سقراط! مجھے اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ میں شرمندہ ہوں گا۔

(۱) لديم بونان كروه فلاسفه جوتشكيك كى بات كرتے تھے-

ں ملے ہیں۔ اس نے فورا کہا۔ یہی تو میری رائے بھی ہے۔خصوصا پروٹاغورس کی تعلیم سے تعلق بالکل یہی۔اس نے فورا کہا۔ یہی تو میری رائے بھی ہے۔خصوصا پروٹاغورس کی تعلیم سے تعلق اس سے مختلف رائے ہوئی نہیں سکتی۔

, ں۔ میں نے کہا۔ مجھے یقین نہیں ہے کہ آپ جو کچھ کرنے جارہے ہیں اس کی اصلیت ہے آم، ہوں۔

یعن میں کیا کررہاہوں۔

تم اپنی روح اور ذہن کی نگرانی کا فریضہ اس کوسو پہنے جارہے ہو جے سوفسطائی کہتے ہوا اور نھے یقین نہیں کہ آپ کو اچھی طرح علم ہو کہ سوفسطائی کے کہتے ہیں؟ اور اگر واقعی نہیں جانے تو گوہا تم اپنی روح کی باگ ڈور ایسے شخص کے ہاتھوں میں دینے جارہے ہو جس کے بارے میں تمھیں یقین کیا معلوم ہی نہیں کہ اس کی تعلیمات تمھارے لیے مفید ہوں گی یا مفز!

اس نے جواب دیا۔میراخیال ہے کہ میں بیسب یقینی طور پرجانتا ہوں۔

اچھاتو سے بتاؤ کہتم اس شخص کے بارے میں کیا تاثر رکھتے ہو؟

میں اے ایک ایسے مخص کی حیثیت سے جانتا ہوں جو عالم ہے اور دانائی اور حکمت کی ہاتیں جانتا ہے۔ یہی اس کے نام سے بھی جھلکتا ہے۔

کیا بہی باتیں ہم کی مصوراور بودھی کے بارے میں بھی نہیں کہد سکتے کہ وہ دانائی کی باتیں جانے ہیں اور فرض کر وکوئی ہم سے پوچھے: ایک مصور کی دانائی کی کیا علامات ہیں؟ تو ہم یہی جواب دیں گے کہ اس کی دانائی کی علامت میں ان کی بیصلاحیت شامل ہے کہ وہ کسی شے کی بالکل ہو بہوت ہوئے گئا لیے ہیں (جوایک عام آ دمی نہیں کرسکتا) اور اگر سوال کرنے والا ہم سے مزید پوچھ بیٹے، ایک موضطائی کے کام میں دانائی اور حکمت کا کون ساپہلو پوشیدہ ہے؟ اور اس کے فن کا کیا نتیجہ ہے جس کے دو فرکرسکتا ہے؟ اور اس کے فن کا کیا نتیجہ ہے جس کی وہ فرکرسکتا ہے؟ اور اس کے فن کا کیا نتیجہ ہے جس

یز اطراس کا ہم کیا جواب دیں گے؟ اس کا جواب اس کے علاوہ اور ہوہی نہیں سکتا کہ سوفسطائی ایسا مخص ہے جولوگوں کوضیح البیان بنا تا ہے۔

۔ ہیں نے کہا، یہ کی حد تک تو درست جواب ہے مگر کممل طور پر ٹھیک نہیں۔اس میں مزید ہاں۔ میں مزید سال اس میں مزید سوالوں کی گنجایش پیدا ہوتی ہے بعنی یہ کہ ایک سوفسطائی کئی شخص کو کی موضوع پر فصیح البیان بنا تا ہے؟ بوں تو ہم موسیقی سے مخصوص آلے کے ماہر کے بارے میں بھی بہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے ماہر کے بارے میں بھی بہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے ماہر کے بارے میں بھی بہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے ماہر کے بارے میں بھی بہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے ماہر کے بارے میں بھی بہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے ماہر کے بارے میں کہا بیر تی نہیں ہے؟

بالكل تح --

؛ ہے۔ پھرتو بیسوال ضروری ہے کہ آخر سوفسطائی انسان کو کس موضوع پرفتیج گفتگو کے لیے تیار کرتا ہے؟ کیا وہ اپنے شاگر دول کو اسی فن میں فصاحت عطانہیں کرے گا جسے وہ خود بخو بی سمجھتا ہوگا؟

بال-ہوناتو یمی جاہے!

ہوں ہوں ساعلم ہے جوایک سوفسطائی جانتا ہے اور اپنے شاگر دول کوسکھا تا ہے؟

وہ کہنے لگا،اس کا شاید میں صحیح طور پر جواب نہیں دے سکتا۔ کیونکہ سے بات خود مجھ پرواضح نہیں ہے۔

اس پر میں نے اپنی بات شروع کی۔ ہاں تو آپ اس خطرے سے تو واقف ہی ہول گے جس سے

اس پر میں نے اپنی بات شروع کی۔ ہاں تو آپ اس خطرے سے تو واقف ہی ہول گے جس سے

آپ دوچار ہونے والے ہیں؟

اگرتم اپ جسمانی معاملات کی نگرانی بھی کی کوسو پینے لگوتو پیجانے کے لیے ضرور بے قرار ہوگے کہاں میں تمھارے لیے فائدے اور نقصان کے کون کون سے پہلو ہیں اور کوئی بھی فیصلہ کرنے ہے پہلے ہم کافی دن سوچ بچار کرو گے اور اپنے عزیز وں اور دوستوں سے مشاورت کرو گے تب کہیں جا کرتم اس ضمن میں کوئی فیصلہ کرو گے لیکن بیتو تمھاری روح کا معاملہ ہے اور اس شمن میں فیضلہ نہتم نے سوچا، ندا پنے والدین سے ندوستوں سے بات کی جبکہ جو نہی بیغیر ملکی نظر آیا تم نے اپنے خرای اور دوح کو کہا۔ شام کو شھیں اس کے آنے کی جبم اور روح کو اس کے حوالے کرنے کا ارادہ کرلیا جیسے تم نے خود کہا۔ شام کو شھیں اس کے آنے کی خبر ملی اور شبح دم اس سے ملنے کے لیے تم دوڑ ہے آئے ۔ تم نے نہ غور وفکر میں مناسب وفت صرف خبر ملی اور شبح دم اس سے ملنے کے لیے تم دوڑ ہے آئے ۔ تم نے نہ غور وفکر میں مناسب وفت صرف کیا ، نہ کی سے اس ضمن میں مشورہ کیا کہی اجنبی پر اس حد تک اعتبار کیا جائے یا نہیں ۔ تم نے اس ضمن میں مشورہ کیا کہی اجنبی پر اس حد تک اعتبار کیا جائے یا نہیں ۔ تم نے اس ضمن میں مشورہ کیا کہی اجنبی پر اس حد تک اعتبار کیا جائے یا نہیں ۔ تم نے اس خبری کا فیت اور مشکل یا رکا وٹ کو دور کر کے پروٹا غورس کی شاگر دی اختیار کیا جائے گائی اور اپنے دوستوں تک کی تمام دولت ہی کیوں شاگر دی اختیار کر واختیار کر وگی خواہ اس کے لیے شمھیں اپنی اور اپنے دوستوں تک کی تمام دولت ہی کیوں

نەصرف كرناپزے \_ گوياتم اس ارادے كى كوئى بھى قيمت دينے كو تيار ہو۔ حالانكر تم الله معارستان نہ صرف کرنا پڑے۔ وید ہاں۔ اعتراف کے مطابق تم اسے جانتے اور پہچانے تک نہیں ہو۔ نہ بھی تم نے اس سے بات ہی گائے ۔ اس کے مطابق تم اسے بات ہی اس کے مطابق اللہ موری سائل اور اس کا اس کا اس کا اس کا است کا کا اس کا است کا کا اس کتے ہیں؟اس کے باوجود بھی تم خودکواس کا شاگر دبنانے پر تلے ہوئے ہو۔ ہے ہیں ۔۔۔۔ ۔ جب اس نے میری کمبی چوڑی تقریر سُنی تو جواب دیا ہمھار لے لفظوں سے اور کوئی نتیج نبیل لگار بب ال المساري من المسلم المسام المسا تھوک پایر چون میں کرتا ہے۔میرا تو خیال ہے کہ یہی اس کی فطرت ہوتی ہے۔ اورروح کی غذا کیا ہوتی ہے؟

میں نے کہا،علم ہی روح کی غذا ہے اور سوفسطائی جب علم کے نام پر ہمارے ہاتھ پھے بیجتے ہوئے اس کی تعریف میں زمین وآ سان کے قلا بے ملائے تو اس سے ہمیں دھو کے میں نہیں آ جانا جا ہے۔ اس وقت اس کی حیثیت بھی تھوک یا پر چون میں کھانے پینے کی اشیا یعنی جسمانی خوراک یج والے جیسی ہوتی ہے جوالیا کرتے وقت، بیدد کھے بغیر کہاس کا مال کیسا ہے؟اس کی تعریف میں زمین وآسان کے قلابے ملا تار ہتا ہے خواہ وہ مال جسمانی صحت کے لیے مصر ہویا مفیدا دران کے خریدار بھی، ماسوائے ان کے جومعالے میں تربیت کا رہوں یا طبیب، اورا تفاق ہےوہ الی اشیا کے خریدار بنیں،ان خواص کے بارے میں کچھنہیں جانتے۔ یہی حال علم کےان ہویاریوں کا ہے جو چندعلمی چنکےایۓ جھولے میں ڈالےشہرشہر پھرتے ہیں اورضرورت مندوں کو وہ چنکے تھوک یا پر چون قیت میں مہیا کرتے ہیں اور میرے دوست! بہت ہے لوگ ان علمی چھکوں کے ردح انسانی پر منفی اثرات ہے آگاہ بھی ہوں تو اس میں جیرانی کی کوئی بات نہیں سوائے الی صورت کے جب خریدار ہی خودروحوں کا طبیب بھی ہو، دیگر خریدار بھی الیمی یا توں سے نابلدرہتے ہیں۔ سواگر سمحیں اندازہ ہے کہا چھا کیا ہے اور بُر اکیا، تو تم پروٹاغورس پاکسی بھی ایسے شخص ہے ان کے علمی چکلے خریدلولیکن عزیزمن ،اگرتم ایسے حقائق سے ناواقف ہوتو ذرا صبر کرواوراتنی جلدی ادرا پ عزيزترين مقاصد كوداؤ پر نه لگاؤ \_ كيونكه كھانے يينے كى اشياخريدنے بيں جس قدر نقصان كا اختال ے بنام کی خریداری میں اس سے کئی گنازیادہ ہے۔ کھانے پینے کی اشیا کے بارے میں توبیہ ہے کہ اگران اشیا کوخرید بھی لیں مگر گھر آ کرفور ااستعمال کرنے کی بجائے ،اٹھیں کسی ماہر کود کھا کر تحقیق کر لی جائے کہ ان اشیا میں سے کیا کھانا پینا مفید ہے اور کیا مفرا ور سیکہ ان کی گئی مقدار کب اور کتنے

وقتے ہے کھانا پینا جا ہے؟ الی صورت میں مفراشیا کے استعال میں مضم خطرات کے امکانات کم

یے جاتے ہیں لیک علم کی خریداری میں صورت حال مختلف ہوتی ہے ۔ علم سے متعلق اشیا جب کوئی

یے جاتے ہیں لیک علم کی خریداری میں صورت حال مختلف ہوتی ہے ۔ علم سے متعلق اشیا جب کوئی

خریدتا ہے تو اسے کسی دوسر سے برتن میں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کی نوبت (مادی اشیا

کی طرح) نہیں آتی بلکہ جسم اور روح کو یہ بار براوراست اُٹھانا پڑتا ہے اور پھراس کے جو بھی شبت

مطرح) نہیں آتی بلکہ جسم اور روح کو یہ بار براوراست اُٹھانا پڑتا ہے اور پھراس کے جو بھی شبت

یونکہ ہم اس قدر کم عمراور نا تجربہ کار بیں کہ ان کی اصلیت کو بچھنے سے عاری ہیں ۔ لہذا الی خریداری

چونکہ ہم اس قدر کم عمراور نا تجربہ کار ٹیس کہ ان کی اصلیت کو بچھنے سے عاری ہیں ۔ لہذا الی خریداری

سے تبل کسی بزرگ یا زیادہ تجربہ کار ٹیس کہ ان کی اصلیت کو بچھ بتا چکو تو دوسروں ہے بھی مطابق جو مطابق جو کہ گھریں ہے اور میرے علم کے مطابق وہ وہاں نہا نہیں ہے بلکہ وہاں ایلس وقت کالیکس کے گھرییں ہے اور میرے علم کے مطابق وہ وہاں نہا نہیں اور چند دیگر متاز اہل علم بھی موجود ہیں۔

وہاں جہا نہیں ہے بلکہ وہاں ایلس (Elis) سے تعلق رکھنے والا پیاس ، سیاس (Ceos) کا رہنے والا پروڈیکس اور چند دیگر متاز اہل علم بھی موجود ہیں۔

یورڈیکس اور چند دیگر متاز اہل علم بھی موجود ہیں۔

پردو می ارتبات کریم دونوں متفق ہوگئے اورا پنی منزل کی جانب رواں دواں ہوگئے۔ یہاں تک کہ ہم گھر

کا تکن تک بنج اور وہاں ہم ذرا دیرکو رُکے تاکہ ہم اس بحث کو کمل کرلیں جو خواہ مخواہ درات کی تئی تک کہ ہم نے اپنی بحث کمل میں شروع ہوگئی تھے۔ ہم آ تکن میں اس وقت تک کھڑے رہے جب تک کہ ہم نے اپنی بحث کمل میں شروع ہوگئی تھے۔ اخر نہیں کرلیا۔ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے دربان نے ، جو شاید وہاں مون طائیوں کی اس قدر متواتر آ مدور فت سے نگ آ یا ہوا تھا، کافی حد تک ہماری گفتگو سُن لی تی۔ کونی جب ہم نے دروازہ کھٹا تھا اور اس نے کھولا تو وہ نا گواری سے برو بردار ہا تھا۔ پھر کوئی مون طائی آئے ہوں گرارے وہ گھر برنہیں ہے۔ یہ کہا اور دونوں ہاتھوں سے دروازہ یوں بند کیا مون طائی آئے ہوں گرارے ہوا ہمارے دوبارہ دستک دی۔ اب کے اس نے چلاکر کہا:

میں نے نرمی سے نیکیا کہا ہے۔ خدا کے بندو! وہ گھر برنہیں ہے۔
میں نے نرمی سے نیکا کہا ہے۔ خدا کے بندو! وہ گھراؤ نہیں۔ ہم سوف طائی نہیں ہیں اور نہ تی ہم میں نے کہا بہا ہے۔ خدا کے دوبارہ دست کی گھراؤ نہیں۔ ہم سوف طائی نہیں ہیں اور نہ تی ہم میں نے کہا بہا ہے۔ خدا کے دوبارہ دست کی گھراؤ نہیں۔ ہم سوف طائی نہیں ہیں اور نہ تی ہم کی کہ جمیں اس سے ملا دو۔

آ خر کار بعداز خرابی وه اس پر راضی موااور درواز ه کھول دیا گیا۔

ہر وربیدار ریا ہے۔ جب ہم اندرداخل ہوئے تو ہم نے پروٹاغور س کو برآ مدے میں چہل فقد می کرتے پایا۔ اس کے پہلوب پہلو جب، م امدرہ ن، رہے۔ جب، م امدرہ ن، اس کی مال کی طرف سے سوئیلا بھائی اور اس کے باپ پیر مکلس (Pericles) کا میں اس کی مال کی طرف سے سوئیلا بھائی اور اس کے باپ پیر ملکس (Pericles) کا بیرانس(Paralus) اور گلوکون (Glaucon) کا بیٹا کارمیڈس (Charmides) بھی موجود تھے۔ بیٹا پیرانس بیں جبر رس مت پیریکلس کا دوسرا بیٹا زیلتھی پس (Xanthippus) ،فلیومیلس (Philomelus) کا بیٹا فلیویائیڈز (Philippides) کے علاوہ مینڈ کی (Mende) کا اینٹی موٹرس (Antimoerus) ج یروٹاغورس کے شاگردوں (چیلوں) میں سب سے نمایاں ہے اور فسطائیت کوبطور پیشرافتیار کرتا پ بے، موجود تھے۔ ان کے بیچھے سننے والوں کی لمبی قطارتھی جو پروٹاغورس کے ساتھ مختلف شہروں ہے اس وقت ہوگئ تھی جب اس نے ان شہروں کا دورہ کیا تھا۔ اورفیئس (Orpheus) کی طرح یر د ٹاغورس نے بھی اپنے دبنگ لہجے کے باعث انھیں متاثر کیا تھااور وہ بےاختیار اس کے پیھے ہوگئے تھے۔ یہاں یہ بتانا مناسب ہے کہ اس جموم میں (اگر چہ بہت کم گر) کچھا تیسنز کے لوگ بھی موجود تھے۔ان پیروکاروں کے انداز سے میں بہت متاثر ہوا۔ دیکھنے والامنظرتھا، وہ کمال ادب ہے اس کے ہمراہ چل رہے تھے۔وہ اس کی راہ میں حائل نہ ہوتے بلکہ جونہی وہ اورای کے دیگر ساتھی واپس ملٹتے تو مجمع بڑی با قاعدگی ہے کوئی بدمزگی پیدا کیے بغیرا دھراُ دھرہٹ جاتا تا کہا ہے آ گے بڑھنے میں دفت نہ ہواور وہ مجمع کے آ گے ہی رہے۔ تاہم وہ سارا مجمع ال کے پیچیے ہولیتااور بڑی ترتیب کے ساتھ اس کی باتیں سُنتا ہوااس کی تقلید جاری رکھتا۔اس کے يتحي (جيے مومرنے کہا کہ: میں نے نگاہ اُٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں) دوسرے برآ مدے میں ایلین (Elean) کے علاقے کابیاس ایک صدارتی کری بربیضا ہوا تھا اور جن لوگوں نے اسے تھیرا ہوا تھا، ان میں اریکسی میکس (Eryximachus) اکیومینس (Acumenus) کا بیٹا ،مائری بنوی (Myrrhinusian) کا فیڈرس(Phaedrus) اور اینڈروش (Androtion) کا بیٹا اینڈرون (Andron) شامل تھے۔اس کے علاوہ کچھ اجنبی بھی تھے جنھیں وہ اپنے آبائی شہرایلس سے اپنے ساتھ لایا تھا۔اس کے علاوہ کچھاورلوگ بھی تھے۔وہ لوگ بییاس سے طبیعیات اورستارہ شنای کے بارے میں سوالات کررہے تھے اور وہ انھیں نہ ہی روایات کے مطابق جوابات دے رہاتھا۔ اس منمن میں اے اچھی خاصی تقریر کرنایز رہی تھی۔ علاوہ از یں جب میں نے سیان (Cean) کے پروڈیکس کو ایتھنٹر میں دیکھا تو میری آئیمیں کھلی کی معاوہ از یں جب میں نے سیان (Cean) کے پروڈیکس کے دور میں تو شدخانہ ہوا کرتا تھا۔

کھا رہ گئیں ۔اے ایسے کمرے میں تھم ہوایا گیا تھا جو ہوفیکس کے دور میں تو شدخانہ ہوا کرتا تھا۔

چونکہ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا للبذا خود کا کیکس یہاں سے کسی دوسر ہے مہمان خانے میں منتقل ہوگیا تھا۔ پروڈ کیس ابھی تک بستر میں تھا۔ وہ بھیٹری کھال کے کمبل اور بستر کی چا دروں میں لئون آئی ڈھیری صورت میں نظر آ رہا تھا۔ اس کے قریب ہی کا گؤتی پر پاسائیکس (Pausanias) ہوگیا تھا۔ کر فاہری کو تھیں سرامیکس (Cerameis) سے اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت نقوش کا مالک بو جوان بھی تھا اور اگر میں فلطی نہیں کر رہا تو وہ قابلی ذکر فاہری خسن کے ساتھ کو بھورت فطرت کا جو اس کے ماتھ کہ دو ہوان کے عالم اس کے بات کے فات کی سے بھاری کہ فرائ تھا۔ خاہری دور اور نو جوان کے عالم وہ بود تھے۔ اس نو جوان کے عالم وہ ہور تھی حاصل ہے۔ اس نو جوان کے عالم وہ ہور تھا۔ میں موضوع پر اظہارِ خیال کر رہا ہے۔ کیونکہ اس کی شخصیت میں مجھے دانا کی اور دوسرا کو کونو فائیڈس میں موضوع پر اظہارِ خیال کر رہا ہے۔ کیونکہ اس کی شخصیت میں مجھے دانا کی اور دوسرا کور کونے دارا واز میں را ظہارِ خیال کر رہا ہے۔ کیونکہ اس کی شخصیت میں مجھے دانا کی اور دوسرا کور کونے دارا وازمُن رہا تھا۔

جیے ہی ہم اندرداخل ہوئے ہمارے پیچھے بیچھے خوبصورت خدوخال کا مالک الی بیاؤس بھی داخل ہوا۔ بہت ہی ہوا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم اور کالسچرس (Callaeschrus) کا بیٹا کرائیٹیاس أے بہت ہی خوبصورت قراردہتے ہو۔

دا خلے کے بعد ہم ذرا رُ کے۔ادھراُ دھرد یکھا اور سیدھے پروٹاغورس کے پاس پہنچے۔ میں نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، اے پروٹاغورس! میں اور بقراط آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔

۔۔ اس نے ہماری طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ تم لوگ جھ سے تنہائی میں بات کرو گے یا پورے گردپ کی بحث میں حصہ لینا جاہتے ہو؟

آ پ جومناسب مجھیں۔ میں نے جواب دیا۔ بلکہ زیادہ بہتریہ ہوگا کہ آپ ہماری عرض سُن کے خود فیصلہ کریں کہ آپ ہم سے الگ ملاقات کریں گے یاسب کی موجودگی میں۔

كراعرض بآب كى؟اس نے يوجھا۔

یں وصاحت رہ ،رب اسلام اسلام اسے کا فرد ہے۔ ذاتی خوبیوں کے اعتبار سے بھی میا پی امراء اللہ ورس کا بیٹا اور ایک خوشحال گھرانے کا فرد ہے۔ ذاتی خوبیوں کے اعتبار سے بھی میا پی امراء اپاودورں ہیں متاز ہے۔ مجھے یقین ہے کہ بیاہم سیاسی مقام حاصل کرنے کی پوری پوری ملاحیت تونوں یں سار ہے۔ رکھتا ہے۔اس منمن میں اس کا خیال ہے اگر اسے آپ کے ساتھ گفتگو کا موقع مل جائے تواس کی رسب میں خاطرخواہ اضافے کے لیے بے حدمفید ہوگا۔اب آپ فیصلہ کیجے کراس اس کی تعلیم کے بحوزہ پروگرام کے بارے میں اکیلے میں بات کرنا پند کریں گے یا پورے گروپ کی موجود گی میں ایساممکن ہویائے گا۔

ستراط! آپ کاشکریہ کہ آپ نے مجھے کی قابل سمجھا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کی شخص کا کی اجنی شہر میں آ کرنو جوانوں کواس بات کا قائل کرنا کہ وہ اپنے اعزہ واقر با کو یا دیگر علما کونظرانداز کرے (جن میں جوان اور بوڑھے بھی شامل ہوتے ہیں) میرے جیسے کسی سیلانی کے پاس اس اُمیدیر رہے لگیں کہ اس طرح بحث وتحیص کے ذریعے ان کی علیت میں اضافہ ہوگا، کس قدر مشکل کام ہے۔اس کےاس طریق کاراوراندازِ فکر ہے کئی طرح کے حسد کا پیدا ہونالا زمی ہوتا ہے۔ سوالیے یرد لیی کواس طرح کی کئی دشمنیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔اب سوفسطائیت کوہی لیجے،میرے خیال میں پین عہد قدیم کی عظیم یادگاروں میں سے ہے لیکن اس دور میں اس کے ماہرین طرح طرح کے بھیس بدلتے تھے کیونکہ انھیں بہت سے خطرات کا سامنا تھااوروہ اپنے فن کونسیٹا قابلِ قبول فن کے پردے میں چھیا کررکھتے ہیں۔ایےلوگوں کی بہت مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں جیسے ہوم، ہیز بوڈ (Hesoid) اور میمونائیڈس (Simonides) نے اپنے فن کوشاعری کے پردے میں چھپائے رکھا، اس طرح اورفینس (Orpheus) اور موسایئس (Musaeus) نے خود کو پیامبر اور کا بن کی صورت میں بیش کیا اور میرے علم کے مطابق کچھ لوگوں مثلاً اکیوس(Iccus) کا تعلق ٹارینم (Tarentum) سے ہے یااس سے بھی بعد کے زمانے میں ہیروڈ یکس (Herodicus) ہے جس کا برا چر جا تحااور جو پہلے میگارا (Megara) میں رہتا تھااور آج کل سلیمریا (Selymbria) میں مقیم ہاوراعلی در ہے کا سوفسطائی ہے۔اس نے موسیقار کا بہروپ بھررکھا تھا۔ حالانکہ درحقیقت مجھا ہوا سوفسطائی تھا۔ ای طرح اگا تھوکلیس (Agathocles) کی مثال لے لو۔ ایسے اور بھی بہت سے ول گنوائے جا سے ہیں جنھوں نے سونسطائی کے فن کو دیگر فنون کے پردے میں چھیایا ہوا تھا ہوں۔ پیوند انھیں سمی ندسی تھیٹر کے چکر میں گرفتار ہونے کا خطرہ رہتا تھا۔البتہ میراا ندازہ وییانہیں ہے ہے۔ یونکہ میں جھتا ہوں کہاس طرح چھپنے سے ایک سیچ سوفسطائی کا مقصد حاصل نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ اليے نام نہاد سوفسطائی ایک طرف تو حکومت کو دھوکا دیتے ہیں کیونکہ وہ ان کے جھیس کے باعث . اند چیرے میں رہتی ہے۔ دوسری طرف عوام بھی ان کے چکر میں آ جاتے ہیں اور حقائق کو سمجھے ر جھے بغیر محض حکمرانوں کی ہاں میں ہاں ملانے پراکتفا کرتے ہیں۔ گویا بھاگ جانا یا بھا گتے ہوئے کپڑے جانا آج کل سب سے بڑی حماقت ہے اور اس سے اُلٹاعوام کے غم و غصے میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ بھگوڑے پرانھیں کوئی اعتراض ہونہ ہووہ اسے ضرور سیجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے ان سے ذرامختف راہ اختیار کی ہے۔ میں ڈیکے کی چوٹ پرخود کوسوفسطائی قرار دیتا ہوں اورخودکوانسانوں کامعلم مجھتا ہوں کیونکہ میرے نز دیک چھپنے سے علانبیطریقہ، تحفظ کے شمن میں زمادہ آسان اور مؤٹر ہے۔البتہ میں دیگرا حتیاطی تد ابیر کو بھی نظرا نداز نہیں کرتا۔لہذا مجھے تو قع ہے كداس اعتراف سے كدييں سوفسطائي موں، مجھے كوئي نقصان نہيں بہنچے گا۔ اب تك اس يينے میں، میں سالہاسال سے مصروف ہوں۔ میں جب اس میدان میں گزرے سالوں کا حساب کرتا ہوں تو لگتاہے میں نے اک عمر گزار دی ہے۔ یہاں کون ہوگا جس کا میں روحانی باپنہیں ہوں۔ مواگرآپ مجھے تبادلہ خیالات جاہتے ہیں تو میں بصد خوثی اس کے لیے تیار ہوں، اگرآپ لوگوں کی موجود گی میں مجھے اے بات کرنا جائے ہیں۔

مجھے پہلے ہی خدشہ تھا کہ وہ پہیاس اور پروڈیکس کی موجودگی میں ہم پراپ فن خطابت کوآ زمائے گادران کے سامنے ہمیں اپنے پرستاروں کی حیثیت سے پیش کرے گا۔لہذامیں نے پوچھا۔ کیوں نہم پیاس اور پروڈیکس کوان کے حواریوں سمیت بلالیں تا کہ وہ بھی ہمارے مباحثے کوئن سکیں۔ اس نے کہا: ہاں! مدھک رے گا۔

کالینس کہنے لگا۔ کیوں نہ ہم ایک مجلس مشاورت منعقد کریں جس میں بیٹھ کرآپ مطلوبہ موضوع پر بحث کرسکیں گے۔

ائ بات پر ہماراا تفاق ہوگیا۔ مجھے بلند پایہ علمااور دانایانِ وقت کی گفتگو سُننے کے موقع کوا تنا قریب پاکر بے حدخوشی ہوئی۔ ہم خود ہی کرسیاں اور بیٹج وغیرہ اُٹھا لائے اور پہیاس نے اضیں پہلے سے موجود بیخوں کے ساتھ ترتیب سے لگا دیا۔

موجود پینچ ں کے ساتھ ریب ۔۔۔ یہ ای دوران کالیئس اور الی بیاڈس، پروڈ کیس کو بھی بستر میں سے تھینج لائے اور اسے اس کے استان کے ماسی میں سے تھینج کا سے اور اسے اس کے استان کے اور اسے اس کے اس کی میں میں میں کے اس کی میں کے اس کے اس

سامیوں سمیت رسی میں میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، سقراط! اب جبرتمام ر لوگ بیٹھ چکے ہیں،ابتم بتاؤ کہاں نو جوان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے تھے؟ رف بیھے یں جو اب دیا، میں ای نقطے ہے آغاز کروں گا (جمے میں پہلے بھی پیش کرچکا ہول) اورانی سان کے مقصد بھی بار دیگر بیان کرتا ہوں۔ میہ میرا دوست بقراط ہے جو آپ کے خصوص صلقۂ شاگردان میں شامل ہونے کا خواستگار ہے۔لہذا وہ جاننا چاہتا ہے کہ اگروہ خودکوآ پ کے ماتھ مسلک کرلے تواس کا کیا حشر ہوگا؟ بس میں نے یہی کچھ کہنا ہے۔

یروٹاغوری نے جواب دیا،نو جوانوں!اگرتم خودکومیرے ساتھ منسلک کرلوتو پہلے ہی اروز جبتم ۔ گھرلوٹو گے تواپنے آپ کو پہلے ہے بہتر انسان پاؤگے،اگلے دن پہلے روز سے بہتر اور پھرای طرح برروزتم خود کوگزشتروزے بہتر محسوں کرو گے۔

میں نے پیہ جواب مُن کر کہا، جناب پروٹاغورس آپ کے پیہ جملے مُن کر مجھے ذرا بھی جرت نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہاس عمر میں بھی اگر کوئی شخص آپ کوالی یا تیں سکھا دے جو پیشتر ازیں آپ کے علم میں نہتیں تو گویا آپ پہلے ہے بہتر حالت میں ہوجا ئیں گے گراینے جواب کوزیادہ بلخ بنانے کے لیے میں ایک مثال سے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ فرض کیجیے بقراط خود کو آپ کے ساتھ مسلک کرنے کی بجائے ہراکلی (Heraclea) کے زیوسیس (Zeuxippus) کے ساتھ مسلک کرنے کا اعلان کردے جونو جوان ہے اور گزشتہ دنوں پچھ عرصہ ایتھنٹر میں رہ کر گیا ہے اور بقراط ای طرح اس کی خدمت میں بھی حاضر ہو جیسے آپ کی خدمت میں حاضر ہواہے اور وہ بھی آپ ک طرح اے بھی کہے کہ اس کے ساتھ منسلک ہونے کے نتیج میں اس کامسلسل ذہنی ارتقا ہوگا اور وہ مرروز خودکو پہلے ہے بہتر محسوں کرے گااور فرض سیجیے کہ بقراط اس سے بیہ پوچھے کہ وہ بردھور کاور بہتری کس نوعیت کی ہوگی اور کس پہلو سے شخصیت میں رونما ہوگی تو وہ بعنی زیو کسیس یقینا اے جواب دے گا کداس کی برحور ی اور بہتری فن مصوری میں ہوگی اور ای طرح فرض سیجیے کدوہ تھیان (Theban) کے آرتھا غورث (Orthagoras) کے پاس جائے اور وہ بھی اسے بہی سب پاہیں بتائے اور جب پو چھاجائے کہ بڑھور کی اور بہتری شخصیت کے کس پہلواور کیسے علم میں ہوگ 
تو وہ بلاور لینے جواب دے گا کہ بانسری بجانے کے فن میں بہتری ہوگ ۔ اب آپ ہے بھی ہمیں 
وراصل ای نوعیت کے جواب کی طلب ہے کہ آپ کی صحبت کے باعث جو بہتری بقراط کی شخصیت 
میں رونما ہونے والی ہے وہ کس نوعیت کی اور کس خصوصی فن کے حوالے ہے ہوگ ۔ یہ جواب مجھے 
میں رونما ہونے والی ہے وہ کس نوعیت کی اور کس خصوصی فن کے حوالے ہے ہوگ ۔ یہ جواب مجھے 
بقراط کے لیے جا ہے، یعنی آپ نے جوفر مایا ہے کہ پہلے روز وہ گھر بہتر عالت میں لوٹے گا اور پھر 
ہرآنے والے دن میں اس کی حالت بہتر ہوتی جائے گی تو اس سے آپ کی مراد کس خصوصی فن یا 
خوصت ہے ہے؟

میرے اس طویل استفسار کے جواب میں پروٹاغوری گویا ہو: آپ کا سوال پوچھے کا انداز بڑادگش ہے ہورا سے سوالات کے جوابات دینا جوسلیقے سے پوچھے گئے ہوں، جھے بے حدم غوب ہے۔ اگر بقراط میرے پاس آئے تواسے اس محنت ومشقت سے سابقہ نہیں پڑے گاجس کی صورت میں دیگر سوفسطائی اپنے شاگر دوں کی تو بین کرتے رہے ہیں اور آرٹ سے پیچھا چھڑانے میں کا میاب ہوتے ہی بغیر وقفے کے آخیں نفع و نقصان کے چکر میں جھونک دیا جاتا ہے یا نجوم، حماب، جومیٹری اور موسیقی وغیرہ میں دھکیل دیا جاتا ہے (بیہ کہتے ہوئے اس نے اچٹتی می نظر بقراط پر جومیٹری اور موسیقی وغیرہ میں دھکیل دیا جاتا ہے (بیہ کہتے ہوئے اس نے اچٹتی می نظر بقراط پر ڈالی) لیکن سے جب میرے پاس آئے گاتو وہی کچھسکھے گاجس کی خواہش لے کرآیا ہوگا اور ذاتی یا گئی دونوں تئم کے معاملات میں ، میں اس ہوشیاری کا قائل ہوں ۔ چیقی معنوں میں وہ انہی میں تربیت واسل کرے گا۔ وہ سے سے گئے کھا کہ گھر کوسلیقے سے کیے رکھا جاسکتا ہے۔ علاوہ ازیں وہ حکومت کے معاملات میں بھی بہترین قول اور فعل کی تربیت حاصل کرے گا۔

جہاں تک میں سمجھا ہوں۔ میں نے کہا: آپ سیاست کی تعلیم دیتے ہیں اور لوگوں کو بہتر شہری بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں؟

ہاں سراط۔ یہی بیشہ ہے جس کی میں تربیت دیتا ہوں۔

الى صورت ميں مجھے كہنے د يجھے كداگراس ميں كوئى بات غلط نہيں تو آپ كا پيشہ بہت ہى مقدس ہے۔

میں نے اس کے جواب میں اظہار خیال کیا کیونکہ جناب پر وٹاغورس، مجھے بیشلیم کرنے میں کو کی

بے نیس کہ میں اس پرسرے ہے یقین ہی نہیں رکھتا کہ بین سکھایا بھی جاسکتا ہوں کہ ریم کہنا کروکر باک نیس کہ میں اس پرسرے نے بیش کرنے ہے قاصر ہوں۔البعثہ میں بید بتاسکتا ہوں کہ ریم کہنا کروکر میر یقین کی کوئی قالمی فہم توجیہ چیش کرنے ہے اوائم کی بہترین ،نے 18 اے مناسہ بیترین میں اسکتا ہوں کہ ریم کہنا عدم یفین کی کو لی قاعی ہم و بیدیں عدم یفین کی کو لی قاعی ہم و بیدیں عدم یفین کی کو لی قاعی ہم و بیدیں اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی المال کا المال کی کارٹ درت ہے کہ میزن انسان سے انسان کو سیم کارٹر کی ساتھ کا اسلام کی کارٹر کی اسلام کی کارٹر کی انسان کے انسان کو س ورت ہے کہ میں اسان ۔۔۔ کو ایش کے لوگ بہت سمجھ دار ہیں اور انھیں اس پر فخ کہا جا سکتا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ایش میں میں میں اور انھیں اس پر فخ کران کر کر کہاجا سلاے۔ پر بر ہے کہ ایسانی ویکرانل میلینانے بتایا ہے۔ لہذا آج یہ بات بآسانی قابل فہم ہے کہ جب ہمیں ہے کہ ایسانیس ویکرانل میلینانے بتایا ہے۔ لہذا آج یہ بات بآسانی قابل فہم ہے کہ جب ہمیں ہے کہ ایسا ایں ویروں میں میں اور ت کے لیے لامحالہ ماہرین تعمیرات ہی کوز حمت دی جائے عارت کی تعمیر کا سیار درجیش ہوتو مشاورت کے لیے لامحالہ ماہرین تعمیرات ہی کوز حمت دی جائے عارت کی تعمیر کا سیار درجیش ہوتو مشاورت کے لیے لامحالہ ماہرین تعمیرات ہی کوز حمت دی جائے عارت لا رو المراج المراج على مثلوث على المرين جهاز سازى كى مشاورت وركار كى المارى كى مشاورت وركار ں ، ں برت ہوں ۔ ہوگا۔ یبی حال دیگر علوم وفنون کا ہے جن کی تعلیم ویڈ ریس کا مرحلہ در پیش ہواور اگران مذکورہ ہوگا۔ یبی حال دیگر علوم وفنون کا ہے جن کی تعلیم ، را رہی ہیں۔ سائل سے نمٹنے کے لیے کوئی ایبا فردا پی خدمات پیش کرے جس کے بارے میں متعلقہ لوگوں کا سائل سے نمٹنے کے لیے کوئی ایبا فردا پی خدمات پیش کرے جس ماڑے ہوکہ وہ مطلوبہ کام کے لیے تجربہ کاریا تربیت یا فتہ نہیں ہے تو وہ اس کی پیشکش پر ہنسیں گے تاڑیہ ہوکہ وہ مطلوبہ کام کے لیے تجربہ کاریا تربیت یا فتہ نہیں ہے تو وہ بكه اس وت تك اس كالمضحكه أزّات ربيل مع جب تك كه وه خود بى فرار نه بهو جائے اور اگروه رف الله الله الله الله الله الله (Prytanes) كريا فريضه اواكرنا پر تا م كويا آرث و فرينا فريضه اواكرنا پر تا م كويا آرث كروفيرول كرماته منف كان كابيانداز ب-البية جهال تك حكومتي يا قومي معاملات كاتعلق بة ال من بر شخص كى آواز كن جاتى باوراس مين نديشيكى قيد ب ندم بحك ل بلكه كوئى مو چی دویا بزدئی بخشچرا ہو، ملاح ہویا مسافر ، یہاں تک کہ امیر ،غریب کی او پنج نیج کوبھی خاطر میں نبين لا ياجاتا بلكه جو جابتا ب كفرا موكرا پنانقط نظر بيان كرسكتا ہے كوكى اس كى زبان نبيس بكرتا۔ محض اس لیے کہ جو با تیں ان کارکنوں کے تجربے میں ہوتی ہیں۔ وہ انہی کے ذریعے معلوم کی جا سکتی بیں اور جس طرح خود افعوں نے کسی اُستاد ہے سیکھا پڑھا ہوتا ہے ، اسی طرح ان کی دسترس میں جوعلوم وفون ہوتے ہیں انھیں بھی کی تر بیتی منصوبے کے ذریعے سیکھا نہیں جاسکتا اور سے بات جس طرح ریاست کے امور پرصادق آتی ہے اس طرح افراد کے معاملات پر بھی ان کا اطلاق مکن ہے۔ س قدردلچپ بات ہے کہ ماری سوسائی کے بہترین اور عقل مندترین لوگ ایسے ہیں جو اپنے علم وفن کے ذریعے تدریس و ترویج نہیں کر سکتے۔ جیسے ان نو جوانوں کے والد ی اعلی (Pericles) کی مثال لے لیں اس نے اپنی اولا دکو ہراس علم میں جواسا تذہ سے حاصل اوسكان ما المات فراہم كين مرجهان تك اس كى ذاتى ساس سوجھ بوجھ كاتعلق ہے،اس کا شاہبہ تک ان جوانوں کو نتقل نہیں کر سکا۔ بس انھیں ای تو تع پر آزادانہ بھٹکنے کے لیے جھوڑ ویا گیا ہے کہ وہ ٹھوکریں کھاتے کھاتے آخر بھلائی اور نیکی کے مطلوبہ معیار کو جھوبی لیس کے۔ ای طرح ایک اور مثال ملاحظہ کیجیے! ہمارے دوست کلینیس (Cleinins) کو تو آپ جانے ہی ہوں گے جس کے چھوٹے بھائی الی بیاؤس کی سر پر تی انہی کلینیس کے ذمیر تھی کلینیس کو خدشہ تھا کہ بیر یکلس اس کے بھائی الی بیاؤس کی سر پر تی انہی کلینیس کے ذمیر تھی کا پینیس کو خدشہ تھا کہ بیر یکلس اس کے بھائی کا اخلاق بگاڑ دے گاسواس نے اسے اس کے ہاں سے ہٹایا اور برائے تعلیم و تربیت ابر یفرون (Ariphron) کے بیروکرویا۔ مگر ابھی چھ ماہ بھی نہیں گزرنے پائے تھے کہ اس نے اس ارائے کہ ساتھوا ہے واپس بھیج دیا کہ دوہ اس کی تعلیم و تربیت سے معذور ہے کیونگہ اے معلوم نہیں رائے کے ساتھوا ہے واپس بھیج دیا کہ دوہ اس کی تعلیم و تربیت سے معذور ہے کیونگہ اسے معلوم نہیں کر بایا گئی دیا ہے موہ مہارت جو کی شخص کے پاہس تھی وہ اسے دوسروں کو منتقل نہیں کر پایا جن سے عابت ہوتا ہے کہ وہ مہارت جو کی شخص کے پاہس تھی وہ اسے دوسروں کو منتقل نہیں کر پایا جن سے عابت ہوتا ہے کہ وہ مہارت جو کی شخص کے پاہس تھی وہ اسے دوسروں کو منتقل نہیں کر پایا

سوپروٹاغوری! ان مثالوں کی موجود گی میں مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ نیکی (وجود میں موجود ہوتی ہے گئی اجازت دیجیے کہ نیکی (وجود میں موجود ہوتی ہے گئی ہا تیں سُنتا ہوں تو مجھے یقین سا ہونے لگتا ہے کہ جو کچھ آپ فرمارہ ہیں اس میں کچھ حقیقت ضرورہ کے کونکہ میں آپ کے تجربے بعلیم اور آپ کی اختراعات سے بخو بی آگاہ ہوں۔ اس لیے میراجی چاہتا ہے کہ آپ براہ کرم مجھے قائل کریں کہ نیکی بھی سکھائی جاسکتی ہے۔ کیا آپ ایسا کرنا پیند فرما ئیں گے؟

ستراط! میں تمھارے لیے یہ بھی کرگز روں گا۔اس نے کہا۔ بلکہ مجھے ایسا کر کے خوشی ہوگی مگر آپ کی منشا کیا ہے؟ کیا وہ خطیبا ندا نداز اختیار کروں جوایک بزرگ ساتھی کواپنے کم عمر اور ناتجر بہ کار ساتھیوں کی تعلیم کے لیے مناسب ہوتا ہے یا آپ مباحثے اور سوال و جواب کا انداز پسند کریں گے؟

اس کے لیے بہت سے لوگ بول أشھے اور سب نے متفقہ طور پر کہا کہ وہ اپنی پسند کا طریقِ کار اختیار کرلیں۔

خوب۔اس نے کہا۔ایی صورت میں گفتگو کا انداز ہی بہتررہے گا۔

کی زمانے میں اس کر ۂ ارض پرصرف دیوتا ہی سکونت پذیر شخصاور فانی انسان اور دیگر مخلوقات کا نام ونشان تک نه تصااور جب ان تمام مخلوقات کی تخلیق کا مرحله آیا تو دیوتا وَس نے مل کرآگ، پانی اوران کے بیشتر مرکبات ہے زمین کے سینے میں ان کی مختلف شکلیں تشکیل ویں اور جب انجم میں میں میں میں اقداری سے پہلے بروتھ کیکس (prometheus) میں میں اوران کے بیشتر مربات میں اور جب انجی میں اور جب انجی اور ان کے بیشتر مربات کے بیشتر مربات کے بیشتر مربات کے بیشتر مربات کے بیشتر کی اور ان میں میں کے بیشتر کی میں کا میں ان کے بیشتر کی میں کا کا میں کا م مورج میلی طاہر رہے ہوا کہ انھیں ان کی نوعیت کے اعتبار سے خصالص عطا کیے جا میں ان کی نوعیت کے اعتبار سے خصالص عطا کیے جا میں رہانچ (Epimetheus) و ارو ہے۔ میتھیکس نے پرویٹھیکس ہے کہا: میں خصالص تقتیم کرتا ہوں، آپ ساتھ ساتھ جانج پڑتال ای اپی سیس نے پروس کرتے جائیں۔اس پرانفاق ہوگیا۔سونسیم خصائص کی اپی پیشھیئس کے ہاتھوں تکمیل ہوئی۔ کرتے جائیں۔اس پرانفاق ہوگیا۔سونسیم رے جا یاں میں ہوں ہوں ہے۔ بعض ایسی کلوقات تھیں جنھیں قوت بغیر رفتار عطا ہو گی جبکہ کمز وروں کواس نے سرعت رفتار عطا کر جس این وبات در دی بعض کوشکاری اعضا دیئے جبکہ دوسرول کواس سے محروم رکھا۔البتہ انھیں ذاتی تحفظ کے لیے ری، کار ماری کا تا ہے ہوا ہوں ہے۔ کی کو جسامت کی صورت میں ذریعۂ تحفظ عطا کیا تو کسی کو اتنا چھوٹا بنا ا کہ وہ فضا میں اُڑ جائے یاز مین میں بل بنا کررہنے لگے اور وہ یوں محفوظ رہے۔ چنانچیاس نے ایما اہتمام کیا کہ برقتم کی کلوق کو کم از کم اتنا تحفظ ضرور دستیاب رہے کہ ان کی نسل ختم نہ ہونے یائے اور جب اس نے مخلف کٹلوقات کوایک دوسرے کے خلاف دفاع کی صلاحیت عطا کر دی تو اس نے . انھیں موسموں کی شدتوں اور آسانی بلاؤں کے تحفظ کا ملکہ بھی عطا کیا۔انھیں پروبال پاسخت اور موٹی کھال کی صورت میں سر دی اور گری کی تکلیف دہ شدت سے تحفظ فراہم کیا تا کہ جب وہ آرام کرنا حاہں تو انھیں فطرت کی آ رام دہ گودمیسر آ سکے لیعض کواس نے سموں، بالوں اور یا وں کے نیجے مخصوص قتم کی کھال دی (تا کہ زمین کی تبش ، ٹھنڈک یا ناہمواری ہے محفوظ رہیں )۔ای طرح ان کی خوراک میں بھی نے بناہ تنوع رکھا۔ کسی کے لیے گھاس اور سبزہ طے ہوا۔ پچھ کے لیے درختوں کے پھل، کی کے لیے بودوں کی جڑیں اور کسی کی خوراک کے لیے دوسرے جانوروں کا گوشت مقرر ہوا۔ بعض جانوروں کی نسل ایک آ دھ یے سے برھنی قرار یائی مگر جو جانوران کا شکار بنے والے تھے انھیں ہرسال کی کئی بچوں کی پیدایش کی صلاحیت دی (تا کہ اوّل الذکر جانوروں کوشکار وافرميسرآئ )اوراس طرح ان كي نسل كے تحفظ كا سامان كيا۔اس طرح ابي يتھيكس كچھ زيادہ دانا کی کا ثبوت نددے سکا کیونکہ اس نے بھول کرتمام کی تمام صلاحیتیں اور خصائص وحثی حیوانوں میں تقیم کردیئے اور جب انسان کی باری آئی تواس کے لیے پچھ نہ بچا تھا۔اس سے اپی تھیکس شخت پریشان موا عین اس عالم پریشانی میں پروستھیکس اس کی تقسیم کے عمل کا معائنہ کرنے آن پنچا-اس نے دیکھا کہ دیگر جانوروں کومطلوبہ صلاحیتیں اور خصائص عطا کیے جانچے ہیں جبکہ انسان سے زیادہ محروم ہے اس کے پاؤں کے تحفظ کے لیے پھینہیں ہے۔جلداس کی سادہ ۔ اور نازک ترین (بالوں وغیرہ کے بغیر) رہ گئی ہے اور نہ ہی دیگر جانوروں کی طرح اسے دفاعی اعضاعطا ہوئے ہیں (مثلاً سینگ اور پنجے وغیرہ) عین وہ لمحہ سر پرتھا جب انسان کوز مین سے نکال ر سورج کی روشنی میں لانا طے تھا۔ ایسے میں پرویٹھیکس کوانسان سے مسائل کے حل کی اور کوئی نجور نہ وجھی تواس نے فوراً میفسٹس (Hephaestus) اورا یتھین (Athene) کا میکانیاتی نن آگ کے وجود سیت انسان کے حوالے کر دیا ( ظاہر ہے آگ کے بغیر انسان نہ دیگر ضرور تیں ہوری کرسکتا تھااور نہ ہی ندکورہ میکا نیاتی فن سے استفادہ کرنے پر قادر ہوتا )۔اس طرح انسان کو ، بھی زندگی کے تحفظ کا کچھ نہ کچھ وسیلہ ہاتھ آئی گیا جواس کی خرومندی کی صورت میں تھاالبتہ اس میں سامی سوچھ بوجھ شامل نہ کی گئی، کیونکہ اس کا وجود زیوس کی مملکت تک محدود تھا جہاں میتھیئس کی پہنچ نہتھی۔علاوہ ازیں وہاں با قاعدہ پہرا تھا۔البتہ ایتھین اور میفسٹس کےعمومی . ورکشاب میں وہ سب کی آ نکھ بچا کرگھس گیا۔ یہیں وہ اپنے پیندیدہ فنون کو بروئے کارلانے کی کارروائی کیا کرتا تھا۔ سویبال ہےاس نے ہیفسٹس کا آگ کے استعال کافن اورا پتھین کافن لیا اور ہے بھی انبان کے جوالے کر دیا۔ یوں انسان کی زندگی کی راہ طے کرنے کے وسائل دستیاب ہوسکے کہا جاتا ہے کہ بعدازاں پرویشھیکس پراس چوری کے شمن میں مقدمہ چلااور یوں اسے اپی میتھیئس کی خلطی کی سز ابھگتنا پڑی۔

چڑکہ انسان کوبعض الوہی خصائص میسر تھاس لیے یہ پہلاحیوان ثابت ہوا جے دیوتاؤں کے وجود کاشعور میسر آیا کیونکہ صرف انسانی وجود ہی میں دیوتاؤں کے جسمانی خصائص کی جھلکیاں موجود تھیں۔ چنانچہ وہ ان کے بت تراش کر ان کی قربان گاہیں تقمیر کرسکتا تھا۔ اس نے جلد ہی دیوتاؤں کے لیے اور ان سے متعلق ذکر و اذکار کے لیے فنِ گفتگو (زبان) کی ایجاد کا مرحلہ طے کرلیا۔ اے مکان بنانے ، لباس تیار کرنے ، جوتے بنانے اور زمین سے رزق حاصل کرنے کا سلقہ آگیا۔ ان آسایشات کے باوجود انسان نے ایک زمانے تک انفرادی زندگی بسر کی اور اس طرز حیات کا سب سے خطرناک پہلو بیتھا کہ انسان وقت تک شہر وجود میں نہیں آئے تھے۔ گراس طرز حیات کا سب سے خطرناک پہلو بیتھا کہ انسان اپنی فطری کر دری اور خیف و ہزار جسم کے باعث در ندوں کا شکار ہوجاتا تھا اور جوفنی مہارت اس وقت تک انسان کومیسر تھی اس کی مدد سے وہ فقط روزی اور سرچھپانے کے ذرائع کی فکر سکتا تھا۔

اے درندوں سے نبرد آ زما ہونے کی صلاحیت اس وقت تک حاصل نہ ہو گئی تھی۔ وہ صرف خوراک اے درندول سے ہردا رہ،ر۔۔ کے حصول کے دسائل پر دسترس رکھتا تھااور حکومت کے انداز اور دسائل کی نوبرت ہی نہیں اگر تھی۔ ساسی مضرف کے سائن میں کہتھی ہے۔ کے حصول ہے وہ ماں پر سرب اس کیے انسانوں کی باہمی جنگ وجدال کی ضرورت پیدانہیں ہوئی تھی۔ایک زمانے کے ایک زمانے کے بعور ای میاا اوں ن بی انسان کوئل جل کررہے پرا کسایا اور یوں وہ شمر بسانے لگا۔ اس کا بعر کفظِ دات ۔ کو میں کفظ دات ہے۔ اس کا میں میں میں کا دوار میں ) نقصان میں ہوا کہ فن حکومت سے ناوا تفیت کے باعث وہ باہمی تعلقات کے ابتدائی ادوار میں ) ر ابتدان ادواریں . معاملے میں کانی پھو ہڑر ہے اور صحت مند با نہمی تعلقات سے قطعی نابلد رہنے اور با نہمی چپقائر معاملے میں کانی پھو ہڑ رہے اور صحت مند با نہمی تعلقات سے قطعی نابلد رہنے اور با نہمی چپقائر معاے میں ایک بار پھر بھر جانے پر مجبور ہوئے یا تباہی کا نشانہ ہے۔ایے عالم میں زیوں یں ہوت ہے۔ (عظیم دیوتا) کوخدشہ لاحق ہوگیا کہانسان جیسی (مفیداور دلچیپ)مخلوق کہیں بالکل ناپید ہی نہ ہوجائے چنانچاس نے ہرمیس (Hermes) کو دنیا میں بھیجا جواسپنے ساتھ، شہروں کوامن واکٹی کا م گبوارہ بنانے کے لیے،اپنے ساتھ تکریم و تعظیم ،عدل ، دوی اور بھائی چارے کے علاوہ مصالحت بندی جیسے خصائص لایا تا کہ ان سے بہوداور آسایش فراہم کی جاسکے۔ ہرمیس نے زیوں سے دریافت کیا کددہ انسانوں کے درمیان عدل وانصاف اور مصالحت پسندی کوفروغ کیے دے؟ کیا وہ ان خوبیوں کو بھی دیگر صلاحیتوں کی طرح تقشیم کر دے یعنی ایک آ دمی کو بے شار دوسرے لوگوں کے لیے فن ادوبہ یا ایسا کوئی مفید فن دے دے جس سے وہ دوسروں کو فائدہ پہنچا سکے؟ کیاا نسانوں میں عدل وانصاف اور مصالحت پیندی بھی ان ہی فنون کی طرز پرایک گروہ میں سے ایک آ دھ کو عطا کرے یااس خاصیت کوتمام نسل انسانی میں برابرتقتیم کرڈا لے؟ زیوں نے اسے یہ خاصیت تمام مخلوق میں مساویا تقسیم کرنے کی ہدایات کرتے ہوئے کہا:

"میں چاہتاہوں کہ ہرایک کواس خاصیت میں سے حصہ ملے کیونکہ اس کے بغیر شہروں کا وجودمکن نہیں اس لیے کہ اگر شہروں میں نیکیوں میں ہے حصہ پانے والوں کی تعداد محدود ہوتو وہ باہمی اتفاق واتحاد مفقود ہوجاتا ہے جوشروں کے وجود کے لیے لازم ہے۔ بلکہ میری جانب سے ایک ضابطہ جاری کرو کہ جوعدل اور مصالحت پہندی کے خصائص سے عاری اوگا، اس سے زندگی سلب کرلی جائے گی کیونکہ ظلم (عدل کا متضاد) شہرول کے لیے عذاب ہے کمنہیں۔" اور مجی وجہ ہے ستراط، کہ دنیا میں بالعوم اورائیسنز میں بالضوص بڑھئی یا ایسے میکا کی فنون کی مہارت میں ہے محد ووقعداد میں لوگوں کو حصد ملتا ہے اور آپ جانے ہیں کہ کوئی دوسرا (غیر متعاق مہارت میں ہے محد ووقعداد میں لوگوں کو حصد ملتا ہے اور آپ جانے ہیں کہ کوئی دوسرا (غیر متعاق فریق) اس فن کے حصول کی کوشش کر ہے تو اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے تا کہ وہ گئے چنے متحال میں ہے اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا ان کا میرویہ فظ عدل وانصاف اور جب ہائی ہی کو جب ہوتے ہیں، جس کا وجود کہ فقط عدل وانصاف اور دان ئی ہی کے ذریعے ممکن ہے، تو اس وقت وہ ہر متعلقہ اور غیر متعلقہ فر دکوا ظہارِ خیال کا موقع دیتے ہیں کوئی ہو کے ہیں کہ اجتماعی محمل کے ایسے کا موں میں پوری آبادی کی شرکت ہیں کوئی ہواتو ہیں کہ واراگر ایسانہ ہوا تو شہری ریاست کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ سوستم اط، میں نے اس کر شے کی پوری وضاحت آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔

لنذاا گرآپ بیسوچے ہیں کہ الوگ عدل وانصاف اور ایمانداری جیسی دیگر سیای بھلائیوں میں ھے لینے براظہار طمانیت کرتے ہیں تو آپ غلطی پڑئیں ہیں (آپ کی سوچ درست ہے)۔اس همن میں کچے مزید دلائل بھی پیش کیے جاستے ہیں مثلاً دیگرصورتوں میں (جوآپ کے علم میں بھی ہوں گی) اگر کوئی شخص مطاویہ مہارت ندر کھنے کے باوجود بانسری بجانے یا ایسے کی دوسر فن میں مہارت کا دعویٰ کرے تو اوگ یقینا اس کا دعویٰ مُن کرہنس دیں گے یا پھراہے پُر ابھلاکہیں گے جکہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے متعلقین اسے دیوانہ قرار دے کراس کے علاج معالجے کی فکر میں پڑ ما نمل مگر جب سمی شخص کی دمانت باالین کسی سیاسی محلائی کا سوال ہوتو جا ہے اس کی بددیانتی کا شہرہ پہلے ہے ہو، پھر بھی ایسا شخص عوامی سطح برآ کراپٹی بددیانتی کا اعتراف بھی کرے اور اپنے تین يتبحتار كاس نے الجھے جذبے كے تحت ايساكيا ہے تب بھى لوگ اس كے اعتراف بدديانتي كو حماقت تصور کریں گے کیونکہ او گوں کا خیال ہے کہ جا ہے کوئی ایما ندار ہویا نہ ہوا ہے اظہار بہر طور دیانتداری بی کا کرنا جاہیے ( کیونکہ علی الاعلان بددیانتی کے اعتراف سے اس برائی کے فروغ کی را دہاتی ہے)۔ چنا نچہ اگر کوئی ایسا کہے گا تو کو یا اپنے حواسوں میں نہیں ہوگا۔ان کا سیمھی خیال ہے كة تحوزى بهت ديانت ہر مخص ميں موجود ہوتى ہے اور اگر كوئى مخص تطعى طور پر ديانت سے خالى ہے تو اے دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ میں اس کو ٹابت کرنے کی کوشش میں ہوں کہ لوگ اس لوعیت کی بھلائیوں میں رہنمائی کرنے اور رائے دینے کاحق ہرایک کو دینے میں حق بجانب ہیں

سے بین ہوتا ہے۔ اب میں بیر فرداس طرح کی نیکیوں میں عملاً شریک ہوتا ہے۔ اب میں بیر ثابت سے نکدان کی رائے میں ہرفرداس طرح کی اندازہ نہیں ہوتا کہ فط میں کرنے کی کوس روں ہے۔ کرنے کی کوس روں ہے جاتی ہیں۔ بیدالی شے کی حیثیت رکھتی ہیں جن کے بارے میں علم بذریعہ اکتاب اختیار کی جاعتی ہیں۔ بیدالی انکان سردان یہ کر دفتہ مکد ند بذریعهٔ الساب احدیدن بر است کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ اس طم بذریعهٔ الساب احدید کے البتدایے علم کا حصول نکایف برداشت کیے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ اس طمن ماصل کرنالازم تھرتا ہے البتدایے علم کا حصول نکایف برداشت کیے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ اس طمن ماص رنالاری ہر م ہے۔ ماص رنالاری ہر م ہے ۔ ماص رنالاری ہر م ہو تاہم ہوتا ہے۔ یں وں ہدایات کا سامنا کرنا پڑا ہویا اقا تا کاظہار مکن ہے جن کوآ سانی بلیات کی وجہ سے تباہی یا بے حدمث کلات کا سامنا کرنا پڑا ہویا اقا تا کا هبار ن م من منانی کوششوں کا دخل ندر ماہو)۔ ندی انھیں سزادینا مناسب ہوتا ہے اور ایا ہو ( بعنی ان میں انسانی کوششوں کا دخل ندر ماہو )۔ ندی انھیں سزادینا مناسب ہوتا ہے اور مدن ۔ مدن است یاد بلے پتلے لوگوں کی ہیئت بدلنے سے لیے مشورہ دینے کی ضرورت محسوں برصورت، کوناہ قامت یاد بلے پتلے لوگوں کی ہیئت بدلنے سے لیے مشورہ دینے کی ضرورت محسوں بہ ررے بہ ررے بین ان کے فطری نقائص کا ذمہ دارخو داسے تھہرائے کیونکہ ایسے شخص کومعلوم ہوتا ہے کہ کرے۔ یعنی ان کے فطری نقائص کا ذمہ دارخو داسے تھہرائے کیونکہ ایسے شخص کومعلوم ہوتا ہے کہ ا ہے نقائص یا خامیاں خودانسان کے بس میں نہیں اور بیدا تفاق یا فطری خواص کا متیجہ ہوتی ہیں۔ البنة اليا شخص جس بين ان خصائص كى مى موجنھيں سيھا ياعلم كے ذريعے حاصل كيا جاتا ہے بلكہ ان کے بیکس برائی کی خاصیتیں موجود ہوں مثلاً بدکرداری ظلم اور ناانصافی جوخصوصا سیاسی بھلائی کے برعکس ہوتی ہیں توا یے شخص کولوگ پُر ابھلا بھی کہیں گے اور اسے سز ابھی دینا جاہیں گے۔الی صورت میں بڑھی دوسرے کوسز ابھی دے گا اور اسے پُر ابھی سمجھے گا کیونکہ اس کے خیال میں جن خصائص کو بذریجه اکتباب حاصل کیا جاسکتا ہے آخیس وہ اس دباؤ کی بدولت حاصل کرلے۔ ہاں ستراط،البته اگرآپ ممکن سزا کی نوعیت پرغور کریں تو اس حقیقت کا ادراک حاصل کر عمیں گے کہ انسانوں کی عموی رائے میں نیکی کا حصول اور اس برعمل لازم ہے مگر اس اصول کے تحت کوئی کسی غلط کارکوسز انہیں دیتا۔ نداس وجہ کا کھوج لگانا چاہتا ہے جو کسی کے جرم کی بنیا د ثابت ہوتی ہے مگر وہ جو مناسباور قرار واقعی سزا کے حق میں ہے روعمل کا ظہار نہیں کرنا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر چہ جو پچھ او چااس کا زالہ توممکن نہیں۔البتہ متقبل اس کے لیے اہم ہے۔اس لیے وہ چاہتا ہے کہ سزا پ مل درآمد ، و تاكه جرم كرنے والے كواسے سزاياتے ويكھنے والے با والوں كو بھى جرم كرنے كى آ بندہ جرأت ندہو۔ گویاوہ جرم کی نیخ کنی کی نیت سے سز ا کا اطلاق چاہتا ہے جو جرم کرنے والے کو ملیحدگی میں یاسب کے سامنے ملامت کرنے کو لازم قرار دیتے ہیں۔خود آپ سے شہرا پیھنز میں لوگ جرم کرنے والوں کومزادیے یااس سے بدلہ لینے پریقین رکھتے ہیں۔ گویاان لوگوں کا شار بھی ایسے ہی لوگوں میں ہونا جا ہے جن کی رائے میں نیکی قابلِ اکتساب ہوتی ہے۔ لہذا سقراط، مجھے کہتے دیجے کہ آپ کے شہر کے لوگ کسی تضمیرے یا موچی کوسیاسی معاملات میں رائے دہی کاحق ای اُصول کے تابع دیتے ہیں کہ نیکی خاندان یا رنگ ونسل سے مشروط نہیں بلکہ اسے بلاا متیاز طبقات اور رنگ ونسل سے مشروط نہیں بلکہ اسے بلاا متیاز طبقات اور رنگ ونسل سے مشروط نہیں بلکہ اسے بلاا متیاز طبقات اور رنگ ونسل سے ماسی ما جا ساتھا جا سکتا ہے۔

المتة نیک اورا چھےلوگوں کی اولا دوں کے بارے میں آپ کا بیان کروہ ایک مسئلہ ابھی حل طلب ے یعنی یہ کہ آخرا چھے لوگ اپنی اولا دوں کو وہ علوم تو سکھا دیتے ہیں جواسا تذہ کے ذریعے سیکھے ما عمیں مگران میں ایسی بھلائی وربعت (تربیت)نہیں کر سکتے جوخودان میں موجود ہوتی ہیں اوراسی کے ساتھ ہی سقراط ، میں اپنی حکایت اور دلائل کوختم کرتا ہوں۔ آپ براہ کرم اس سوال پر توجہ مرکوز سیجے کہ آیا کوئی ایسی خاصیت موجود ہے یا بالکل نہیں جس میں شہر (اگر کوئی شہر واقعی وجود رکھتا ہو ) ے تمام شہری شمولیت کرسکیں۔ آپ کے مسئلے کاحل دراصل اس سوال کے جواب میں مضمر ہے کہیں ادر نہیں۔ کیونکہ ایسی کوئی خاصیت انسان کو انفرادیت عطا کرنے کے لیے ہونی جا ہے جو بردھئی، لوہار یا کمہار وغیرہ کی فنکارانہ صلاحیتوں ہے ذرامختلف ہویعنی وہ صلاحیت عدل ،اعتدال ذات یا نقدس کی صورت میں ہو جے انسانی نیکی کا نام دیا جاسکتا ہے۔ شایدیہی وہ وصف ہے جس میں معاشرے کے ہر فر دکوشر یک ہونا جا ہے اور حقیقت میں یہی وہ وصف ہے جس کی مدد ہے لوگ لکھ یڑھ کتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی شخص کم عمر ہویا بالغ اگراس وصف سے عاری ہے تواہے مار کر بھی یڑھانا چاہے۔ یہاں تک کہاس سزا کے نتیجے میں وہ بہتر انسان بن سکے۔اسی لیے یہاں روایت ے کہ اگر کوئی الی ہدایات اور سزاکے باوجود لکھنے پڑھنے سے عاری رہے تواسے یادیس نکالالیتی جلاوطنی کی سزادی جاتی ہے باسرے ہے ہی اس کی زندگی ختم کردی جاتی ہے کیونکہ اس کے بارے میں یہی سمجھا جا تا ہے کہ اس کا نقص نا قابلِ علاج ہے لہذا اس کا مرجانا ہی معاشرے کے حق میں ہادراگرمیری باتیں درست ہیں تو پھر ذراان لوگوں کے بارے میں خیال تیجیے جواپی اولا دکو ہاتی سب پچھ سکھاتے ہیں سوائے اس بنیادی وصف کے۔ ذراغور تو سیجیے کہان کا رویہ س قدر غيرهيقي ہوگا۔

چونکہ ہم پہلے ہی ثابت کر چکے ہیں کہ ایسا غیر حقیقی رویدر کھنے والے (خوشحال) لوگ دراصل نیکی

اورشرافت کوبھی قابلِ اکتباب بھتے ہیں۔ای لیے بید کیسے ممکن ہے کہ وہ اٹھیں ایسی باتیں سکھانے کا اورشرافت کوبھی قابلِ اکتباب بھتے ہیں۔ای لیے بید کیسے ممکن ہے اجتمام تولازی کریں جن کی غیرموجودگی میں سزائے موت یا جلا وطنی جن کی نظرانداز کردیں جن کے بغیر کوئی فرد دائمی جلاوطنی یا موت کی سزا کا متحق ہو گران اہم خصائص کونظرانداز کردیں جن کے بغیر کوئی فرد دائمی جلاوطنی یا موت کی سزا کا متحق مشہر سکتا ہو۔سقراط، بچ بتا ہے ہی کیسے ممکن ہے؟

ہر علم کا آغاز زندگی کی ابتدائی ہے ہوجا تا ہے اور پھر بیسلسلہ آخری کمحول تک جاری ورماری ۔ اور ا رہتا ہے۔لہذا جو نہی وہ گفتگواور بول جال کو سجھنے لگتا ہے اس کی ماں اور داییا وراسی طرح اس کا باپ رہ ہے۔ اور اُستاداس کی تربیت کی منصوبہ بندی کے لیے سرجوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔اس مرحلے پر بیران جاروں ہستیوں کی رہنمائی کے بغیر غلط اور درست ، جائز اور نا جائز میں امتیاز کی صلاحیت سے عاری ۔ رہتا ہے۔ای طرح اسے پتانہیں ہوتا کہ کون سارویہ قابلِ تکریم ہے اور کون سا قابلِ مذمت، کس کام کو بالاہتمام کرنا چاہے اور کس سے اجتناب ضروری ہے۔ اگر کوئی بچے عمر کے اس مرطے یہ فركوره بدايات يرمل ييرا موجاتا بي ورست، ورندا بيسر ادى جاتى باور مار پيك كذر لع اے سیدھا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔اس کے ذراد پر بعداے اُستاد کے حوالے کر دیا جاتا ہے تا کہ لکھنے پڑھنے کی صلاحیتوں سے زیادہ اس کے انداز واطوار پرتوجہ دی جا سکے۔اساتذہ والدین کی منشا کے عین مطابق ان کی تربیت کے عمل کی نگرانی کرتے ہیں اور جب لڑکا اس کی زبانی بدایات کے علاوہ اس کی تحریجی پڑھنے کے قابل ہوجا تا ہے تو اس کے ہاتھ میں عظیم شعرا کا کلام تھا دیا جاتا ہے جنھیں وہ سکول کے بیچ پر بیٹھ کر پڑھنے لگتا ہے۔ان کتب میں کلام کی صورت میں ہدایت کی مثالیں، داستانیں قدیم زمانے کے عظیم لوگوں کی زند گیوں کے قابلِ ستالیش کارناموں کا ذکر ہوتا ہے جنھیں نہ صرف اے زبانی یا دکرنا ہوتا ہے بلکہ اس سے پیجھی تو تع رکھی جاتی ہے کہوہ انھیں اس طرح یلے باندھ لے کے مملی زندگی میں ان کے کارناموں کی پیروی کرتے ہوئے ان جیسا بننے کی کوشش کر تارہے۔ای ضمن میں ادب ( شاعری ) کا اُستاداس امر کا خیال بھی رکھتا ہے کہ عام آ دمی اس کا شاگر د بننے ہے اجتناب کرے اور اسے اعتدال ذات کی صلاحیت اور وصف حاصل ہو،شاگردکو دیگرمنفردشعراہے بھی متعارف کرایا جا تا ہے جن کے کلام میں موسیقی<sup>ے اور</sup> شعریت بدرجهاتم موجود ہوتی ہے۔اس طرح لڑکوں کوموسیقیت کاشعور دے کران کی ذات میں ہم آ بنگی اوراعتدال پیدا کرنے کی سعی کی جاتی ہے تا کہ ان کی روح ا پیھے اوصاف سے متصف ہو

یجے اور وہ زیادہ متوازن افراد بن کراُ بھریں۔قول وفعل دونوں کے اعتبار سے معاشرے میں ۔ مطابقت کے ساتھ رچ بس سکیں کیونکہ زندگی کے ہرموڑ پرتوازن اور ہم آ جنگی کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔اس مر ملے کے بعدا سے جمناسک کے ماہر کے پاس بھیجا جاتا ہے۔اس کا مقصد بچوں کو بہترین دہنی،روحانی اوراخلاقی ساخت کا حامل جسم بنانا ہوتا ہے تا کہ وہ جنگ یا ایسی کسی دوسری ہ زمایش میں (عقل وجسم کی عدم مطابقت کے باعث پیدا ہونے والی) ہز دلی کے نتیجے میں پیٹھ نہ دکھائیں۔البتہ بیسب کچھوہی لوگ کر سکتے ہیں جنھیں وسائل دستیاب ہوں۔ایسےلوگوں کے بیج مقابلتًا جلدسكول جاتے ہیں اور تا دیر وہاں رہ سکتے ہیں۔ بیمرحلہ بھی بخیر وخو بی طے ہوجائے تو ان کے قانون پڑھنے کا مرحلہ آتا ہے۔ گویااس طرح وہ اپنی ذاتی خواہشات کے زیراٹر ان معیارات کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں جومعاشرے نے متعین کیے ہیں۔ابتدا میں ان کی مثال پہلے رے کے اس طالب علم کی می ہوتی ہے جے اُستاد لکھائی سکھانے لگے تو پہلے اسے تحتی برآ ڑی رچھی کیبریں ڈالناسکھا تا ہے۔ای طرح قانون کےان طالب علموں کواسا تذہ اورشہری ریاست قانون کے ڈھانچے سے متعارف کراتی ہے۔ یہ قانون دراصل قدیم زمانے میں ماہرین قانون ے زیب دیا ہوتا ہے۔ سویہ قانونی ہدایت نامہ نوجوانوں کے حوالے اس غرض سے کیا جاتا ہے کہ عاہے وہ حاکم ہوں یا ماتحت اپنے کر دار کی تھیج کے لیے اس سے رہنمائی لیں اورا گر کوئی جان بوجھ کراس ہےروگر دانی کر بے تواس کی تھیج کی جاتی ہے یعنی اسے جوابد ہی کرنا پڑتی ہے۔ بیا صطلاح صرف آپ ہی کے ملک میں نہیں بلکہ دیگر کئی مما لک میں مستعمل ہے اور بیددیکھا گیا ہے کہ قانون كے سامنے معاشرے كا ہر فرد جواب دہ ہوتا ہے۔ سو جناب اگر نيكيوں كى تشكيل اور تحفظ كے ليے اس قدریایر بیلنے پڑتے ہیں اور اتنی احتیاط برتی جاتی ہے تو جناب سقراط ، آپ نیکیوں کے قابلِ اکتیاب ہونے ہے متعلق شک اور حیرت میں کیوں پڑتے ہیں۔ سوجناب اس وہم کودل سے نکال دیجیے کیونکہ اگر آپ اس کے برعکس سوچیں گے تو آپ کی جیرت دو چند ہوجائے گا۔ اب رہا پیوال کہ اکثر اجھے اور بااثر والدین کے بیٹے تکھے کیوں رہ جاتے ہیں تو اس میں جرت کی کوئی بات نہیں کیونکہ جیسامیں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ریاست اس حقیقت کا احر ام کرتی ہے کہ نیکی کسی فرد کی ذاتی صفت نہیں ( کیونکہ )اس کے وجوداورعدم وجود سے ریاست براہِ راست متاثر موتی ہے۔اوراگرابیا ہے (اور بہی سب سے بڑی حقیقت ہے) تو میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں

كة ياس بره كراوركون كالي خاصيت موكى جس كا وجودرياست كے وجود اور بقائے ليے لازی اورابدی ہو۔فرض کیجیے کہ ریاست کا کوئی وجود نہ ہوجب تک کہ ہم میں سے ہرکوئی نے نواز نہ ہو (جہاں تک افراد کے باصلاحیت ہونے کا تعلق ہے ) اور ہر کوئی دوسرے کو ذاتی طور پر بھی اور عوام كے علم ميں لاكر بھى دوسرول كومختلف فنون سكھانے ميں آ زاد ہو۔اور يُراسيجنے والے كو يُرا بجى کہہ سکے بالکل ایسے ہی جیسے قانون اور نظام عدل کے طالب علموں کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ وہ دیگر فنون کی طرح اس علم میں کی بیشی کو چھیانہیں سکتے اوراہے مجبوراً بیان کرتے اورطلبہ تک پہنجاتے ہیں۔ کیونکہ ریفطری بات ہے کہ معاشرے کا ہر فرد دوسرے کی نیکی اور صلاحیت عدل میں ولچیی رکھتا ہے۔ای لیے وہ قانون اور نظام عدل کی تدریس وتر بیت فراہم کرنے کے لیے ہروت تار۔ ر ہتا ہے۔ فرض کیجیے اتی ہی آ زادی ہے ہم بانسری نوازی (یاایسے دیگرفنون) کی تربیت بھی کر سكتے توستراط آپ كيا سجھتے ہيں كها جھے بانسرى نوازوں ہى كے بچے اچھے بانسرى نواز ہو سكتے \_ میراخیال ہے کہ ہرگزنہیں کیونکہ انھیں انفرادیت صرف اس حقیقت کی بنیاد پرمیسر آتی اگران میں اس فن متعلق فطری صلاحیتیں میسر ہوتیں اوراس کا امکان ہمیشہ باتی رہتا ہے کہ اجتھے ہے اچتھے بانسری نواز کابیٹا بھی بانسری نواز ہوسکتا تھا۔ای طرح نکے بانسری نواز کا بیٹااس فن میں انفراد ہت حاصل کرسکتا اور تمام کے تمام بانسری نواز ان کے مقالبے میں منفرو ہوتے ہیں جواس فن ہے بالكل بے بہرہ ہوتے ہیں۔ای طرح آپ یقینااس سے اتفاق کریں گے کہ قانون کی تعلیم حاصل كرنے والے ملكے سے ملكے لوگ بھى أن يڑھ لوگوں سے بہتر قرار يائيں مے بلكدان مے مقالم میں (اندھوں میں کانا راجا کے مصداق) وہ ماہرین ہی شار ہوں گے۔البتہ انھیں نیکی کو زم ممل لانے کے لیے ایر تعلیم یا عدالت یا تا نون نافذ کرنے والے افراد یا اداروں کی صورت می کوئی د باؤ ضروری نہیں (بلکہ بیان کی فطری بھلائی کا نتیجہ ہوتا ہے) خواوو و جابل وشش ہی کیوں نہ ہو۔ صورت حال کاسٹیج پرشاع فیریکریش (Pherecrates) نے گزشتہ برس لیما تمین (Lanaean) کے تہوار میں کیا تھا۔اس کے کورس میں جن آ دم بیزاروں کا ذکر کیا گیا ہے ان کے درمیان رجے ہوئے بھی آب یوربیش (Eurybates) اور فرائیا ٹٹس (Phrynondas) سے ال کرخوش ہوں گاورآپ کودنیا کے اس مصے کی حرام زدگی کودوبارہ دیکھ پانے کی خواہش بے چین رکھے گی۔اور سقراط! بالخضوص آب اس قدر بصرے بیں تواس کی وجد دراصل بیہے کہ بڑھس نیکی کی تعلیم اپنی ملاجیوں اور قابلیت کے مطابق دے پاتا ہے اور آپ جو یہ ہو جھتے ہیں کہ اسا تذہ آئ کل کہاں رہتی ہیں؟ اور سیکہ لا طین کون پڑھا سکتا ہے تو جواب سے ہے کہ ایسے اسا تذہ بھی آئ کل ٹاپید ہیں۔ یہ وال بھی آپ کے ذہن میں بیدا ہوگا کہ میکارندے (لوہار، بڑھئی وغیرہ کے کام کرنے ہیں۔ یہ وال بھی آپ کے ذہن میں بیدا ہوگا کہ میکارندے (لوہار، بڑھئی وغیرہ کے کام کرنے والے کہ ادان کی کہا تیں کہاں سے سکھتے ہیں جبکہ ان کو ملی فن ان کے والدین سے ملتے ہیں۔ انھوں والے کہ وانا کی کہا ہم ہے کہ ان کے فن کو آگے کون نے نئی نسل کو اپنا فن پوری مہارت سے نتقل کیا ہے مگر میرسوال اہم ہے کہ ان کے فن کو آگے کون بردھائے گا؟ ایسے لوگوں کے استاد کی فراہمی، عزیز مستر الا، واقعی ایک مشکل مرحلہ ہے۔ البتہ جو لوگ روحانی اعتبار سے وائل ہیں ان کی تعلیم کا بند و بست ممکن ہے اور سے بات نیکی یا دیگر معاملات کی تعلیم پر برابر منطبق ہوتی ہے کہا گر ہم ایسے لوگوں کی تعلیم پر مقرر ہوں جن کی صلاحیتیں ان بنیا دی کی تعلیم کے لیے درکار ہوتی ہیں تو نتائ کی پرصابر وشا کر میں اس جنوں ہوئی کی تعلیم کے لیے درکار ہوتی ہیں تو نتائ کی پرصابر وشا کر تا ہوں اور پا کہاز ہو رہے سو میں اپنے شاگر دوں کو ، ان سے وصول کی گئی فیس سے بڑھ کر علم ویتا ہوں اور اس کا اعتراف میر سے تمام شاگر دوں کو ہے۔ اس تعمن میں، میں نے ادائیگی کا حب ذیل اُصول طے کر ایسے میں اس کے ایسا میں اگر دوں کو ہے۔ اس تعمن میں، میں نے ادائیگی کا حب ذیل اُصول طے کر ا

کوئی بھی ٹاگر دمیری، ٹاگر دی کے دوران، اگرخود چا ہے توفیس دے ورنداس پرکوئی زبر دی نہیں اور اگر کوئی میں جا کر میری اور اگر کوئی میں مقررہ مقدار میں ادانہیں کرنا چاہتا تو اسے عبادت گاہ میں جا کر میری تعلیمات کی فیس کا تعین خود کرنا ہوتا ہے اور پھر میں اس سے اس کے خیال کے مطابق مناسب قرار بانے والی فیس قبول کر لیتا ہوں۔

ادرستراط، یہی میری حکایت (Apotogue) ہے اوراس کے ذریعے میں بیٹابت کرنا چاہتا ہوں کہ نیکی کا تعلیم ممکن ہے اورا پیھنٹر کے لوگوں کی رائے بھی یہی ہے۔ میں نے بیٹابت کرنے کی بھی کوشش کی ہے کہ اچھے اور مشہور لوگوں کا کم علم رہ جانا ناممکن نہیں ہے (البعثر اس کی کوئی خہ کوئی وجہ ہوتی ہے) ان میں بولی کلیٹس (Polycleitus) کے بیٹوں کی مثال سب سے زیادہ اہم ہے جو کہال موجود ہمارے نو جوان دوستوں پیرالس (Paralus) اورزین تھیس (Xanthippus) کے ماتھیوں میں اور یہ بات بہت سے ماتھیوں میں سے کیونکہ ریا ہے والدین کے پاسٹ بھی نہیں ہیں اور یہ بات بہت سے ساتھیوں میں سے کیونکہ ریا ہے والدین کے پاسٹ بھی نہیں ہیں اور یہ بات بہت سے



سقراط!ان سوالوں کا جواب بہت آسان ہے اور وہ سیر کہ جن خوبیوں کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ ایک بی بردی کیفیت یعنی نیکی کے جھے ہیں۔

اور کیا یہ صے، میں نے پوچھا، ایسے ہیں جیسا کہ منھ، ناک، آئکھیں اور کان وغیرہ چہرے کے صے ہیں یا ایسے کہ سونے کے مختلف مکڑے جو فقط جسامت کے اعتبارے چھوٹے بڑے مگر ہیئت کے اعتبارے ایک ہوتے ہیں۔

میں تو یہی کہوں گا جناب سقراط کہ بیاق ل الذکر نوعیت میں مختلف ہیں۔ یعنی منھ، آئکھ، ناک اور کان
وغیرہ چہرے کے اجزا ہونے کی مانند مجموعی نیکی کا حصہ ہیں (اور یوں باہم متفرق بھی جیسے آئکھیں
اور ناک ایک ہی چہرے کا حصہ ہونے کے باوجود مختلف وظائف کے لیے مخصوص ہیں)۔
تو کیا بیمکن ہے کہ انسان ایک نیکی کا پچھ حصہ رکھتا ہوا ور پچھ حصہ دوسری قتم ہے؟ یا بیلازم ہے کہ
اگرایک جزونیکی اس کے وجود میں ہوتو باتی سب بھی لاز ماہوں۔
ہرگر نہیں، اس نے کہا۔ کیونکہ بیہ بات اکثر دیکھنے میں آتی ہے کہ بعض لوگ منصف مزاج ہوتے
ہیں، عادل نہیں۔
ہیں گر دلیز ہیں ہوتے ۔ اسی طرح بعض دلیر ہوتے ہیں، عادل نہیں۔

اس کا مطلب ہے کہ آپ اس سے بھی انکار نہیں کریں گے کہ جراکت اور دانائی بھی نیکی کا

ہیں؟ یقینا ایابی ہے۔اس میں کوئی شک نہیں۔اس نے جواب دیا۔ بلکہ ان اجزامیں دانائی سب

اور یہ بھی کہ بیسب ایک دوسری سے مختلف خوبیاں ہیں؟ میں نے یو چھا۔

جي بال-جواب ملا-

، نہاں۔۔۔۔ اور چبرے کے مختلف اعضا کی طرح ان میں سے ہرا یک کے وظا کف بھی منفرد ہیں؟ جیسے آگھنر اور پہرے ۔۔ صرف شکل وصورت میں کان سے مختلف ہے بلکہ اس کا فعل بھی کان سے جدا ہے۔ یہی مال رے اعضا واجزا کا ہے بین شکل اور فعل دونوں اعتبار سے باہم منفرد ہیں۔ میں بیر پوچھنا جاہتا روسرے ہوں کہ نیکی کے مختلف اجزا بھی کیاای طرح ماہیت اور وظا کف دونو ں اعتبار سے مختلف ہیں ایخی پر کہ کیاوہ ہیئت اور وظا کف کے اعتبار سے بھی باہم اختلاف سے متصف ہیں؟ کیونکہ ہماری مثال ہےتو ہی ظاہر ہوتا ہے۔

ہاں ستراط! میں بھے میں کہ بیاجزائے نیکی باہم متفق ہیں، آپ غلطی پرنہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے، میں نے مزید کہا، جیسے نیکی کا کوئی بھی جزودوسرے جزوے ،علم ہے،عدل ے، جرأت ہے، اعتدال ذات ہے یا نقترس سے مشارنہیں ہوسکتا؟

بالكل نبيس ہوتی۔اس نے کہا۔

میں نے کہا،الی صورت میں فرض کیجیے میں اور آپ ان خصائص کی ماہیت کے بارے میں مزید تحقیق کرناچاہتے ہیں یوں پہلے مرحلے پرآپ کواس سے اتفاق کرناپڑے گا کہ عدل ایک ماہیت کا حامل ہے۔آپ اتفاق کرتے ہیں ناں؟ میری تو یہی رائے ہے۔کیا آپ کی نہیں؟ اس نے کہا۔ میری بھی یہی دائے ہے۔

اور فرض کیجیے کوئی آپ ہے اور مجھ سے دریافت کرتا ہے: اے پر وٹاغورس اور اے سقراط!جس شے کوتم لوگ عدل کہدرہے تھے کیا وہ منصف ہے یا غیر منصف، اور میں اس کا جواب دوں کہ منصف ٢٥ كياآب كارائ مير بساته موكى يا مخالف؟ آب کے ساتھ ہی ہوگی۔اس نے کہا۔ اس پر ہیں اسے جواب دوں گا کہ عدل اپنی ماہیت میں معقول اور منصفانہ ہے۔کیا آپ اس سے مننق ہوں گے؟

ہاں!اسکاجوابتھا۔

وجودر محتى ہے؟ تو ہم يقيناس كاجواب مال ميں ديں گے۔ايابى ہے نال!

بالك بى بات ب-اس نے كما-

. ہے بھی تقدیق کریں گے، مجھے یقین ہے کہ ایسی کوئی شے موجود ہے۔ ایسی ہی بات ہے کہ نہیں؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔

اور کیا یکوئی ایسی شے ہے جس کی اصلیت میں تقدی ہے یا حقیقت اس کے برعکس ہے؟ اگر کوئی ہے سوال ہو جھے تو مجھے غصہ تو ضرور آئے گا مگر میں یہی کہوں گا ،صبر بھٹی صبر! اگر تقدّی میں ہی تقذیس نہیں ہے تو پھر کسی بھی اور شے میں کیے ہو عمق ہے۔ آپ اس شمن میں کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ کا جوال بھی وہی نہیں ہوگا جومیرا ہے؟

اس کے بعد ، فرض کیجیے کہ وہ مخص ہمارے پاس آ کرکہتا ہے، ابھی آپ لوگ کیا کہدرہے تھے؟ میں کچھیج طور پرنہیں مُن سکا۔شاید آپ کہدرہے تھے کہ نیکی کے مخلف اجزاباہم متماثل نہیں ہوتے ، میں اس کے جواب میں یہی کہوں گا کہ مجھے تم نے یہی کہتے ہوئے مُنا ہو گا مگر حقیقت تمھارے تصور کے مطابق نہیں کیونکہ میں اپنی رائے نہیں دے رہا تھا بلکہ میں تو محض سوال یو چھرہا تھا جواب تو بروٹاغورس نے دیا ہے۔اور فرض کریں وہ آپ کی طرف متوجہ ہو کر پوچھے کہ بروٹاغورس! کیا آپ نے بی کہاہے؟ اور کیا واقعی آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں کہا جماعی نیکی کا ایک عضر دوسرے سے مخلف اور منفر دہوتا ہے؟ کیااس پر ہی آپ یقین رکھتے ہیں؟ تو آپ اس کا جواب کیادیں گے؟ ستراط! میرے پاس اس کے سواکوئی چارہ نہ ہوگا کہ جو پچھاس نے کہاہے میں اس کی تصدیق کرول گا۔

بہت خوب پروٹاغوری! ہم یہی فرض کر لیتے ہیں مگر فرض کریں وہ اپنے سوالات جاری رکھے اور مزیددریافت کرے کہ،اس کا مطلب توبیہ ہوا کہ تقدس صلاحیت عدل اور صلاحیت عدل تقدس کی مانندنہیں ہوسکتا۔ بلکہ صورت حال اس کے برعکس ہوگی بیغیٰ عدل عدم تقذیب کی ماننداور تقذیب عدم

عدل یعن سم مے سراد ۔۔۔ یہ الی صورت میں ہم اسے کیا جواب دیں گے؟ کم از کم میں القریس سے عاری ہونالازم ہے، الی صورت میں ہم اسے کیا جواب دیں گے؟ کم از کم میں اللہ میں ال تقذیس سے عاری ، رہ ہے ۔ ، ، طور پر تواسے بھی جواب دول گا کہ تقدیس مقام عدل پر ہے اور عدل میں تقدیس پائی جاتی ا طور پر تواسے بھی جواب دول گا کہ تقدیس مقام عدل پر ہے اور عدل میں تقدیس پائی جاتی ہے اور طور پر تواہے ہیں ، در ب ۔ میں آپ کی طرف ہے بھی یہی جواب فراہم کر دوں گا بشرطیکہ آپ جھے اس کی اجازت دیں۔ میں آپ کی طرف ہے بھی یہی جواب فراہم کر دوں گا بشرطیکہ آپ جھے اس کی اجازت دیں۔ یں اپ ف سرے ۔۔۔ اوّل تو عدل تقدّی کی مانند ہے یا کم از کم اس کے قریب ترین ہے۔ بلکہ میں توای پرزوردوں گا کر سریہ میں اوں وسر مدل قطعی مترادف ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اُپ کی اُ یا ہے۔ حانب سے بھی یہی جواب پیش کردوں ۔ کیااس شمن میں آپ مجھ سے متفق ہول گے؟ ہ ب ب ب مکن نہیں کیونکہ میرا آپ سے اتفاق رائے ممکن نہیں کیونکہ میرے نزدیک ے۔۔۔۔۔ تقدی عدل اور عدل تقدی نہیں بلکہ ان میں ایک واضح فرق ہے مگر اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔اگر آبای میں خوش ہیں تو چلیے میں بھی تعلیم کیے لیتا ہوں کہ عدل تقدی ہوا ور تقدی عدل! ، معاف کرنا، میں نے کہا۔ میں یہ بین چاہتا کہ اگر آپ چاہیں یا اگر آپ کریں۔ای طرن کے جوابات مجھےمطمئن نہیں کر سکتے۔ بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ میں اور آپ کسی تھوں دلیل کی بنیاد پر ایک دوسرے سے اتفاق کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ نتیجہ ٹھوں حقیقت پر بنی ای صورت میں ہوسکا ہ جب بدا گرمرے یاک ہو۔

بہت اچھا جناب۔ اس نے کہا، چلیے میں تسلیم کیے لیتا ہوں کہ عدل میں تقدس کی جھلک ہے کوئکہ بينقط نظر بميشه سے موجودر ہاہے كه ہرشے دوسرى شے سے كى ندكى اعتبار سے مشابہ ہوتى ہے۔ گویاسفید کی ند کی طرح سیاہ کے اور سخت نرم کے مشابہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کدایک دوسرے کے ا نتہائی برعکس عناصر میں بھی مشابہت کا کوئی نہ کوئی پہلوموجود ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ چہرے اعضا اوراجزا کے جس اختلاف کا آپ ذکر کرر ہے تھاس کے باوجودان میں مشابہت کا پہلوموجود ہوتا ہے حالانکہ شکل اورا فعال کے اعتبار ہے وہ یکسا نہیں بلکہ قطعی مختلف ہیں۔ تاہم کسی نہ کسی نقط ُ نظر ان میں مشابہت کا پہلو تلاش کر ناممکن ہے اور اس اصول کی بنیاد پر کہ ہر شے کسی نہی حوالے ے دوسری اشیا کے مشابہ ہوتی ہے۔آپ ان اعضا کو باہم متماثل ثابت کر سکتے ہیں۔ تاہم اس حقیقت کوبھی جھٹلا یانہیں جاسکتا کہ ایک مخصوص پہلو ہے مشابہت دواشیا کوقطعی بکسال قرار دے سکتی۔ای طرح سے کسی خاص پہلو کا اختلاف اشیا کوقطعی مختلف یا برعکس ثابت نہیں کرتا۔ میں نے جرانی ہے کہا، یعنی آپ میں جھتے ہیں کہ عدل اور تقارس میں مکسانیت کا بس ایک معمولی ساعضر وجود 15-12 رصب برنہیں جس قدر مشابہ آپ خودان دونوں خصائص میں سمجھتے ہیں، میں اس سے بھی زیادہ بر متفق پر نہیں جس بوسكنا بول-ہے خوب! میں نے کہا۔ میں جانتا ہوں اس کی وضاحت میں آپ کو دفت ہور ہی ہے لہذا میں اس ی ایک اور مثال پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ كياآب جمانت كي وجود پريفين ركھتے إين؟ بان بالكل ركفتا مول-اور کیادانائی حاقت کے بالکل برعکس نہیں ہے؟ بجى درست ہے؟ ادر یہ کہا گرلوگ صحیح عمل کریں جن سے فائدہ پہنچ تو آپ یقینا ان لوگوں کومعتدل مزاج ہی کہیں 53 یقنایمی کہوں گا،اس نے کہا۔ اوراعتدال ذات ہی ان کومعتدل مزاج بناتی ہے؟ يقينا اور وہ لوگ جو سیح کام کرنے کی بجائے بے وقونی سے کام کرتے ہیں تو گویا ایے کرتے ہوئے وہ اعتدال متصورے عاری تصور ہوں گے؟ اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ گویااحقاندافعال حماقت کی وجہ سے اور اچھے کام اعتدال ذات کی بدولت سرانجام پاتے ہیں؟ اس نے ہاں میں جواب دیا۔ اورجوکام توانائی سے کیا جائے وہ مضبوط تھہرتا ہے اور جے کمزوری سے سرانجام دیا جائے وہ کمزور؟ الباف ال يجمى صادكيا\_

اورمتماثل كام متماثل ذبن كا فرداور مختلف كام مختلف ذبن كافردسرانجام ويتابع؟

ال ہے بھی وہ منفق تھا۔

ایک مرتبہ پھر بتاہے ، کیاحس نام کی کوئی شے ہے؟

.ئى ہاں۔

اور یہ بھی کداس کے برعکس" بدصورت" ہے؟

اور کیا ہوگا!

اور کیاا چھائی بھی کوئی شے ہے؟

يقيناً إ

اوراس کابرعس برائی ہے؟

یقینابرائی ہی ہے!

اورآ واز کے حوالے ہے" باریک" ایک خاصیت ہے؟

10/3.

اوراس کابرنکس'' بھاری' ہے۔

بالكل ايابى بإس نے كہار

تو گویا برخالف کا فقط ایک ہی برعکس ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا؟

اس كاجواب اثبات ميس تقار

تھبریے۔ہم نے جو پچھتلیم کیا ہے اسے ذرا دہرالیں۔سب سے پہلے ہم نے بیتلیم کیا ہے کہر شے کا صرف ایک ہی برعکس ہوتا ہے اوراس کے علاوہ نہیں؟

ہاں!ہم نے یہی طے کیا ہے۔

اور ہم نے اس سے بھی اتفاق کیا ہے کہ برعکس کا م برعکس ذہن کے فروہی کی کارستانی ہوتی ہے؟ جی ہاں!

اور مزید یہ کہ جو کچھ ماقت سے کیا گیاوہ اس کے برعکس ہوگا جواعتدالِ ذات سے کیاجائے؟ جی ہاں!

اور جو کام معتدل انداز میں کیا جائے وہ اعتدالِ ذات کی مدد سے اور احقانہ کام حماقت کے باعث ہوتا ہے؟

اس نے ہاں میں ہاں ملائی۔

اور جود و کام ایک دوسرے سے برعکس ہوں انھیں برعکس مزاج کے لوگوں نے سرانجام دیا ہوگا؟ جی ہاں!

گویا اگر اعتدالِ ذات کے ذریعے ایک کام ہوتو حمالت سے ہونے والا کام اس سے قطعی مختلف ہوگا؟

بى بال!

اورمختلف انداز میں بھی ہوگا؟

يقينا!

اورای لیے مخالف ذہن ومزاج کے فرد کا کارنامہ بھی ہوگا؟ اوراس سے خود بخو دیہ نیچہ نکلتا ہے کہ حماقت یقیناً اعتدالِ ذات کے برعکس کوئی شے ہے؟

صاف ظاہرے!

اورآ پکویاد ہوگا کہ ابھی ابھی ہم نے حماقت کودانائی کے برعکس کہاہے؟

!U/3.

الی صورت میں، جناب پروٹاغور س!ان دونوں بیانات میں ہے کون سا درست تظہرے گا؟ ایک بیان کے مطابق ہرشے کا صرف اور صرف ایک برعکس یا متضا دہوتا ہے۔ دوسرے بیان میں کہا گیا ہے کہ دانائی اگر چداعتدالِ ذات سے مختلف ہے گر دونوں نیکی کے اجزا ہیں اور دونوں اجزا ایک دوسرے سے مختلف اور منظر دہیں اور بیانفرادیت ان کی ماہیت میں بھی ہے اور وظائف میں بھی اور چہرے کے مختلف اور منظر دہیں اور بیانفرادیت ان کی ماہیت میں بھی ہے اور وظائف میں بھی اور چہرے کے مختلف اجزا اور اعضا کی مثال (جوگزشتہ سطور میں بیان ہوئی ہے) ان پر صادق آتی ہے سو بیہ بتائے کہ ان دونوں بیانات میں سے ہم کس سے صاد کریں کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل لگا نہیں کھاتے۔ ان میں کوئی مماثلت نہیں۔ ظاہر ہے دونوں میں کوئی مماثلت نہیں۔ ظاہر ہے دونوں میں کوئی مماثلت ہو،ی نہیں سے بیک رہافت جوایک کیفیت مماثلت ہو،ی نہیں سے کی متضاد دو کیفیتیں ہیں یعنی دانائی اور اعتدالِ ذات۔ کیوں جناب پروٹاغورس یہ بات ہے اس کی متضاد دو کیفیتیں ہیں یعنی دانائی اور اعتدالِ ذات۔ کیوں جناب پروٹاغورس یہ بات درست نہیں ہے؟

اس کے علاوہ یا اس سے مختلف، اس ضمن میں، آپ کیا کہ سکتے ہیں؟ اس نے بردی چکیا ہٹ کے ساتھ اس سے اتفاق کا اظہار کیا۔ علاوہ ازیں اعتدال ذات اور دانائی بالکل ای طرح مشابہ ہیں جس طرح اس تیا سے بہاری سے بہاری کے سام کی اس کے ملائد علاوہ ازیں اعتدان دات ارسے اس لیے سوپر وٹاغورس، اس سے پہلے کہ حواس جمال الد تقدیس کو مشابہ قرار دے چکے ہیں۔ اس لیے سوپر وٹاغورس، اس سے پہلے کہ حواس جمال الد تقدیس کو کی غیر عادل کرنا المی مرجون مجمال الد 

باوجودمعدن مراب ۔۔ ، ستراط مجھے ایک ایسی بات سے اختلاف کرنے پر پشیمانی ہے جس سے اکثریت نے القاق کا

ہے۔ میں نے بوچھا، ایی صورت میں کیا مجھے ان لوگوں سے یا آپ سے اس موضوع پر بخش کن ماہے؟

چہہے میں تو سمجھتا ہوں کداگر آپ ان لوگوں سے بحث کریں گے تو آپ ایسا کرنے والے پیافنی

آب كيا پندكريں كے؟ كياآب مجھاتنا تاكيں كے كه آپكى رائے كيا ہے؟ كياآب ان لوگوں ہے منفق ہیں؟ دراصل میں اپنی دلیل کی معقولیت کو پر کھنا جا ہتا ہوں تا ہم اس کا نتیجہ یمی نظے گا کہ میں جو یو چھنے والا ہوں اور آپ جو جواب دینے والے ہیں ، دونوں آ زمایش میں پڑ جا کیں گے۔ يملي تويروناغورس نے يوں ظاہر كيا گوياوہ انكار كرنا چاہتا ہو كيونكه اس نے كہدديا كه دليل حوصل افزا نہیں ہے مگر آخر کاراس نے اثبات میں جواب دے دیا۔

اليي صورت مين، مين نے اسے مخاطب كرتے ہوئے كہا، بالكل، ابتدا سے شروع كر كے مير سوالات کے جواب دیجیے! کیا آپ سجھتے ہیں کہ کچھ لوگ معتدل مزاج ہونے کے باوجودعدل ے عاری ہو کتے ہں؟

ہاں۔اس نے کہا۔اے شلیم کرلیاجانا جا ہے۔

ادرآپ پیجی مجھتے ہیں کہ اعتدال ذات مثبت شے ہے؟

جي بال-

اوراچی شے ظاہر ہے عدل کے خلاف عمل کے دوران انسان کی شبت رہنمائی کرے گا؟ بەتۇمىلى ب

میں نے کہا۔اس روحانی ہدایت (اعتدالِ ذات کی رہنمائی ) کے باوجود بھی کیالوگ عدل <sup>سے</sup>

روگردانی بین کامیاب ہوں یا ناکام، رہنمائی کا دجود مسلم ہوگا؟ نبیں اصرف کامیالی کی صورت میں مسلم ہوگا۔ نبیں اچھائی کے وجود پرآپ یقین رکھتے ہیں؟ ادر کیا اچھائی کے وجود پرآپ یقین رکھتے ہیں؟

مالكل ركها مول-

؛ اوراجیمائی وہی ہے جوانسان کے لیے مفیداور موزوں ہو؟

ہاں! حقیقت یہی ہے۔اس نے کہا۔البتہ کچھاشیاالی ہیں جوانسان کے لیے غیرموز وں ہونے ہاں! جوداچھی کہلا عمق ہیں۔ کے باد جوداچھی کہلا عمق ہیں۔

۔. بھے ایے لگا جیے پروٹاغورس اکھڑ رہا ہو۔ وہ یوں جوش وخروش کا مظاہرہ کررہا تھا جیسے بحث نہیں بھہ جنگ میں حصہ لینے والا ہو۔ بید کیھتے ہوئے میں نے اپنے کام سے کام رکھنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اس سے کہا۔

روٹاغورں! جب آپ کہتے ہیں کہ بعض اشیاانسان کے لیے ناموزوں ہوتی ہیں تو کیا آپ ان کی صرف انسان کے لیے ناموزونیت کی بات کرتے ہیں یا انھیں سرے سے ناموزوں سمجھتے ہوئے بھی اچھاقر اردیتے ہیں؟

ایا نہیں ہے۔ اس نے کہا، دراصل میں ایک بہت کی اشیا کے بارے میں جانتا ہوں مثلاً گوشت، شراب (مشروبات)، اوویہ اور الی دس بزار مزید اشیا ہیں جو انسانوں کے لیے ناموزوں ہیں البتہ کی موزوں بھی ہیں۔ الی بھی اشیا ہیں جو انسان کے لیے نہ مفید ہیں نہ مضرالبتہ گھوڑوں کے لیے موزوں ہیں ۔ بعض بیلوں کے لیے مناسب ہیں تو پچھ کتوں کے لیے ۔ الی اشیا بھی ہیں جو حوانوں کے لیے مفید ہیں اور پھر ان میں بھی فرق ہے، مثلاً کی دون کے پودوں کے لیے مفید ہیں اور پھر ان میں بھی فرق ہے، مثلاً کی دون کے پودوں کے پودوں کے بودوں کے لیے مفید ہیں تو پچھ بڑوں کے لیے، مثلاً کھادہ ہی کی مثال لے لیں، پودوں کے بودوں کے بودوں کے بودوں کے بیادہ کی مثال ہے لیں، فرائس تو فائدہ دے گی اورائ کوشاخوں اور پتوں پر چپڑک دیں تو ضرردساں بادوں کی بردوں کے لیے اور بھر ہے گر یہی تیل انسان کے نہ صرف بالوں کے لیے اور بالوں کے لیے دوس کے ایک کر بھری انتہائی مفید ہے۔ ( بلکہ اسے بدل بدل کر مختلف نوعیتوں میں استعال کریں تو استے ہی متنوع فوائد حاصل ہوتے ہیں) ان فوائد ہیں سے سب سے زیادہ انسانی جسم کے بیرونی

حصوں کے لیے مفید ہے اور لطف میہ ہے کہ بیرونی استعال میں میہ جس قدرزیادہ مفید ہے الکا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا اندرونی استعال س رہے ۔ ۔ (خصوصاً مریضوں کو) سوائے بہت معمولی مقدار کے جو گوشت یا دیگر اغذیبی نالپندید وہا کاؤٹر

رے۔۔۔ جب پروٹاغوری نے بیطویل جواب فراہم کیا تواس کے مصاحبوں نے خوب داوداول البتری بب پر در دیا۔ نے کہا۔ جناب پروٹاغوری! میراحافظہ کچھا چھانہیں اور جب بھی کو کی طویل خطاب کی صورت می ہے۔ بہ ہے۔ جے میں تقلِ ساعت کے عاد ضے میں مبتلا ہوں اور مجھے بلند آ ہنگ آ واز ہی سنائی دے عن ہے۔ اب ایسے حافظے کی موجود گی میں، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ گفتگو میں اختیار اختارکرتے ہوئے مجھے ماتھ لے کرچلیں۔

آب كامطلب كياب؟ ال في استضاركيا، يعني من الي جوابات كو مخضر كرول؟ كيابهت والخفر 501935

نبیں بول بحی نبیں میں نے جواب ریا۔

بحرجي كاني مختر؟

مان! من نے کیا۔

تو كيامل ايخ حساب م مختصر جواب دول ياايساا خصار برتول جوآب كے ليے قابل قبول بو؟ میں نے سُنا ہے کہ آپ نصاحت اور مختر گوئی (بلاغت) دونوں پر قادر ہیں۔ میں نے کہا۔ لہٰذا میرے ساتھ گفتگو کے دوران آپ بلاغت کو بروئے کا رلائیں توعنایت ہوگ ۔ سقراط! ود گویا ہوا، میں نے لفاظی کی ان گنت جنگیں لڑی ہیں ۔سواگر الفاظ کے استعال کے <sup>حمن</sup> میں، میں نے حریف فردیا گروہ کی منشا کو لمحوظ رکھا ہوتا، جیسا کہ اس وقت آپ جا ہے ہیں تو ذرا موجیے میں کیے کامیابیاں حاصل کرتا۔اس طرح تو یروٹاغورس کا نام حرف غلط کی طرح مث ب<sup>کا</sup> -1797

میں محسوس کررہا تھا کہ وہ اپنے سابقہ جواب ہے مطمئن نہیں مگر پھر بھی اس کا بس چلٹا تو دہ اب جواب دینے پر تیار نہ ہوتا اور مجھے یہ بھی محسوس ہوا کہ بحث کو جاری رکھنا میری کوئی مجبوری نہیں ہے۔۔۔ وہیں نے کہا، ہیں آپ کو بحث پر مجبور نہیں کرتا، جب تک کہ آپ خود نہ چاہیں۔ لیکن اگر آپ یہ چاہ جہیں کہ میں آپ کی خواہش کے احترام میں بحث جاری رکھوں تو مجھے اس پر کوئی آپ یہ چاہ جہیں کہ آپ نے خود بھی اس کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے یا جیسے آپ نے خود بھی اپنے اس اعتراض نہیں۔ اب جبیا کہ آپ کو شخصر گوئی میں بھی کمال حاصل ہے۔ اس کے علاوہ آپ بے پناہ عقل بارے میں فرمایا ہے کہ آپ کو شخصر گوئی میں بھی کمال حاصل ہے۔ اس کے علاوہ آپ بے پناہ عقل ہور دے مالک ہیں تاہم میں اس قدر طویل تقریروں سے مفہوم اخذ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوں میری دلی خواہش ہے کہ میں انھیں سمجھ پاؤں۔ جبکہ دوسری طرف آپ دونوں صلاحیتوں کے ہوں میری دلی خواہش ہے کہ آپ مختصر گفتگو کریں اور اس پر آپس میں بحث کرلیں۔ جبکہ میں حال ہیں تو مناسب یہی ہے کہ آپ ختصر گفتگو کریں اور اس پر آپس میں میرے پاس اس کے مواکوئی میں رتا ہوں کہ آپ انتظار سے دانستہ کریز اس ہیں۔ ایسے میں میرے پاس اس کے مواکوئی جھے کی اور مقام پر بھی حاضری دینا ہے ) سومیں اجازت جا ہتا ہوں اگر چہ میراول اس لیجھی کہ جھے کی اور مقام پر بھی حاضری دینا ہے ) سومیں اجازت جا ہتا ہوں اگر چہ میراول اس لیے بھی کہ جھے کی اور مقام پر بھی حاضری دینا ہے ) سومیں اجازت جا ہتا ہوں اگر چہ میراول کے میں انگار ہے گا کہ خوکہ آپ کی گفتگو ہے محروئی کوئی معمولی بات نہیں۔

میں بیالفاظ کہہ کراُٹھنے کو تھا کہ کالیئس نے دائیں ہاتھ سے میری کلائی اور یا ئیں ہاتھ سے میرے اس پُر انے جغے کو پکڑلیا اور بولا۔

مقراط! ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے کیونکہ آپ کے جانے سے بیددلچپ بحث بھی انجام کو بھنے جائے گی۔ سومیری درخواست ہے کہ آپ تشریف رکھیں۔ دراصل آپ کی ادر پروٹاغوری کی بحث میرے لیے (اور دیگر حاضرین کے لیے بھی) تمام دنیا کی دلچپیوں سے بڑھ کرہے۔ کیا آپ اس مارے مجمع کوائی خوشی سے محروم کردیں گے۔

میں چونکہ اُٹھ کھڑا ہوا تھااور قریب تھا کہ رخصت ہوں ، سومیں نے کہا:

ہونیکس کے بیٹے! آپ کے فلسفیانہ مزاج کا میں ہمیشہ ہے معترف رہا ہوں اور اس وقت بھی میں ہونیکس کے بیٹے! آپ کے فلسفیانہ مزاج کا میں ہمیشہ ہے معترف رہا ہوں اور اس وقت بھی اس موقع کی ستایش میں رطب اللمان ہوں۔ آپ کی فرمایش کو میں نے اہمیت یقینا دی ہوتی، گرکاش، میں ایسا کرسکتا! کچ تو بیہ کہ میں مزید کھر نے سے قاصر ہوں جو پچھ آپ اس وقت جھے کاش، میں ایسا کر میں وہ ہیں اس وقت جب وہ میں عروج کی حالت سے چاہتے ہیں وہ میں عروج کی حالت کر میں تھے دوڑ لگانے کی فرمایش کر دیں وہ بھی اس وقت جب وہ میں عروج کی حالت میں تھایا ایسے ہی فرد کے ساتھ پورے دن کی دوڑ کا تھم صادر کر دیں۔ ظاہر ہے ایسی کسی بھی فرمایش میں تھایا ایسے ہی فرد کے ساتھ پورے دن کی دوڑ کا تھم صادر کر دیں۔ ظاہر ہے ایسی کسی بھی فرمایش

ے جواب میں تو میں بہی عرض کروں گا کہ میں تو آپ کی فرمالیش اپنی ٹانگوں تک پنچادوں گا سے سے میں اور مجھے سٹیڈیم میں ہے۔ کے جواب میں تو یمی ہی را را رہے۔
انتیل تھم سے قاصر ہیں اور اگر بہرصورت آپ کرائیسن اور مجھے سٹیڈیم میں آئے مان الائلام اللہ اللہ منظم کے قاصر ہیں اور اگر بہرصورت آپ کرائیسن اور مجھے سٹیڈیم میں آئے مان اللہ منظم کی اور این رفتار کو کم کرکے مرک اور آپ چاہتے ہیں تو آپ والے ہے۔ کیونکہ تیز بھا گنامیرے بس میں نہیں۔البتہ اے رفتار کم کرنے میں دفت نہیں ہونی چاہیکالال کیونلہ تیز ہما سیرے ملے اس سرے اور پروٹاغورس کی بحث جاری رہے تو آپ کو انھیں مجورک طرح اگر آپ کو انھیں مجورک اور پروٹاغورس کی بحث جاری رہے تو آپ کو انھیں مجورک ظری الراپ ہو ہے۔ پڑے گا کہ وہ اپنے جوابات کو مختصر کریں اور اصل موضوع سے منسلک رہیں جیسا کہ بخت سے اور اس پڑے ہدرہ ہے۔ میں انھوں نے کیا ہے اور اگر وہ ایسا کرنے سے معذور ہیں تو آپ ہی بتائیے بحث کے جاری ۔ ۱۰ کو سے سے کا امکان کہاں ہوگا؟ کیونکہ بحث ایک چیز ہے اور خطابت دوسری مسومیری درخواست ہے که دونوں کے فرق کولخوظ رکھا جائے۔

کالیئں نے کہا۔ گرسقراط! آپ جانتے ہیں کہ پروٹاغورس کواپنے انداز ہے گفتگو کاحق ہے۔ کہ آ ہے بھی اینے مخصوص انداز ہی میں گفتگو پہند کرتے ہیں۔ اس مرطے پرالی بیاڈس نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔

کالیکں! ای سلسلے میں آپ کا بیان حقائق پر مبنی نہیں ہے کیونکہ ہمارے دوست سقراط نے تقرر كرنے كفن كے حوالے سے يروٹاغورس كى برترى كااعتراف كيا ہے حالانكہ اس يے بل ہم نے اییا موقع بھی نہیں دیکھا کہ سقراط نے بحث ومباحثے اور دلائل کے استعمال کے شمن میں کی کی برتری تسلیم کی ہو۔لہٰذاا گرای طرح پروٹاغورس مباحثے میں سقراط کی برتری تسلیم کرلے تومیں اس بات کی ضانت دیتا ہوں کہ سقراط بحث جاری رکھنے پر تیار ہوجائے گالیکن اگر پروٹاغوری جائے ہیں کہ بحث میں بھی ان کی برتری کوشلیم کیا جائے تو ضروری ہے کہ انھیں یا بند کریں کہ وہ سوالات کے حقیق جوابات تک محدود رہیں۔دراصل بیان کی فنکارانہ جالاک ہے کہوہ سوال کے اصل نقط ہے مجسل کرطویل خطاب کا سہارا لیتے ہیں اور بات کواتنی دور لے جاتے ہیں کہ سامعین کے ذہن میں اصل سوال کہیں کھوکررہ جاتا ہے (مجھے یقین ہے کہ یا دداشت اور حافظ سقراط کا مسکنہیں ہے۔ووسرف بن رہے ہیں۔وہ بھی میرے نقط کظر ہی ہے مطابقت رکھتے ہوئے طویل خطابت ے دوران بحث اجتناب پر زور دیتے ہیں۔) میرے نز دیک سقراط کے دلائل پروٹاغور<sup>ی کے</sup> دلائل کے مقابلے میں زیادہ ٹھوں اور پُرمغز ہیں۔میرا تو یہی خیال ہے اور محفل میں موجود ہر مخص (اگر چاہے قو)ا ہے خیالات کا ظلمار کرسکتا ہے۔ راگر چاہے تو) ب السی بیاوس بیسب پچھ کہہ چکا توکسی نے شاید کرائیٹیا س سے کہا۔

بب بروڈ کیس اور پہیاس! صاف نظر آ رہا ہے کہ کالیکس حقیقت میں پروٹا نمورس کی طرفداری پر

اک ہے۔ اس طرح السی بیاؤس کے بیان سے صاف ظاہر ہے کہ وہ دوسری سمت یعنی سقراط کی

ہائی ہے۔ اس طرح السی بیاؤس کے بیان سے صاف ظاہر ہے کہ وہ دوسری سمت یعنی سقراط کی

ہائی ہے۔ مگر میں آ پ کوخبردار کرتا ہوں کہ ہمیں کسی کی طرفداری میں ماوث نہیں ہونا۔

ہائی اور نہ ہی پروٹا نحورس کی ۔ البت ہم اس امر پر غیر جانبدارا نہ طور پر مصرر ہیں مے کہ بحث کو

ہاری رہنا جا ہے۔

روڈ تیس نے اس کےالفاظ کو آ گے بڑھاتے ہوئے کہا،میرے خیال میں کرائیٹیاس بالکل ٹھک کہا ہے۔ کیونکہ ایک محفلوں کے آ داب میں یہ بات سرفہرست ہے کہ سامعین کو مباحث کے زیقین میں سے کسی کی حمایت یا مخالفت نہیں کرنی چاہیے بلکہ غیر جانبداری کا دامن نہیں جھوڑ نا جاہے۔ تاہم یادر ہے کہ غیر جانبداری کا بیمطلب ہرگز نہیں کہ فریقین کو پہلے ہی برابر برابر قرار دے دیا جائے ۔مطلب رہے ہے کہ دونوں فریقوں کے دلائل غیرجانبداری سے شنے جائنس مگر دونوں کو بغیرسو ہے سمجھے برابر نہ قرار دے دیا جائے۔ بلکہ جواینے دلائل کے ذریعے سے زیادہ دانائی ثابت کرے اسے برتر سمجھا جائے اور اس کے برعکس کو کم تر قر اردیا جائے اور پروٹاغورس اور سقراط، میں اور کرائیلیاس آب ہے بھی بیدرخواست کرتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کی باتوں کے خلاف دلائل ضرور دیں مگرالجھنے کی کوشش نہ کریں۔ کیونکہ دوست ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش دلی ہے بحث کرتے ہیں جبکہ الجھنااور جھکڑنا دشمنوں کا شیوہ ہوتا ہے۔ای طرح ہماری محفل خوشگواررہ مکتی ہے۔ بلکہ آپ خو دمقرر ہیں سامعین کی محبت اوراحتر ام بھی حاصل کریا ئیں گے جبکہ آپ کومعلوم ہے کم محض تعریف کواحتر امنہیں کہا جاسکتا کیونکہ سامعین کی طرف سے بنجیدہ توثیق احرّام کہلاتی ہے۔جبکہ تعریف محض ایک غیر سنجیدہ بیان ہے جس کا توثیق ہے کوئی تعلق نہیں ہوتا، (ادراگرائپ نے اس صورت حال کو طحوظ رکھا) تو ہم سامعین محض خوش نہیں بلکہ مشکور ہوں گے اور آپ جانتے ہیں کہ شکر گزاری کا تعلق ذہن اور روح دونوں سے ہوتا ہے اور پیر کیفیت اس وقت پیرا ہوتی ہے جب ہم دانائی اور علم کی کوئی بات سن یاتے ہیں اورخوشی کا تعلق جبمانی اور ظاہری کیفیت سے ہے جواس صورت میں حاصل ہوتی ہے جب کہ جسمانی ضرورت ( کھانے پینے

وغیرہ کی صورت میں ) بوری ہو۔

وغیرہ کی صورت میں ، پر ۔۔ جب اس نے بیدالفاظ کہے تو پروڈ کیس اور بہت سے دوسرے سامعین نے اس کی سباحد تعرافی ا پ ہے وں ، ں بے ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ کوالے سے ، کیونکہ بیقانونِ فطرت ہے کہ کندی دوست ادر ایک پید جنس باہم جنس پر داز'۔ جبکہ قانون تو محض انسانی تخلیق ہے اور بعض اوقات ہم ایسا پھے بھی قانون ے دباؤے کرنے پرمجبور ہوتے ہیں جوقا نونِ فطرت کے خلاف ہوتا ہے۔ ذراغور کیجے اور دیکھیے ہیں اور اس شہر میں اکٹھے ہیں جے 'شهر دانش'' کی حیثیت حاصل ہے اور جس گھر میں جمع ہیں وہ یں۔ اس شہر کے معززین میں سے معزز ترین فرد کا گھر ہے۔ سو ہمیں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے جوان کے وقار کے منافی ہو کیونکہ ایسا کرنے سے معززین کی تو بین ہوگی۔ چنانچہ لازم ہے ہم معقول انداز میں بحث کریں۔ گھٹیا درج کے لوگوں کی طرح جھکڑنا ہمیں زیب نہیں دیتاریں یروٹاغورس سے اورستراط سے بھی درخواست کرتا اورنصیحت کرنا حیا ہتا ہوں کہ کی مکتے یراتفاق رائے کی طرف آئیں۔ہم یہاں آپ دونوں کے مابین مصر کی حیثیت سے موجود ہیں اور سرّا الما! آپ يهال انتهائي اختصار پر زور نه ديں اگر پروٹاغورس کو اعتراض ہو، بلکه موضوع کوتقرر کی صورت میں بھیلنے دو۔اس طرح تم بھی تو اپنی لفاظی سے فائدہ اُٹھا سکتے ہواور پروٹاغورں! آپ بھی دریا کوکوزے میں بند کرنے کی بجائے کوزہ ہی دریا میں نہ پھینک دیں (کہلوگ مفہوم تلاش بی کرتے رہ جائیں) بلکہ آپ دونوں کو ایک حدِ اعتدال قائم کرنا جاہیے۔اب میری نفیحت کے مطابق بحث کوآ گے بڑھانا جاہے بلکہ بہتر ہوگا کہ آپ کس شخص کو جج یا منصف یامحفل کا صدرمقرر کرلیں تا کہ وہ آپ کی گفتگو پرنظرر کھے اور کی یا بیشی کی صورت میں حکم جاری کر تار ہے۔ تمام حاضرین محفل نے اس تجویز کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اتفاق رائے سے قبول کر لیا۔ سقراط نے کہا کہ وہ مجھے جانے نہ دے گا اور بیابھی کہ میں کسی منصف کا نام تبجویز کروں مگر میں نے کہا: بحث کے لیے کی منصف کا انتخاب مناسب نہیں معلوم ہوتا کیونکہ اگر منتخب شدہ آ دی بحث میں شریک فریقین سے کم مایہ مواتوبیضا بطے کی خلاف ورزی موگی کہ کم مایدفردکو بلند پایدافرادی محفل ک مدارے کا اختیار نہیں۔ اگر وہ فریقین کے ہم پلہ ہوا تو بھی اس ہے کوئی فائدہ نہ ہوگا کیونکہ جو مدارے مدارے سادی ہاں کی سوچ بھی ہماری ہی سوچ جیسی ہوگی سودہ فیصلے کے مقام پر نہ ہوگا۔ لہذا ہارے اس کے انتخاب کا فائدہ؟ اوراگر آپ کہیں کہ آیئے اپنے میں سے بہترین کا انتخاب کرلیں تو اس ے جواب میں، میں یہی کہوں گا کہ خود پروٹاغوری ہے بہتر اور دانا تر فرد آپ کہاں ہے لائیں ے... گےادراگرآپ کسی ایسے مخص کولائیں جو بہتر نہ ہومگرآپ محض ظاہر کریں کہ وہ بہتر ہے تو پھراس ے اور بھی کسی کو متعین کرنا پڑے گا اور اس پہلے مخص کے کم مایی ہونے کی صورت میں بہت بُرا تا ثر قائم ہوگا اور میرے لیے تو یہ بُرا تاثر بہت ہی تکلیف وہ بات ہوگی۔ایی صورت میں مجھے کہنے ہے کہ بحث کوآپ کی پسنداورخواہشات کی حدود میں جاری رکھنے کے لیے میں کیا کروں گا۔اگر روٹاغورس کسی سوال کا جواب نہ دے پائیس یا نہ دینا جا ہیں تو بتا دیں ، میں اس کا جواب مہیا کروں ، گااورانے جواب ہی کے ذریعے میں پیظا ہر کرنے کی بھی کوشش کروں گا کہ مجھے ان سے جوابات ے س انداز کی طلب ہے اور جب میں پروٹاغورس کی مرضی کے مطابق (جس قدرسوالات وہ عاہں) جواب دے چکوں تو پھرسوال میں کروں گا اور پروٹاغوری ان کا جواب دیں اور پھر بھی اگر وہ اختصار کے ساتھ جواب نہ دے یا نمیں تو آپ اور میں مل کران کے انداز کی تھیج کریں گے جیسے آپ نے میرےانداز کا تھیجے کی ہے تا کہ بحث کے ماحول میں کوئی ناپسندیدہ کیفیت نہ ہواور ظاہر ے اس کے لیے کی خاص منصف کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ آپ سب اس مباحثے کے منصف ہول گے۔

اں تجویز کوتقریباً متفقہ طور پر منظور کرلیا گیا اور پروٹاغوری، اگرچہ بادلِ نخواستہ، مگر بہر صورت سوالات پوچھے چکے گا تو پھر میرے سوالات پوچھے چکے گا تو پھر میرے سوالات کے جوابات بھی وہ اس اختصارے دے گا جے میں نے ملحوظ رکھا ہوگا۔اس نے درج ذیل انداز میں سوالات کا آغاز کیا:

ال نے کہنا شروع کیا، سقراط، میری رائے یہ ہے کہ شاعرانہ صلاحیت تعلیم و تعلم میں کلیدی صلاحیت کی حثیت کے دریعے یہ صلاحیت کی حثیت رکھتی ہے اور اس سے مرادوہ صلاحیت یا استطاعت ہے جس کے ذریعے یہ معلوم کیا جاسکتا ہے کہ کس شاعر کی کون می بات درست ہے اور کون می غلط اور یہ کہ اس بنا پرمختلف شعرامیں امتیاز کیسے قائم کیا جا سکتا ہے اور اگر کوئی بوجھے تو ایسے امتیاز ات کا جواز بھی واضح کیا جا

سے گا۔ میں بیہ چاہوں گا کہ آپ اور میں جس سوال کوزیرِ بحث لا رہے تھے اسے شاعری کی اس عے گا۔ یں بیرچاہوں میں پہلے کی طرح نیکی پر گفتگو کریں گے مگر دلائل شاعری کے اقتبارات صنف یا سریری این ایک نظم میں تھیسالی کے دیں گے۔ چنانچہ سیمونائیڈس اپنی ایک نظم میں تھیسالی کے (Thessalian) کراون (Creon) کے بیٹے سکویس (Scopas) سے مخاطب ہو کر کہتا ہے:

''انسان کوایک طرف دو ہاتھوں، پاؤں، ذہن اور الیمی صلاحیتوں کے ساتھ حقیقی اچھاانسان بننے اور خامیوں سے پاک کارنا مے سرانجام دینے کے لیے بڑے پایڑ بلنے پڑتے ہیں۔"

بنظم آپ کے علم میں ہے یا مجھے مکمل طور پر دہرا ناپڑے گی؟

اں کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا۔ میں نے اس قصیدے کو نہ صرف پڑھا ہے بلکہ اس کے مندرجات اورمضمرات کا گہرامطالعہ بھی کیاہے۔

بہت خوب! تو کیا آ ہے جھتے ہیں کہ بیقصیدہ نہ صرف اچھالکھا گیا ہے بلکہ حقیقت بھی ہے؟ جی ہاں! میں نے کہا۔اچھا بھی ہےاور مبنی برحقیقت بھی لیکن اگراس میں تضاد پایا جائے تو پھر پیر اجھااور حقیق کیے ہوسکتاہے؟

ماں! میں نے کہا۔ تضاد کی صورت میں تواپیا کہنا غلط ہوگا۔

تواس میں تضاد نہیں ہے؟ اس نے یو چھا۔ بے شک جائز ہ لے لیجے۔

ہاں،میرے دوست! میں خوب جائزہ لے چکا ہوں۔

تو کیا آ گے بڑھتے ہوئے شاعرنے پنہیں کہا: میں پلیکس (Pittacus) کے اس جملے ہے منفق نہیں ہوں حالانکہ ایک بہت بڑے دانا کا قول ہے کہ انسان مشکل ہی ہے اچھا ہوسکتا ہے اور یہاں آپ د کھتے ہیں کہ وہی بات اس شاعر نے بھی کہی ہے۔

بہتو میرے علم میں ہے۔

اس نے کہا، اور گویا آپ بیجھتے ہیں۔ کہ دونوں باتیں ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں؟ بی ہاں۔ میں نے اطمینان سے کہا۔ میرا تو یہی خیال ہے (اگر چدمیرے ذہن میں ایک تثویش کا تھی کہ نجانے پروٹاغورس کے ذہن میں کون ساتضادہ؟) کیا آپ کا خیال اس کے برعس ہ؟ کیے؟ اس نے کہا۔ دونوں باتیں کیے مترادف ہو عتی ہیں؟ ایک طرف تو وہ کہتا ہے کہانسان کو

فی الحقیقت اچھاانسان بننے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور آگے جاکروہ پلیکس کے اس جملے کو عقید کا نشانہ بنا تا ہے کہ انسان شاؤ و ناور ہی اچھا ہوتا ہے 'جواس کے اپنے کلام کے مترادف ہے اور جب وہ سی ایسے خض پر الزام لگا تا ہے جس نے اس کے کلام کے مترادف کوئی بات کی ہے تو کو کو مور والزام خم ہرا تا ہے تو ہی ہے کہ یا تو اس کا پہلا بیان غلط ہے یا دوسرا۔

ماضرین ہیں ہے بہت سے لوگوں نے پروٹاغورس کے اس اعتراض پر تالیاں بجا کر اس کی ماہر تعریف کی ۔ پہلے تو میراسر چکرایا جسے میں بے ہوش ہوئے جار باہوں اور جب ہیں نے اس کے الفاظ اور ان کے رقبل کے طور پر لوگوں کی واہ واہ اور تالیوں کی گون نے نئی تو جھے لگا جسے کی ماہر باکسر نے میرے جڑے پر کامیاب مکا جڑا ہے۔ مگر اس کے الفاظ اور اس کے شاخدار کوئی کی ماہر باکسر نے میرے جڑے پر کامیاب مکا جڑا ہے۔ مگر اس کے الفاظ اور اس کے شاخدار کوئی گئی تو جھے تھی سے بہا کہا جا ہے جا پہلا کہ اس کی مدولوں تا ہے جا پہلا کہ تا ہے اپیل کرتا کہا ہوں ہوں ہوں جسوں کے ذریعے حقیقت میں کہنا کیا چاہتا ہے؟ لہذا اسے بھی اس کی مدولوں تا بھیا ہے۔ بیل کرتا کی واب جس نے اسے کہا، میں آپ سے اپیل کرتا کہاں ہوں جسوں ہوں جسوں ہوں جو بیل ہوں بھی کی مروشنی میں ) کیلس (Achilles) کا میں جسور کیلیا تو اس نے سوئیس (Simois) کو مدد کے لیے یوں پکارا:

"عزيز بها كَياآ وَهِم ل كرايخ هيروكي قوت مين اضافه كرين-"

سومیں آپ کو پکارتا ہوں کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ پروٹاغور سیمونا ئیڈس کا کام تمام کرڈالنے پر تلا ہوا ہے۔ آپ چونکہ مترادفات پرسند کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ ادادے اورخواہش کے فرق کو واضح کیجے۔ اس کے علاوہ کچھ دوسری خوبیاں بھی جن سے متعلق آپ نے ابھی اپنی انفرادیت فابت کی ہوتے میں آپ سے بوچھتا ہوں کہ کیا آپ اس سے متفق ہیں کیونکہ میری رائے میں بابت کی ہونائیڈس کے الفاظ میں کوئی تضاد نہیں اور پروڈ کیس سب سے پہلے تو میں آپ سے اس بات پر رائے جا ہما ہوں کہ ہونے اور بننے میں فرق ہے یا نہیں۔

بالكل فرق ہے۔ يروڈ ميس كاجواب تھا۔

کیا سیمونائیڈس نے سب سے پہلے اپنے نقطۂ نظر کو بیان کرتے ہوئے بینہیں کہا کہ اچھا انسان بنے میں خت محت گئی ہے۔

بالكل يكى بات ب\_ پروڈيكس نے جواب ديا۔

اورا گلے جملے میں اس نے پٹیکس (Pittacus) ہے اس طرح اختلاف نہیں کیا جیسے پروٹاغورس کا

بیان ہے بلکہ اپ بیان ہے مختلف بات کہنے کی وجہ سے اختلاف کیا ہے۔ کونکہ پلیکس اور
سمونا ئیڈس کے جملوں میں راضح فرق ہے۔ یہ بی ہے کہ مشکل ہی سے کوئی اچھا ہوتا ہے اور انران مشکل اس میرے دوست پروڈ میس یقینا اس کی مشکل تا سے گزر کر اچھا بنتا ہے۔ یہ دو مختلف با تیں ہیں۔ میرے دوست پروڈ میس یقینا اس کی مشکل تا سید کریں گے کہ پروٹا غور سی ہو فیا تا ہے کہ سمیو نائیڈس نے اپ ہی الفاظ سے دوسرے بھی ہیزیوڈ کی ہاں میں ہاں اختلاف نہیں کیا۔ جھے کہنے دیجے کہ پروٹا غور س اور بہت سے دوسرے بھی ہیزیوڈ کی ہاں میں ہاں مل میں ہاں مل کی گرائی ہیں۔ کہا ہے:

"الكطرف تويد كراچهاانسان بنا آسان نبيل\_

کیونکہ دیوتا وَں نے نیکی کومخت شاقہ کا ٹمر قرار دیا ہے۔

مردوسرى طرف جبآب ايك اونجى جكه برينج يحيه بول\_

تب نیکی پرقائم رہنامشکل ہوجا تاہے جب کہ پستی کی طرف جانا آسان ہوتا ہے۔''

پروڈیکس نے میری بات مُن کرصاد کیا مگر پروٹاغورس بولا۔''آپ کی تھیجے کی کوشش نے جملے میں

موجود غلطی کے فجم کو بڑھا دیا ہے۔

افسوس! پروٹاغورس! اس کا مطلب ہے کہ میں وہ برقسمت طبیب ہوں جو بیاری کے علاج کے

ذریعے اُلٹا بیاری کی شدت کو بڑھادیتا ہے۔

اس نے کہا۔ یہی حقیقت ہے۔

میں پوچھا۔وہ کیے؟

وہ یوں کہ شاعر میہ کہہ،ی نہیں سکتا کہ نیکی جس کا تمام لوگوں کی نظر میں حصول مشکل ہے اسے یوں آ سانی سے قائم رکھا جا سکتا ہے۔

خوب! میں نے کہا۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے درمیان پروڈ یکس موجود ہے جو کہ پروٹا غوری! میرے خیال میں نہ صرف یہاں موجود سب لوگوں سے زیادہ معمر ہے کہ بلکہ شایدوہ خود سیمونائیڈی کا ہم عمر بلکہ اس سے بھی بڑی عمر کا ہوگا۔ آپ اگر چہ بہت سے علوم کے حوالے سے پڑھے لکھے ہیں مگر لگتا ہے کہ اس مخصوص موضوع لیعنی مترادفات میں مناسب فہم نہیں رکھتے۔ میں چونکہ پروڈ کیس کا اس میدان میں شاگر دہوں اس لیے میں جانتا ہوں۔ آپ شاید لفظ''سخت'' کے متعلق غلط فہی کا شکار ہیں کہ اس سے کس مفہوم کی طرف سیمونائیڈس اشارہ کرتا ہے اور مجھے اجازت دیجے کہ میں آپ کی اصلاح کروں جیسے پروڈ میس نے میری اصلاح کی ہے جب میں نے ''خوفناک'' کوتعریف کے معنوں میں استعال کیا ہے۔ مثلاً اگر میں کہوں کہ پروٹاغورس میں نے ''خوفناک '' کوتعریف کے معنوں میں استعال کیا ہے۔ مثلاً اگر میں کہوں کہ دانائی جیسی شے کو (خوفناک مدتک صدتک دانائی جیسی شے کو ''خوفناک '' بتاتے ہواورت وہ (پروڈ کیس) مجھے سمجھاتے ہیں کہ خوفناک ہمیشہ منفی مفہوم میں استعال ہوتا ہے اور کوئی نہیں چاہتا کہ اسے خوفناک صدتک صحتند یا دولت مند کہا جائے ، البتہ خوفناک پیماری یا خوفناک جنگ یا خوفناک برطور پر البتہ ایک جنگ یا خوفناک برطور پر ایک میونا کی جو نوناک کرائی کی تراکیب موز وں ہیں کیونکہ خوفنا کی ہمرطور پر ایک منفی کیفیت ہے۔ لہذا ہم سے بچھے میں حق بجانب ہیں کہ سےمونائیڈس اور سیان (Cean) کے دوسرے لوگ خت کو کر معنوں میں یا کم از کم نا قابل فہم کے معنی میں استعال کرتے ہیں۔ یہ ورسرے لوگ خت کو کر کے معنوں میں یا کم از کم نا قابل فہم کے معنی میں استعال کرتے ہیں۔ یہ ہمیں پروڈ کیس بی سے پوچھنا چا ہے کیونکہ وہ ہمیں اپنے ہم وطن سیمونائیڈس کے لیج کے بارے ہمیں بہترطور پر بتاسکیں گے۔ پروڈ کیس بی جو خوفاک آپ بی بتا ہے زیر بحث شاعر سیمونائیڈس کے ہاں خت کا اصل مفہوم کیا ہے؟

یروڈ کیس نے جواب دیا منفی معنوں میں استعال کیا ہے۔

میں نے کہا،اور پروڈیکس!اس لیے میں مجھنا درست ہے کہ بختی اچھی ہے ' کہنے کا مطلب ہے جیسے کوئی کہے کہ بُرائی ہی اچھائی ہے۔

جی ہاں! در حقیقت اس کا مقصدیہ ہی تھا۔ اس نے کہا، اور دراصل سیمونائیڈس کو وہ اس لیے مور دِالزام تھہرا تا ہے کہ وہ بھی لیز بی باشندوں (Lesbian) کی طرح بربری زبان (گنواروں کی زبان) استعال کرجا تا تھااور یوں اصطلاحات کے جیج المعانی استعال میں ماہر نہ تھا۔

میں نے کہا۔ پروٹاغوری آپ نے سُنا کہ ہمارے دوست پروڈ میس کیا کہدرہے ہیں۔ کیا آپ ان کے جواب میں کچھ کہنا جا ہیں گے؟

پروٹاغورس نے پروڈیکس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ آپ خت غلطی پر ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد
ہے کہ سیمونائیڈس کے ''سخت' کالفظ کرائی کے معنی میں نہیں بلکہ ایسی شے کے مترادف کے طور پر
استعال کیا ہے جوآ سان نہ ہویا جے سمجھنے میں دفت ہو۔ مجھے اس سلسلے میں یقین ہے۔
میں نے کہا۔ میں بھی یہی کہنا جا ہتا ہوں کہ ''سخت' کا مطلب وہی ہے جوآپ سمجھتے ہیں۔

پروڈ کیس اصل میں مذاق کررہے تھے۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ اپنے مؤقف پرقام استے اسے مؤقف پرقام استے ایک پروڈیکس اصل میں مدان ررہے پانیس دراصل سیونائیڈس ایسا (بُرائی کے مفہوم میں ) کہدہی نہیں سکتا تھا کیونکہ ای انتہ ایس پانیس دراصل سیونائیڈس ایسا (بُرائی کے مفہوم میں ) کہدہی نہیں سکتا تھا کیونکہ ای انتہ ایسا چل کروویہ کی جب ہے۔ کہ اچھائی ہی ٹرائی ہے'۔ کیونکہ وہ آگے چل کر کیسے کہد دیتا ہے کہ بیعطا صرف خدا کی دستر کر مگا کر اجیمان کارن ہے۔۔ ہے اور یہ کہ بیای (خدا) کی خوبی ہے اور اس میں اور کوئی شریکے نہیں۔ اگر سیمونائیڈس کے الفاظ کا ہے اور میدید کا است ایسے کر دار کے طور پر متعارف کراتا جواس خطے کے لوگوں کے لیے کردار کے طور پر متعارف کراتا جواس خطے کے لوگوں کے لیے یں جو اور قابلِ قبول نہ ہوتا اور میں آپ کو بتا دوں۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، شایان شان اور قابلِ قبول نہ ہوتا اور میں آپ کو بتا دوں۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، تنایان سان اروپ کے مطابق سیونائیڈس کی اس نظم کا اصل مفہوم کیا ہے کیونکہ شاعری اور خن آبی ر پر سر رہے ہوئے ہے۔ میں میری صلاحیت کے تعین کے لیے آپ نے یہی شرط رکھی تھی اور اگر آپ خودروثنی ڈالنا چاہی آؤ مجھے آ بے ہمین گوش یا کیں گے۔

. یروناغورس نے اس تجویز کے جواب میں کہا: جیسے تمھاری مرضی! اور بپیاس، پروڈیکس اور بہت ہے دوسروں نے بھی میری تجویز کومناسب قرار دیا۔

سواب میں سیمونائیڈس کی اس نظم کا اصل مفہوم واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے کہا۔ ایک قدیم فلفہ ہے جو ہیلا ز (Hellas) کے دیگر علاقوں کے مقابلے میں کریٹ (Crete) اور لیسی ڈیمون(Lacedaemon) میں زیادہ مروج ہے اور اس فلنفے کو ماننے والے فلاسفہ بھی ان خطوں سے زیادہ اور کہیں نہیں۔ بہر صورت بیا یک راز ہے جے لیسی ڈیمون کے لوگ چھیانا پند کرتے ہیں۔ وہ ظاہر نہیں کرنا جاہتے کہ وہ جنگی مہارت اور ساز وسامان کی بجائے محض دانا کی ک مددے دنیا پر حکمرانی کررہے ہیں۔ وہ سوفسطائی جن کا ذکر پروٹاغورس نے کیاہے، بھی ای خیال کے حامل ہیں۔ دراصل ان کا خیال ہے کہ ان کی حکومت کا اصل را زان کے محکوموں کومعلوم ہوگیاتو ان پران کی گرفت قائم ندرہ سکے گی۔ کیونکہ اس طرح ہرکوئی ان کی عقل وخرد کو استعال کر کے ان کے مقابلے میں آجائے گا۔البتہ ان کا بیراز ان دیگرشہری ریاستوں میں فاشنہیں ہواجو لیسی ڈیمون کے لوگوں کی ظاہر داری کی نقل کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے ہتھیاروں کی زقی پرزوردیتے ہیں، جنگی مشقیں جاری رکھتے ہیں اور فوجی کارروائیوں میں مددگار مخضر لباس پہنتے ہیں کیونکہ وہ مجھتے ہیں کہ ان ہی خصائص نے لیسی ڈیمون کے لوگوں کو دیگر ہیلینا والوں(Hellenes)

(یونانیوں) پر حکمرانی کا موقع عطا کیا ہے۔اب جبکہ لیسی ڈیمون کےلوگ گھماؤ پھراؤ کی بجائے، ا بے ملک کے داناؤں کے ساتھ آ زادانہ بحث وتنجیص جائے ہیں اور محض راز داری کو کا میانی کے لے کانی نہیں سجھتے ،تواپنے فلفے کوتر قی پسندانہ شکل دینے کی ضرورت محسوں کرتے ہیں جواجنہیوں ۔ علم میں نہ آئے تو وہ کریٹ کے لوگوں کی طرح اپنے نو جوانوں کواینے ملک سے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتے مبادا انھیں جوسبق جدید فلفے کے مطابق دیا گیا ہےا ہے وہ بھول نہ جائیں اور عال ہیہ ہے کہ لیسی ڈیمون اور کریٹ میں نہ صرف مرد بلکہ عور تیں بھی اس فلفے ہے اپنی بلندیا یہ کارکردگی میں فخرمحسوں کرتی ہیں اور آپ کواس سے جان لینا چاہیے کہ میں لیسی ڈیمون کے لوگوں کو فلفے اور قیافہ شنای میں بے پناہ خوبیوں کا مالک قرار دیتا ہوں حد تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی معمولی لیسی ڈیمون کے فرد سے بحث کرنا جا ہے تو اے ایسے محسوس ہوگا کہ بظاہر بیمعمو لی ساشخص بحث کے دوران ایے ایسے نکتے نکال لاتا ہے جو بڑے پُرمغز اورمعنی خیز ہوتے ہیں اورغلطی کا امکان مفقو دنظر آنے لگتا ہے اوراس سے گفتگو کرنے والاشخص بیجے کی طرح اس کے اشاروں پر ناچامحسوں کرتا ہے اور جارے عہد کے بلکہ اس سے پہلے کے زمانوں کے لوگوں نے بھی اس حقیقت کااعتراف کیا ہے کہلیسی ڈیمون کےلوگ جمناطکس سے بھی زیادہ فلفے سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔انھیں شدت ہےا حساس ہے کہ معقول حد تک پڑھا لکھاشخص ہی ایسی باتیں من سے نکال سکتا ہے ایسے لوگوں میں ملیش (Miletus) کاتھیلس (Thales)، میٹائیلین (Mitylene) کا پلیکس اور برین (Priene) کے بیاس (Bias) .....اور خود ہارے اینے سولون (Solon) اورلنڈی کا کلو بولس (Cleobulus the Lindian) اورچینی کا مائی من (Solon) the Chenian) بھی شامل ہیں اور عاقل لوگوں کی فہرست میں ساتواں نام لیسی ڈیمون کے چائیلو(Chilo) کا ہے۔ بیتمام لوگ لیسی ڈیمون تہذیب کے جانبے والے، حریف اور پیرو کار تھادر کوئی بھی سمجھ سکتا ہے کہ ان کی دانائی ان کے ہمیشہ یا در ہنے والے خوبصورت مگر مختصر جملول کی صورت میں ہوتی تھی جوان کے منھ سے پھولوں کی طرح جھڑتے تھے۔ان کے پیشا ہکار جملے ڈیلفی (Delphi) میں ایالو کے مقبرے پر کندہ ہیں جن کی شہرت دور دور تک پھیل چکی ہے اور وہ آن بركى كى زبان پر بين، مثلاً "خودايخ آپ كو پېچانو-"يا" كچه بھى بوحدے زياده نه بو، "وغيره-میں میسب کچھاس لیے کہدر ہا ہوں کہ لیسی ڈیمون کےلوگوں کا بدانداز اختصار ہی دراصل قدیم

فلنے کا حسن تھا۔ ای ضمن میں پٹیکس کا ایک مقولہ تھا جو دانالوگوں میں بے حدمقبول موااور دہ یکی سیبیت ہے ،رے ۔ اس مشہور جملے کا جادوزائل کر سکے گااور جس طرح اس نے تصلیکس میں بے شارلوگوں کوئکست ناری م ال بورك و المعلى ميدان مين بهى سر بلند مونا چا متا تقااورا گر مين غلطى پزېين تواس كى اس پورياظم دى تقى دورائل کے پیچھےلیسی ڈیمون کےلوگوں کی جادوکوزائل کرنے کی خواہش چھپی تھی۔ ۔ پ لبذا ہمیں مل کراس کے الفاظ کا جائزہ لینا اور تجزیہ کرنا چاہیے اور اس طرح یہ پرکھنا چاہیے کہ جو کھے میں عرض کر رہا ہوں وہ کہاں تک درست ہے۔ سیمونا ئیڈس بھی ایک لحاظ ہے دیوانہ ہی تھا جیا کہ اس نے نظم کے آغاز ہی میں جہال نیک بننامشکل کام ہے کہنا چاہا ہے تولفظ مخت ین "On one hand" كها ہے۔ايك طرف تواجھاانسان بننااچھاخاصامشكل كام ہے،لہذالفظ بخت کے استعمال کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا جب تک اس کا رویہ پلیکس کے الفاظ ہے متعلق کی قدر معاندانہ ہو۔ پلیکس کہتاہے کہ 'اچھا ہونا مشکل امرہے۔ 'اور وہ اس کور دکرتے ہوئے کہتاہے کہ اصل مشکل شےخود پلیکس ہے جس کا اچھا ہونا مشکل ہے۔ وہ نیکی کواجھا کی کے ساتھ نہیں بکیہ "-خت" کے ساتھ منسلک کرتا ہے۔اس کا بیمطلب نہیں کہ جو بھی مشکل کام ہوگا لاز آاچھا ہوگا، اگرچہ کچھا چھے لوگ تھے جونی الحقیقت اچھے تھے تو پچھا یے بھی ہو سکتے ہیں جواچھ تھ گر فی الحقیقت اجھے نہ تھے۔ (یہ برد اسادہ مشاہدہ ہے اور بہر صورت سیمونائیڈس کے شایانِ شان ہیں ہے۔) آپ بہرحال یہی مجھیں کہاس نے لفظ "Truely" کوپیکس کے مفہوم کے برعکس استعال کیا ہے (ہم فرض کے لیتے ہیں کہ سمونائیڈس گویا پلیکس کے سوالات کے جوابات فراہم کردہا ہے۔) پیکس جیسے میمونائیڈس سے نخاطب ہوکر کہتا ہے۔ اے دوست: اچھا ہونا سخت مشکل ہے اور سیمونائیڈس جواب دیتا ہے۔ پٹیکس آپ اس سلیے بیں فلطی پر ہیں۔مشکل اچھا ہونے میں نہیں ہے بلکہ ایک طرف (Foure Squares in hand)، پاؤں اور د ماغ رکھتے ہوئے اچھا ہونا اور وہ بھی بغیر کسی خامی ہے، بیاصل مشکل ہے۔اس اقتبا<sup>ی</sup> کواس طرح پڑھنے ہے، ایک طرف تو مفہوم کے حوالے سے لفظ کی معنویت کا اضافہ ہوا دوسر<sup>ے</sup> اس فقرے کے اختیام پر'' حقیقی طور پر''(Truely) لانے سے جملے کی ساخت فطری انداز اختیار کر لتی ہے اور آئے والے حصافظم کی روشنی میں بیاس کا سیح مفہوم بھی ہے۔نظم کی تشریح کے ضمن میں یے ثار وضاحتیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ بلکہ بیمہارت کاعمدہ نمونہ ہے اور خوبصورت انداز میں اے . ممل کیا گیا ہے مگریہ باریکیاں عام لوگوں کے لیے آسان فہم نہیں ہوں گی۔ تاہم میں نظم کاعموی مرکزی خیال بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔البتہ بیضرورکہوں گا کے نظم کے جس جھے کو بھی لیس اس کا بیغام بہرحال پلیکس کے قول کے برعکس ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ جس طرح اظہار خیال کرتا ہے اس کے مطابق نظم میں آ گے چل کر ایبا لگتا ہے گویا وہ پیرکہنا جا ہتا ہے کہ اگر چہ اچھا بننے میں دقت ادر مشکل ضرور ہے مگرا یک باراور محض ایک باراییا ہونا ضرور ممکن ہے۔ایک باراجھا بن کے اس حالت پر قائم رہنایا، جیسا کہ پلیکس آپ نے تائید کی ہے،اچھا ہوناممکن نہیں ہے بلکہ انسان کو اس کی صلاحیت عطا ہی نہیں ہوئی۔خدانے البتہ سے عنایت انسان پر کی ہے جب حالات انسان کو گیرلیتے ہیں تو اس کے پاس پُرا بننے کے سوا چارہ نہیں ہوتا۔اب بتائے کہ معاملے کے اختیام پر س کومجبوری گھیر سکتی ہے۔انفرادی حیثیت ہے متعلق میہ جملہ نہیں کہا گیا کیونکہ انفرادی حالت میں توانسان ہے ہی مجبور محض اور جو کوئی پہلے ہی (حالات کے ) رحم وکرم پر ہواس پر مزیدز وال کہاں ے آئے گا۔ای کو گرایا جائے گا نال جو پہلے کھڑا ہو۔ گرے کو گرانے کی بات بری غیر فطری لگی ہے۔ سوحالات کی ستم ظریفی کا اثر ای پر ہوگا جس کو کسی نہ کسی زمانے میں اقتدار اور قوت حاصل ربی ہو، ورنہ جوسداے بے بارو مددگار رہا ہواس کے لیے زوال گویا بے معنی لفظ ہوگا۔کوئی بھی طوفان (طوفان نوح) ناخدا کی بریشانی کاسب بن سکتا ہے یاموسم کی غیرمتوقع تبدیلی ہے کسان کوفکرلاحق ہوسکتی ہے کیونکہ جواچھا ہے ای کے بُرے ہونے کی بات کی جاسکتی ہے (جو بُر ابی ہو ال کے نرابن جانے کی بات غیر فطری ہوگی )ای موضوع کوایک اور شاعرنے کچھاس طرح بیان کیاہے:

## ''اچھی چیزیں بھی اچھی اور بھی پُری ہوتی ہیں۔''

" كيونكه وه جواج تھے كام كرتا ہے، اچھا كہلاتا ہے اور جوير سے كام كرسے أوا بى كہلائے گا۔"

البتہ یہ طے کرتا ضروری ہے کہ کس طرح کے کام کوآ ب اصل مفہوم میں اچھا کہیں گے؟ اور کی طرح کا کام انسان سرانجام دے تو خود بخو دا چھا ہجا جائے گا؟ ظاہر ہے کہ اچھائی کو کمل طور پر جائے ہے ہے ہی ایسامکن ہوگا ، مثلاً بیار کے علاج کی نوعیت کو بجھنا ہی انسان کوا چھا طبیب بنا مکا جائے ہے گر وہ جو پُر اگرتا ہے بُر اکہلاتا ہے ، تو بُر اطبیب کون کہلائے گا؟ وہی جو پہلے تو طبیب بنا اللہ دوسرے اچھا طبیب ہوگا تو اس پرا پہھے ہے بُر ابنے کا مرحلہ کیے آئے گا؟ گرم دوسرے اچھا طبیب ہوگا تو اس پرا پھھے ہے بُر ابنے کا مرحلہ کیے آئے گا؟ گرم جو جیے ناائل افراد پر ھی یا ایسے دوسرے کام کرنے والے افراد تو بن سکتے ہیں گر طبیب بنیں بن کو جیے بنا ایم افراد پر ھی ملوث رہیں ۔ ای طرح کوئی بھی اچھا آ دی وقت کے اثر ہے ، تھا دن کے جبہم بُر ائی ہیں بھی ملوث رہیں ۔ ای طرح کوئی بھی اچھا آ دی وقت کے اثر ہے ، تھا دول کی بھی دوسرے نفی اتفاق ہے اچھائی کے درج سے بتدری گرسکتا ہے (خالع مُدائی علم ہے محروم ہونے کی صورت میں ہی ممکن ہے ۔ ) مگر بُر ا آ دی بھی پُر انہیں ہے گا کوئیکہ وہ بھی انہا ہو ہونے کی صورت میں ہی مکت ہے ۔ ) مگر بُر ا آ دی بھی پُر انہیں ہے گا کوئیکہ وہ بھی انہا ہو اور اگر اس کے پُر ابنے کی بات لازم ہے تو یہ بھی لازم ہے کہ وہ بھی نہ بہت اچھا رہنا مشکل ہا اور اگر اس کے ای تھے بینے کے ساتھ ساتھ سُر اسنے کے امکانات بھی ہمیشہ اچھا رہنا مشکل ہا اور دوسرے یہ کہ اس کے اچھے بنے کے ساتھ ساتھ سُر اسنے کے امکانات بھی ہمیشہ موجود دہ ہیں۔ دوسرے یہ کہ اس کے اچھے بنے کے ساتھ ساتھ سُر اسنے کے امکانات بھی ہمیشہ موجود دہ ہیں۔ علاوہ اذین:

'' وہی لوگ طویل ز مانوں تک اچھے رہ سکتے ہیں جنھیں دیوتاؤں کی محبت م

مير بو-"

بیسب بچھ سیمونائیڈس کے خیالات ہے متعلق ہے جواس کے آیندہ الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کوئکہ آگے چل کروہ کہتا ہے:

"سو میں اپنی زندگی کو ناممکن الحصول اشیا کی تگ و دو میں کیوں ضائع کروں۔ یہ ایک الیمی انہونی تو قع ہوگی کہ ہم زمین کا سینہ چر کر شمر حیات حاصل کرنے والے انسانوں سے خطاؤں سے مبراہونے کی تو قع کریں۔ اگر میں ایسے کسی شخص کوڈھونڈ پایا تو آپ کو بھی ضرور مطلع کروں گا۔' (اس طرح دہ پوری نظم میں پٹیکس کے خیالات پر حملے کرتا ہوا محسوں ہوتا ہے) در مگروہ جوخطاہے دانستہ بچارہ میری بےلوث محبت اور تعریف کامستحق مشہر تا ہے۔ضرورت کے بغیر تو دیوتا بھی جنگ پر آ مادہ نہیں ہوتے۔''

بەلفاظ بھی خیالات کےایے ہی موڑ کوظا ہر کرتے ہیں کیونکہ سیمونائیڈس اس قدراحمق نہ تھا کہان لوگوں کی تعریف میں رطب اللمان ہو جو دانستہ تگ ودو کے باعث بُرائی ہے بچے رہے، حالانکہ اس کے علم میں تھا کہ بہت ہے لوگ ایسے ہیں جھوں نے جان بو جھ کر بُر ائی کی ہوگی۔ کیونکہ کوئی بھی ذی شعوراس پریفین نہیں کرسکتا اور اسے جائز قرار نہیں دے سکتا کہ لوگ اینے اختیار میں ہوتے ہوئے بُرائی کریں یاغلطی کاارتکاب کریں یا کوئی ایسا کام کریں جوان کی عزت و وقار کو بقا لگاسکتا ہو۔ کیونکہ انھیں پتاہے کہ انسان ہمیشہ غلطی اور خلاف وقار کام ہمیشہ نا دانستہ کرتا ہے اور اس لے سمونائیڈس میم جمی نہیں کہتا کہ وہ ایسے شخص سے پیار کرتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے جورضا کارانہ بُرائی ہے بچتار ہے (لفظ رضا کارانہ خصوصاً توجہ طلب ہے ) کیونکہ اس کی رائے میں کہا جھے لوگ اکثر خود کو مجبور کر کے دوسرے انسانوں سے محبت کرتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں،ان سے دوئی کا دم بھرتے ہیں اوران کے خیالات کی تائید کرتے ہیں۔البتہ بعض اوقات انسان نادانستہ محبت کا ارتکاز بھی کرتا ہے جیسے وہ والدین ، وطن اور ایسی دیگر اشیا ہے کرتا ہے تو يُر ب لوگ جب اين والدين يا ملك ميں كوئي نقص ديكھتے ہيں تو ان ميں بھي كيڑے نكالنے لگتے ہیں۔ وہ ان کے نقص کواپنی ذات تک بھی نہیں رکھتے بلکہ اٹھیں دوسروں تک پہنچاتے ہیں لیحنی مشتهر کرتے ہیں اور وہ ایسامحض اس خوف ہے کرتے ہیں کہلوگ آخیں بھی ای وجہ ہے مور دِالزام ن پھنجرادیں اورلوگ بھی یہی کرتے ہیں کہوہ ان پرلگائے گئے الزامات کواور بھی بڑھا چڑھا کر بیان كرتے ہيں تا كەن كىشېرت كوجس قدرنقصان پہنچا سكتے ہيں پہنچا ڈالیں مگرا چھےلوگ ايبانہيں کرتے۔وہ خودکوان کی تعریف تک ہی محدودر کھتے ہیں۔ کیونکہ اٹھیں اپنے محسوسات کے اظہار پر قابو حاصل ہوتا ہے۔ تاہم اگر لوگ ان کو ناراض بھی کردیں تو بھی خود پر قابو پا کراپنی نسل کے انسانوں کی تعریف ہی برخود کو اکساتے رہتے ہیں خودسیمونائیڈس بھی شاید بیا حساس رکھتا ہے کہ اے اکثر اپنی مرضی کے خلاف دوسروں کی خامیوں کو چھیانے اور خوبیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے پرمجبور ہونا پڑتا ہے اور وہ پلیکس ہے بھی یہی کہنا چاہتا ہے۔ وہ اے الزام نہیں دیتا کیونکہ وہ تو خود بھی الزامات ہے ماور انہیں ہے:

" کیونکہ میں مطمئن ہول (وہ کہتا ہے) اس وقت تک، جب تک انسان بُر ائی اور حمافت سے محفوظ ہے، اور جب تک عدل اس کے علم کا حصہ ہے ( کہ عدل ہی ریاست کی بقا کی صانت ہے) اور اسے معقول ذہن عطا ہوا ہے۔ اس وقت تک میں اس میں کوئی خرابی، کوئی کوتا ہی نہیں پاتا کیونکہ لوگوں کی خطاؤں کا سراغ لگانا میرے فرائض میں نہیں اور یوں بھی حمافتوں کی انتہانہیں اور احمق ان گنت ہیں۔"

اس اقتباس میں وہ کہتا ہے کہ اگر اسے لوگوں کو الزامات کا نشانہ بنا کر لطف حاصل ہوتا تو بے ث<sub>ار</sub> الزامات کے مواقع دستیاب تھے۔

"بروہ شے اچھی ہے، بُرائی جس کے ساتھ منسلک نہیں ہوسکی۔"

اس سے اس کی مرادیہ ہرگز نہیں کہ دنیا میں کوئی اچھائی الیی نہیں جس میں بُرائی کی ملاوٹ نہیں کیونکہ بیت جس میں بُرائی کی ملاوٹ نہ ہواور فلاہر کیونکہ بیتو وہی بات ہوئی کہ دنیا میں الیی کوئی سفیدی نہیں جس میں سیاہی کی ملاوٹ نہ ہواور فلاہر ہے کہ بیاحتھائی یا بُرائی کے درمیان بھی کچھ ہے کہ بیا حقافہ جملہ ہوگا۔ دراصل وہ بیکہنا جا ہتا ہے کہ دنیا میں اچھائی یا بُرائی کے درمیان بھی کچھ اشیا ہیں جن میں خالصتا بُرانہ ہونے کے باوجود کوئی خرابی نہیں اور وہ ان کے وجود کوتشلیم کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے:

''ز مین کے وسیع سینے پر نے بوکر پھل حاصل کرنے والوں میں مجھے مکمل طور پر ماورائے الزام کوئی شخص نظر نہیں آتا۔ (اگر کوئی مجھے ملاتو آپ کو مطلع کروں گا) یوں گویا میں تعریف نہیں کرتا مگرا یے شخص کی جواعتدال کی حدود کے اندرزندگی گزارتا ہو۔ بس اگروہ پُرائی سے دور ہے تو میرے لیے اچھا ہے۔ خصوصاً وہ شخص جو محبت کرے اور دوسروں کی خوبیوں کا اعتراف کرسکے۔''

یہاں غور کیجیے اس نے ایک لیز بی (Lesbian) لفظ'' منظور'' (approve) استعمال کیا ہے کوئکہ اے معلوم ہے کہ وہ پٹیکس سے مخاطب ہے۔ ''جو دانستہ دوسروں کے اوصاف کا اعتراف کرے اور بُرائی ہے بچا رہے۔'' یہاں لازم ہے کہ لفظ' رضا کارانہ' کے بعد فل شاپ (Full Stop) لگایا جائے۔ گر پچھا لیے بھی ہیں کہ جن سے میں بے ساختہ محبت کرتا ہوں اور ان کی تعریف کا خوگر ہوں اور پٹیکس میں نے آپ پر بھی الزام نہ دھرا ہوتا بشر طیکہ آپ نے معتدل اچھائی اور صدافت کی بات کی ہوتی ۔ گراب میں آپ کومور والزام ٹھہرا تا ہوں کیونکہ آپ سچائی اور حقیقت کومخض ظاہر میں دیکھ کر غلط با توں میں آپ کومور والزام ٹھہرا تا ہوں کیونکہ آپ سچائی اور حقیقت کومخض ظاہر میں دیکھ کر غلط با توں میں آپ کے بیں اور ای انداز میں اعلیٰ ترین موضوعات کو بھی زیر بحث لانے گئے ہیں۔ اس لیے پروڈ کیس اور پروٹاغورس! میں نے کہا، یہ ہے وہ سب پچھ جو سیمونا سیڈس کی اس نظم سے میں اخذ کر

ہیا س بولاء سقراط! میرے خیال میں تم نے نظم کی بہترین تشریح پیش کی ہے مگر میں نے بھی اس نظم ے اپنا زمیں مفہوم اخذ کیا ہے اور اگر آپ اجازت دیں تومیں پیش کرسکتا ہوں۔ نہیں ہیاس، ابھی نہیں، السی بیاڈس نے فورأ مداخلت کرتے ہوئے کہا، پھر کسی وقت براُ ٹھار کھے؛ اس دقت ہم اس معاہدے کی پاسداری کریں گے جوسقراط اور پروٹاغورس کے مابین طے پایا ے۔ یہاں تک کہ جب تک پروٹاغورس سوالات کرتا جائے سقراط ان کے جواب دے اور اگر بروٹاغورس جواب دینے کا فریضہ سنجا لے تو سوال سقر اط کرے۔ میں نے کہا۔ میری بھی خواہش ہے کہ بروٹاغورس اپنی مرضی اور پسند سے سوال یو چھنے یا جواب دیے میں ہے جس کا جاہے انتخاب کرے لیکن اگر وہ محسوں نہ کرے تو میں نظموں اورغز لوں پر بات کرلوں اور بروٹاغورس اس سوال کی طرف واپس آ جائے جومیں اس سے قبل آپ سے یو جھ ر با تھا۔ میں دراصل آپ کی مدد ہے اس موضوع کو منطقی انجام تک پہنچا نا جا ہتا ہوں۔ دراصل شعرا ع متعلق گفتگومیرے نزدیک سی عوامی جگه بر ہونے والے کھیل تماشے کی طرح پُر لطف ہوتی ے۔اگر چدوہاں عام افراد کی پہنچ بھی ہوتی ہے جوا بنی کم علمی کی وجہ سے بحث وتحیص کے ذریعے ا یک دوسرے کے مافی الضمیر ہے آگاہی کی صورت میں لطف اندوز تو ہونہیں سکتے خصوصاً جب وہ شراب بھی بی رہے ہوں سووہ بانسری نوازلڑ کیوں کے معاوضے میں اضافے کا سبب بنتے ہیں یعنی المحیں بار بارکرایہ پر لینے ہے ان کی بازاری قیمت بڑھتی ہے۔وہ اس طرح ایک دوسرے کے وجود ے لطف حاصل کرنے کے اس ذریعے کی منھ مانگی قیمت دینے کو تیار ہوجاتے ہیں۔ مگر جہاں

(آپ لوگوں جیسے ) شرفااور پڑھے لکھےلوگ موجود ہوں وہاں بانسری بجانے والیالڑ کیوں ، ناچنے

والی لڑ کیوں اور بربط بجانے والی لڑ کیوں کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ لوگ ایسی نففولیات اور کھیلوں والی لڑ کیوں اور بربط جائے وں مسلمان کرتے۔ انھیں باہمی بحث وتمحیص میں زیادہ اور کھیال سے لطف اندوز ہونے کی ضرورت محسول نہیں کرتے۔ انھیں باہمی بحث وتمحیص میں زیادہ رکھیا ے لطف اندوز ہونے ں رو۔۔۔ ہوتی ہے۔ ان کے لیفف کے حصول کا ذریعہان کی اپنی آوازیں ہی ہوتی ہیں اور دولوگ بھی ہوئی ہے۔ان سے بین اوراگر چہشراب پینے پلانے میں انھیں بھی کمل اُ زادی ہوئی ہے۔ بھی سلقے اورنظم وصبط سے کرتے ہیں اوراگر چہشراب پینے پلانے میں انھیں بھی کمل اُ زادی ہوئی بی سیمے اور م دبید۔ ہے گروہ اس قدر ہوش میں رہتے ہیں کہ انھیں اس امر کا احساس تک رہتا ہے کہ انھیں دور سے ک بات وسی ہے۔ ایک دوسرے کو بچھتے ہیں ہمیں اپنے مانی الضمیر کے اظہار کے لیے دوسروں کی آوازوں کی ایک دو ہرے۔ میں خصوصاً شعرا کے کلام کی ، کہ جس کے بارے میں تحقیق مشکل ہوتی ہے کہ تضوی رویا۔ الفاظ کے ذریعے وہ جانے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب مختلف افراد کی بھی ٹاعر کے رے مخصوص کلام کے اقتباس کا حوالہ دیتے ہیں تو ان سے اپنی اپنی پسنداور مجھے بو چھ کے مطابق منہوم اخذ کرتے ہیں۔ یوں زیر بحث نکتہ بھی بھی واضح نہیں ہو پا تا (اور وجہ اختلاف موجود رہتی ہے) ے۔ چنانچہ بحث کے شرکا کو بحث و ہیں چھوڑ کرعمومی گفتگو کی طرف لوٹنا پڑتا ہے اور بحث میں نقطۂ نظر کے ب جوت کی ذمہ داری فریقِ مخالف پر ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں بھی ایک ایسا ہی نمونۂ بحث متعارف کرانا چاہتا ہوں کہ ہم شعرا کے نقطہ نظر کی طویل اور لا حاصل بحث میں پڑنے کی بجائے ا ک دوسرے کی مہارت کو آ زما کیں (خالص بحث اورمنطق کے ذریعے اپنی ذہانتوں کالوہا منوائیں) اور یوں بحث کومنطقی نتیج تک پہنچانے کی کوشش کریں۔اگر آپ سوال یو چینے کے موڈ میں ہوں تو میں جواب دینے کو تیار ہوں اور اگرآپ چاہیں تو میرے سوالات کا جواب دیں اور مجھے موقع دیں تو میں ناتمام بحث کومکمل کرسکوں۔ میں نے بیاور کچھمز بددلائل دیئے ۔ مگر بروٹاغورس نے خاص طور بر کچھ قابلِ ذکر گفتگوندی جس ک اس ہے تو تع تھی۔ایے میں الی بیاڈس ، کالیئس کی طرف متوجہ ہوکر بولا۔

کالیئس! کیا آپ شجھتے ہیں کہ پروٹاغورس کا بیرویہ جائز ہے کہ جو کچھ خود کہنا چاہتا ہے ای کے متعلق جواب دینالپندنہیں کرتا؟ میں تو ، کم از کم ،اس کے رویے کو جائز نہیں سمجھتا۔اے یا تو بحث کو جاری رکھنا چاہیے یا کھل کرانکا رکرنا جا ہیے۔ ہم ان کا ارادہ جاننا جا ہتے ہیں۔ ایسی صورت میں سقراط کسی اورے بحث کرے گااور باقی لوگ بھی آ زادی ہے باہم گفتگو کر سکیں گے۔ مجھےلگا جیسے پروٹاغورس،السی بیاؤس کےالفاظ مُن کر پچھے شرمندہ شرمندہ سانظر آنے لگا ہےاور دیگر شرکا کا اصرار بھی السی بیاؤس کے نقط ُ نظر میں شامل ہو گیا تو وہ بادل نخواستہ اس پر تیار ہوا کہ میں سوال کروں اوروہ جواب دےگا۔لہذا میں نے کہا:

پروٹاغوری! بیہ ہرگزمت مجھیے گا کہ میرے سوال کرنے میں درحقیقت کوئی اورمقصد چھپاہے بلکہ پچ تو پہ ہے کہ میں خودا پنی بعض اُلجھنوں کور فع کرنا جا ہتا ہوں کیونکہ میں ہومر کے اس جملے پریقین رکھتا ہوں کہ:

"جب دوا فرادساتھ ساتھ چلتے ہیں توایک دوسرے کوراہ بھاتے ہیں۔" کیونکہ تما م لوگ جنھیں ساتھی میسر ہو زیادہ مستعد ثابت ہوتے ہیں جاہے معاملہ الفاظ کا ہویا خالات کا ۔مگر جب کوئی'' کسی شے کوتنہائی میں دیکھتا ہے'' تو اس وقت تک وہ ناک کی سیدھ میں آ گے بڑھتا جاتا ہے جب تک اس کی ملاقات کسی ایسے شخص سے نہیں ہو جاتی جے وہ اپنے مثابدات سے آگاہ کر کے ان کی تقدیق یا تر دیدنہ کروالے۔ میں بطور خاص آپ کے ساتھ بحث میں ملوث ہونا پبند کرتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے علاوہ یہاں اور کوئی نہیں جواچھے انسان کے لیے ضروری مواد خصوصانیکی کے بارے میں آپ سے بہتر جانتا ہو۔ایسے لوگ تو یہاں موجود ہیں جوخودتو ضرورا چھے ہیں مگراینی اچھائی دوسروں تک منتقل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ آپ البتہ ایسے فرد ہیں جس ہے اس کی توقع کی جاسکتی ہے۔علاوہ ازیں آپ میں ایک خوبی یہ بھی ے کہ جہاں دیگر سوفسطائی اینے بیٹے کو چھیاتے ہیں وہاں آپ اپنی ذات براعتماد کی بدولت اپنے اُستاد، ماہر تعلیم اور سوفسطائی ہونے اور نیکی کی تعلیم دینے کا اعتراف کرتے ہیں بلکہ برملا اس کا معاوضہ بھی طلب کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں ان معاملات کی حیمان پھٹک اور ان کا امتحان کرنے کے لیے میں آپ کی موجود گی سے ضرور فائدہ اُٹھانا پیند کروں گا۔ای لیے میں سوالات بوچھنا پیند کروں گا اور مجھےالیا کرنا بھی جا ہے۔ای شمن میں ، میں ریبھی جا ہتا ہوں کہ میں پہلے ہی جوسوال یو چھر ہاتھا اس ہے متعلق آپ کے جواب کے ذریعے اپنی یا د داشت تازہ کرلوں اور اس ضمن میں بھی آ پ کی مدد ہے استفادہ کروں اور اگر میں غلطی پرنہیں تو سوال پچھ یوں تھا کہ کیا دانائی ،اعتدال ذات، صلاحیتِ عدل، جرأت اور تقدّس پانچوں ایک ہی شے کے مختلف نام ہیں یا بیر کدان میں ہے ہرا یک کامخصوص مفہوم اور وظیفہ ہے اور بیا لیک دوسرے کی جگہ

نبیں لے سے آپ نے غالبًا بہی جواب دیا تھا کہ سہ پانچوں صلاحیتیں ہاہم امتیاز اور انفراد منتقل میں میں میں اجتماعی میں اور انفراد میت نہیں لے عقد آپ ہے عام ہی ۔ کی حامل ہیں اور اگر چہ بیدالگ الگ اپنی شناخت رکھتی ہیں مگر ایک ہی اجتماعی شے ایون نگرا کی حامل ہیں اور اگر چہ بیدالگ الگ اپنی شناخت رکھتی ہیں مگر ایک ہی اجتماعی شے ایون نگر کی سے مختف اجزا کی حیبیت کی کی ہے۔ صادق نہیں آتی کہ انھیں جوڑنے سے بھی ایک ہی شے یعنی لو ہا یا سونا حاصل ہوتا ہے بلکہ الناکی سادق نہیں آتی کہ انھیں جوڑنے سے بلکہ الناکی سرکی مجموعی طور سے بلکہ الناکی صادق ہیں ای کہ اس سال کا اس ناک، آنکھ وغیرہ) کی تا ہے کہ مجموعی طور پر چہرہ ترتیب السال کی حیثیت چبرے کے اجزا ( کان، ناک، آنکھ وغیرہ ) کی تا ہے کہ مجموعی طور پر چہرہ ترتیب اسیا نے باوبود ک پر رہ ہیں۔ میں صرف بیرجاننا چاہتا ہوں کہ کیا اب بھی آپ اس دائے پر قائم ہیں؟ اورا گرنہیں تو براؤر ہیں۔ ان رہ مقط ُ نظر بیان فر مایئے خواہ وہ پہلے سے مختلف ہی کیوں نہ ہو کیونکہ مجھے شبہ ہے کہ آپ نے اپنا تاز و نقط ُ نظر بیان فر مایئے خواہ وہ پہلے سے مختلف ہی کیوں نہ ہو کیونکہ مجھے شبہ ہے کہ آپ نے مجھ زمانے کے لیے پنقط نظر پیش کیا تھا۔

ے. ستراط! میں اس کا جواب دیتے دیتا ہوں۔اس نے کہا کہ اگر چہ پانچوں خصائص نیکی کا حصہ ہیں میں کے جار میں کی قدر مشابہت پائی جاتی ہے سوائے پانچویں خاصیت کے جے ہم جرأت كانام ديتے ہيں اس كوميں ايسے ثابت كرسكتا ہوں كدآ پ نے ايسے بہت ہے لوگ د كھے ہوں گے جو نیکو کارنہیں ہوتے ، ندان میں تقدّی ہوتا ہے ، وہ اعتدالِ ذات ہے بھی عاری ہوتے ہیں، چاہل بھی قرار دیے جاسکتے ہیں مگران میں غضب کی جراُت موجود ہوتی ہے۔

تضہرے! میں نے کہا، مجھے اس پر ذراغور کرنے دیجے! جب آپ جراُت مندیا بہادر آ دی کہنا جاہتے ہیں تو کیا آپ کی رائے اس اعتادِ ذات سے ہے جو بہادری کی بنیاد ہے یا آپ کی اور صلاحت کوان کی بہادری کی بنیاد سمجھتے ہیں؟

ہاں!اس سے میری مرادوہ جوش اور حوصلہ ہے جوانھیں اس مقام پر جا پہنچنے پراکسا تاہے جہاں دوسر نہیں پہنچ یاتے۔

دوسری بات یہ کہ کیا آپ نیکی کوکوئی مثبت شے ہی سمجھتے ہیں۔ایسی ہی مثبت شے جیسا آپ اپ یشے یعنی تدریس کے بارے میں سمجھتے ہیں۔

جی ہاں!اس نے کہا۔تمام اشیاہے بہترین وہ بات ہوگی جے میں مکمل طور پر جان سکوں! میں نے پوچھا۔ کیا بیر نیکی ) جزوی طور پر اچھی اور جزوی طور پر بُری ہے یا تکمل طور پر اچھی ہے؟ نەصرف ممل طور پراچھی (مثبت) ہے بلکہ تمام مثبت اشیامیں اعلیٰ ترین مرہے پر ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو پورے اعتاد سے کنویں میں چھلانگ لگا دیتے ہیں؟

میں انھیں غوطہ خور کہوں گا۔

اوراس کی وجہ غالبًا بیہ ہے کہ وہ غوطہ خوری کاعلم رکھتے ہیں۔

جي بال! يهي وجه ہے۔

اور یہ بتاہیۓ کہ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کرلڑنے والوں میں سے کون زیادہ بااعتماد ہوگا جوزیادہ ماہر گھوڑسوار ہویا جو کم تجربہ کار ہو؟

وه جوزياده ماهر بو۔

اوران میں سے جوہلکی ڈھالوں کے ساتھ لڑتے ہیں ،ان میں سے ڈھال والا زیادہ پُر اعتماد ہوگا یا بغیر ڈھال کے؟

پئیس! اور یہی بات دیگر صورتوں پر صادق آتی ہے، اس نے کہا۔ اگر آپ کامؤ قف یہ ہے تو جان لیجے کہ میں بھی یہی ہمی ہمی اس کے جو کمی فن کے بارے میں متعلقہ علم کے حامل ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ پُر اعتماد ہوتے ہیں اور علم کی کم اعتمادی کا سبب بنتی ہے البتہ کم علم لوگ متعلقہ علم حاصل کر لیں تو اس خمن میں اینے اعتماد کوخود بخو د بہتریا کیں گے۔

کیا آپ نے ایسے لوگ نہیں دیکھے جوان معاملات میں کورے ہونے کے باوجود غضب کے پُراعتاد ہوتے ہیں؟

> ہاں۔اس نے کہا۔ میں نے ایسےلوگ بھی دیکھے ہیں جوزیادہ پُراعتاد ہوتے ہیں۔ تو کیا آ پ اُن پُراعتادلوگوں کوجراُت مندنہیں سجھتے ؟

الی صورت میں، وہ بولا۔ جراُت کالفظ مناسب نہ ہوگا کیونکہ میں ایسے لوگوں کو دیوانہ بھتا ہوں۔ تب پھر آپ کے خیال میں جراُت مند کون ہوتے ہیں؟ کیا پُر اعتاد لوگ جراُت مند نہیں ہوتے؟ ہاں! میں اپنے بیان پر قائم ہوں۔

میں نے کہا، اور (آپ کی باتوں سے بیجی ثابت ہوتا ہے) کہ وہ لوگ جوعلم تو نہیں رکھتے مگر فقط اعتمادر کھتے ہیں، دیوانے ہیں؟ مگر ساتھ ہی ساتھ بیجی طے ہے کہ داناترین افراد وہی ہیں جوسب سے زیادہ پُراعتماد ہوں اور جوسب سے زیادہ پُراعتماد ہوں وہ سب سے زیادہ بہادراور جراُت مند

مخبریں گے۔واس لحاظ ہے بھی دانائی ہی کوجراُت کہا جائے گا۔ تھیریں کے حوال دیا، جو پچھ میں نے کہا تھا اسے یا در کھنے میں آپ سے غلطی اولی سے اسلامی اولی میں ایک سے غلطی اولی نبیں سٹراط!اس ہے ،وب ۔ ہے۔آپ کے بوچھے پر میں نے بیضرورکہا کہ جرائت مندلوگ پُراعتماد ہوتے ہیں گرا پ نے ہے۔ ہے۔آپ کے بوچھے پر میں نے بیضرورکہا کہ جرائت مندلوگ پُراعتماد ہوتے ہیں گرا پ نے ہے۔ ہے۔ آپ کے بوچ پر میں اس میں ہوئے ہوئے ہوئے ہے۔ آپ کے بید بوچھا ہوتا تو میراجواب نے میں بوچھا ہوتا تو میراجواب یں پوپھ سہ یہ یمی ہوتا کہ بھی پُراعتادلوگ جری نہیں ہوتے اور میرا جو جواب تھا اسے آپ غلط ثابت نہیں کر یمی ہوتا کہ بھی پُراعتادلوگ جری نہیں ہوتے اور میرا جو جواب تھا اسے آپ غلط ثابت نہیں کر یں ہوں سے جو اور است میں ہوتا ہے کہ آپ کے خیال میں جولوگ علم حاصل کر لیں ان پائے۔البتہ آپ کی گفتگو سے بین ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے خیال میں جولوگ علم حاصل کر لیں ان پائے۔ ابسہ ہے۔ کے اعتاد میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اس عہد کے مقابلے میں ، جب وہ کم علم یا بے علم تھے، اب زیادہ ے ہوریں براعتاد ہوگئے ہیں اور وہ ان دوسر بے لوگوں کے مقابلے میں بھی زیادہ پُر اعتباد ہیں جن کے پاس پر ہوروں ہے۔ علم کی دولت نہیں۔ای ہے آپ نے بینتیجہ اخذ کیا ہے کہ جراُت دراصل دانائی کے مترادف ہے۔ اں۔ گراس طرح کے انداز دلائل ہے آپ یہی تصور کر پاتے ہیں کہ اصل قوت دانا کی کے ساتھ ہے۔ اگرآ ہے یہ پوچیس کہ کیا توی لوگ زیادہ باصلاحیت ہوتے ہیں تو میراجواب ہاں میں ہوگااورای بہ یہ بہ ہوں ہے۔ ان کے مقابلے طرح کیا جو کشتی لڑنے کے علم (فن) ہے آگاہ ہیں بہتر پہلوان ثابت نہیں ہوتے ان کے مقابلے میں جوائ شمن میں کم علم ہیں اور سکھنے کے بعدان کی صلاحیت کار میں کیاا ضافہ ہیں ہوتا تو میں اس ہے بھی اتفاق کروں گا ( یعنی اضافہ ہوتا ہے ) اگر میں نے اس طرح جواب دیا ہوتا (بشرطیکہ آپ نے یو چھاہوتا) تب آپ یہ کہنے میں حق بجانب ہوتے کہ دانا کی ہی اصل قوت ہے۔ اس صورت میں بھی پہتلیم نہیں کرسکتا کہ باصلاحیت لوگ ہی قوی تر ہوتے ہیں حالانکہ میں قوی لوگوں کی صلاحت کا اعتراف کر چکا ہوں ۔ کیونکہ صلاحیت کا را ورقو ت دومتفرق چیزیں ہیں کیونکہ اوّل الذكر كاتعلق علم اور دیوانگی (یاغصے) سے ہے جبکہ مؤخرالذکر كامنبع جسمانی صحت ہے۔ یہی سب کچھاعتادِ ذات اور جراُت کے بارے میں کہ سکتا ہوں کہ وہ باہم متر ادف نہیں ہیں اور اس کی دلیل میہ ہے کہ اگر چہ جری لوگ پُراعتماد ہوتے ہیں مگر ہر پُراعتماد شخص جری قرار نہیں دیا جاسکتا کیونگ اعتماداور صلاحیت کارتوانسان کوفن اور دیوانگی ہے میسر آتے ہیں جبکہ جراُت اے فطرت کی طرف سے اور صحت مندروح کی موجودگی میں عطا ہوتی ہے۔ میں نے کہا، آپ اس بات ہے اتفاق کریں گے پروٹاغورس ، کہ بعض لوگ صحت مند زندگی گزارتے ہیں اور بہاری کے عالم میں زندہ رہتے ہیں۔

اس نے تائیدگا۔

اور کیا آپ جھتے ہیں کہ جود کھاور در دے ساتھ زندہ رہتا ہے اچھی زندگی گزارتا ہے؟ نہیں۔ ہرگزنہیں۔

اور جوزندگی کے آخری کھوں تک خوش باش رہے کیااس کی زندگی خوشگوار نہیں کہلائے گی؟ یقیناً کہلائے گی-

گویا خوشگوارزندگی گزارناا چھائی ہے اور تکلیف دہ زندگی گزارنا بُرائی؟

ہاں!بشرطیکہ لطف اورلذت کوآپ اچھااور قابلِ احتر ام قرار دیں۔اس نے کہا۔

۔ اور کیا آپ اس ہے متفق ہو پائیں گا گرباتی دنیاوالے خوشگواراشیا کو بُرائی اور تکلیف دہ اشیا کو اور کیا آپ اس ہے متفق ہو پائیں گا دنیاوالے خوشگوار کہلائیں گی جب تک ان کے اجہائی قرار دے دیں؟ کیونکہ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اشیا خوشگوار کہلائیں گی جب تک ان کے اثر ات نا گوار ہوں گے تو افرات یا تو خوشگوار کہلائیں یا کم از کم نا گوار نہ ہوں اور جب ان کے اثر ات نا گوار ہوں گے تو ادا کا لہ کہ کی کہلائیں گا۔

مجھے نہیں معلوم سقراط! اس نے کہا۔ شاید میں یہ غیرمختاط بیان نہیں دے سکتا کہ خوشگواراشیاا تھی اور ناگواراشیا بُری ہوتی ہیں۔ نہ صرف موجودہ بحث بلکہ پوری زندگی کا تجربہ مجھے یہ کہنے پر مجبور کرتا ہے کہ بعض ایسی اشیا بھی ہیں جنھیں اچھا نہیں کہا جا سکتا۔ پچھا لیں بھی ہیں جواچھائی اور بُرائی ، کسی زمل میں بھی نہیں آئیں۔

اوركيا آپ ايسي اشيا كوخوشگواركهيں گے جو پُر لطف ہوں يالطف كاسبب بنيں؟

یقیناً!اس نے کہا۔

تب پھرمیر انظریدیہ ہے کہ اشیاجب تک خوشگوار ہیں اچھی کہلاتی ہیں اور میرے سوال میں بیہ مفہوم ہے کہ لطف خط فی نفسہا چھائی ہے۔

سے اط! آپ کے اپنے پہندیدہ انداز گفتگو کے مطابق آپے اس پر مزید خور وفکر کریں۔اس نے کہا۔اورا گرغور وفکر نتیجہ خیز ہواور ثابت ہوجائے لطف اورا چھائی دونوں ایک ہی شے کے نام ہیں تو ہم دونوں اس پر شفق ہوجا کیں گے اور نہیں تو ہم بحث جاری رکھیں گے۔ تو کیا تحقیق آپ شروع کریں گے؟ میں نے پوچھا، یا میں شروع کروں گا؟ آپ آغاز کیجے؟اس نے کہا، کیونکہ آپ بحث کے موجد ہیں!

کیا میں ایک وضاحتی کلتے ہے آ غاز کرسکتا ہوں؟ میں نے پوچھا، فرض کر لیجے کوئی شخص کی یں میں ہیں۔ ووسر نے فروکی صحت یا کمی ویگر جسمانی وصف کے بارے میں تحقیق اور جبجو کرتا ہے۔وہ اس کا چرو ر سرے رہے۔ ویکھتا ہے۔انگلیوں کی پوروں کا معائنہ کرتا ہے اور تب کہتا ہے، اپنی چھاتی کھولواور میری طرف ریہ ہے۔ ہے پیٹے موڑلو تاکہ میں بہتر انداز میں جائزہ لےسکوں۔ میں بھی اس قیانے میں ایسا ہی انداز ے ہیں۔ اختیار کرنا چاہتا ہوں۔اچھائی اور لطف کے بارے میں آپ کی رائے سُننے کے بعد میں بھی آپ ا ہے بہی کہتا جا ہتا ہوں، پروٹاغورس اپنے ذہن پر سے پردہ ہٹا ہے ٔ علم کے بارے میں اپنی رائے کھل کربیان سیجیے، تا کہ میں دیکھ سکوں کہ آپ ہا تی دنیا کے ساتھ متفق ہو سکتے ہیں یاسب سے منفرد ہیں کیونکہ باقی دنیا کی رائے میں توعلم حکمرانی یاا حکامات جاری کرنے کی قوت کی بجائے محض ایک الی شے ہے کہ جب انسان کے قبضے میں ہوتو بھی گئی مرتبہ غصراس پر حاوی ہوجا تاہے ،کھی پہنوڈی کے نیچے دب جاتا ہے یا در داورغم اس کے تاثر کو دھندلا دیتے ہیں یااس طرح محبت یا خوف اس پر عالب آجاتے ہیں۔ گویاعلم ایک غلام ہے جے جوجد هرچا ہتا ہے تھییٹ لے جاتا ہے۔ کیا آپ کی بھی یہی رائے ہے؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ علم مقدس اور حکمرانی عطا کرنے والی قوت ہے جس ر کوئی دوسری قوت یا کیفیت قابونہیں پاسکتی اور ہرانسان کو جواچھائی اور بُرائی میں تمیز کرسکتا ہو بھی اجازت نہیں دے گا کہ وہ اس کے برعکس کوئی کام کر سکے۔البتہ دانائی وہ قوت ہے جوعلم کوقوی تر کر وتیہ۔

پروٹاغورس بولا، ستراط! مجھے آپ ہے مکمل اتفاق ہے اور یہی نہیں بلکہ سب سے بڑھ کر میں یہ کہوں گا کہوں گا کہ علم اوردانا کی دفیل کی دو عظیم ترین قو تیں ہیں جوانسان کی دسترس میں ہو عتی ہیں۔

بہت خوب! میں نے کہا۔ یہی بچ ہے۔ گر کیا آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کی اکثریت کا نقط مُنظر تطفی مختلف ہے اور وہ یہ کہانسان صرف ای شے کو جاننا چاہتا ہے جو بہترین ہو گر کسی اچھائی کا موقع بروئے کا رنبیں لا تا اور اکثر لوگوں نے جن سے میں نے اس کی وجہ پوچھی ہے، یہ کہتے ہیں کہ انسان جب بھی علم کے برعکس عمل کرتا ہے تو اس کے پیچھے کی در د، غم ،خوشی یا ایسی ہی کوئی لگاوٹ ہوتی ہے جب بھی علم کے برعکس عمل کرتا ہے تو اس کے پیچھے کی در د، غم ،خوشی یا ایسی ہی کوئی لگاوٹ ہوتی ہی استراط! اس نے جواب دیا۔ انسان صرف اس نکتے سے متعلق ہی غلطی پرنہیں ہے۔

ہاں ستراط! اس نے جواب دیا۔ انسان صرف اس نکتے سے متعلق ہی غلطی پرنہیں ہے۔

ہاں ستراط! اس نے جواب دیا۔ انسان صرف اس نکتے سے متعلق ہی غلطی پرنہیں ہے۔

ہر شر سیجھے ہیں اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو بتا سکیں کہ جب وہ لطف یا خوشی کے تاثر میں ہو

کے خلطی کرتے ہیں، کہیں تو اس سے ان کی کوئی مراد ہوگی اور اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان بہترین کام سرانجام کیوں نہیں دیتا؟ اور جب ہم ان سے کہتے ہیں ، دوستو! تم غلطی پر ہواور جو پچھ کہہ رہے ہووہ درست نہیں ۔ تو شاید وہ جواب دیں: جناب پروٹاغورس اور سقراط! یہ اُنس جس کے بار سے میں ہم کہتے ہیں کہ اس کے دھارے میں بہ کر انسان غلطی کرتا ہے ، درست نہیں ہے تو براہ کرم بتا و بیجے کہ وہ کیا ہے ۔ اس کیفیت کو کیانام دیا جا سکتا ہے اور اس کی وضاحت کیونکر ممکن ہے؟ مگرستراط! ہم دوسروں کے بارے میں خواہ نخواہ زحمت میں کیوں پڑیں ، جوابے سامنے آنے والی اشاکے بارے میں پچھ بھی کہہ سکتے ہیں؟

مجھے یقین ہے، میں نے کہا کہ اس ہے ہمیں اس انکشاف میں مدد ملے گی کہ آخر جرائت کس طرح نیکی کے دیگر اجزائے متعلق کھیم تی ہے۔ اگر آپ ہمارے مابین ہونے والے معاہدے کی پیروی کرنے پر ذہنی طور پر تیار ہیں تو میں بتا سکتا ہوں کہ ہم باہمی اتفاق ہے کس طرح اس اُلجھن سے چھڑکا را پاکتے ہیں؟ کیا آپ مجھ دہے ہیں نہیں سمجھ پارہے تو بھی کوئی بات نہیں۔ آپ بالکل ٹھیک کہدرہے ہیں۔ اس نے کہا، میں جا ہتا ہوں کہ جس انداز میں آپ نے بات کا آ تا ذکیا ہے اے آ گے بڑھا ہے۔

ہے اچھا! ہیں نے کہا۔ فرض سیجھے لوگ اپناسوال دہراتے ہیں تو آپ خوشی اور انبساط کی روہیں ہہ جانے کی کیفیت کے بارے ہیں کیا کہیں گے؟ ہیں توا پے طور پر یہ جواب دوں گا۔

منیے! پروٹاغوری اور ہم یہ خابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ لوگ کھانے پینے یا دیگر جسمانی شخواہشات کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان سے منسلک پُرائی سے واقف ہونے کے باوجود ان میں بلااختیار ملوث ہوجاتے ہیں تو بہی تو کہا جائے گا کہ وہ انبساط کی رومیں ہہ گئے تھے؟ اس سے تو وہ انکار نہیں کر سیس کے اور فرض سیجھے آپ اور میں ان کے پاس دوبارہ جا کر بہی سوال دہراتے ہیں انکار نہیں کہ سے ہیں کہ ( کھانا، پینایا ایسی دیگر خواہشات کی جمیل کا سبب بُرائی کیوکر ہے؟ محف اس لیے کہ سے ہیں کہ رکھونی اور انبساط مہیا کرتی ہے یا اس لیے کہ اس سے، آیندہ کے لیے اس لیے کہ اس سے، آیندہ کے لیے عاری ہفلسی یا ایسی کی خرابی کے پیدا ہونے کا امکان جنم لیتا ہے؟ کیا مستقل پُرے نتائج نہ ہونے کیا وجود بھی حصول لذت کو پُرا کہا جا سکتا ہے۔ کیا محض فطری طور پر انبساط فراہم کرنے ہی کی وجہ سے یہ بُرائی میں شامل ہوجاتی ہیں۔ وہ یقینا بھی جواب دیں گے کہ یہ کوائف فوری لذت پہنچانے سے یہ بُرائی میں شامل ہوجاتی ہیں۔ وہ یقینا بھی جواب دیں گے کہ یہ کوائف فوری لذت پہنچانے

کی صلاحیت کے ہاعث بُرائی کے زمرے میں نہیں آتے بلکہ اس بناپران پرنمائی کالیم ا سند سر مربعی میں ایسی خرابیاں پیدا ہونے کا مکان اور ا ی صلاحیت - ا کدان ہے مسلمبل کی بیماری عسرت و تنگدتی باالی خرابیاں پیدا ہونے کا مکان اوتا ہے؟ کران ہے ، اس بی ایک اور اس بی جواب دیں گے جیسا آب نے اور اس میں جواب دیں گے جیسا آب نے موجات کے میں اس میں پروٹاعوری ہے ہا، ہے۔۔۔۔ اور جوشے بیماری پیدا کرتی ہے وہ در دوغم کا سبب نہیں بنتی ؟ اور کیاعسرت وتنگدی کا مطق انجام رسو

اگر میں غلطی پرنہیں تو لوگ اس ہے بھی متفق ہی ہوں گے۔

بروٹاغورس نے اس کی تا ئیدگی۔

پروہ رہی۔ ایسے میں، میں آپ کی طرف سے اور اپنی طرف سے ان لوگوں سے میر کہوں گا، کیا آپ لوگ ان سیے ہیں۔ اشیا کواس لیے بُرانہیں سمجھتے کہاس سے ہماری خوشیاں غارت ہوتی ہیں اوراس کے بدلے می ہمیں رنج وغم ملتاہے؟ وہ اس ہے بھی یقینا متفق ہوں گے۔

ہم دونوں کا خیال تھا کہ لوگ اس سے اتفاق کریں گے۔

اب میں اس کے مخالف نقطۂ نظر کے حامل سے سوال کرتا ہوں کہ دوستو! جب تم اچھالی کے تكليف ده ہونے كى بات كرتے ہوتو كياتمھارے پيشِ نظر علاج كى غرض سے زير ممل آنے وال ا چھائیاں نہیں ہیں؟ مثلاً ورزش کی تکلیف، جمناسٹک کی تربیت کی مشکلات،فوجی خدمات،طبیب کی طرف ہے برائے علاج جلانا، گھاؤ دینا یا کڑوی دوا پلانا یا فاقے تجویز کرناوغیرہ؟ کیا پر ایسی چیزیں نہیں ہیں کہا گرچہ بظاہر تکلیف دہ ہیں مگران میں بھلائی کا پہلوموجود ہے؟ لوگ بقیا اس ہے متفق ہوں گے۔ بروٹاغورس نے بھی اس سے اتفاق کیا۔

اور میر کہ کیا آ بان میں بھلائی اس لیے قرار دیتے ہیں کہ ان سے منسلک درداور تکلیف وقاار عارضی ہوتی ہے یااس لیے کہان کے آپندہ نتائج اچھی صحت یا تندری کی صورت میں برآ مرہونے ہیں اور ان ہے جسمانی ساخت میں بہتری آتی ہے اور اس کی مدد سے دولت یالوگوں کی حابت کے حصول میں آ سانی ہوتی ہے؟ اگر میں غلطی پرنہیں تو وہ مؤخر الذکر متبادل کی تائید دھای<sup>ے کریں</sup>

اور کیا بیتمام با تیں خوشی اور انبساط کی صورت میں انجام پذیر ہونے کے علاوہ بھی کو کی خوبی کا جہ ر کھتے ہیں کہ بیں البتہ درد سے عارضی طور پر ہی چھٹکارا دلا ناان کی خاصیت ہے؟ یا بیر کہ آپ کاظر

میں غم یا در داور خوشی یا انبساط کے پیانوں کے علاوہ بھی انھیں اچھا ثابت کر سکتے ہیں؟ لوگ یقینا اس کا اعتراف کریں گے کہ واقعی بہی ایک معیاران کی اچھائیوں سے متعلق پیش کیا جاسکتا ہے؟ میرا بھی بہی خیال ہے۔ پر وٹاغورس نے کہا۔

موکیا آپ ای بات پرزور نہیں دیں گے کہ آپ انبساط کو اچھائی کے طور پر اور دردوغم کو بُر انی کے طور پر اور دردوغم کو بُر انی کے طور پر لیتے ہیں؟

اس نے اس ہے بھی اتفاق کیا۔

گویا آپ کے خیال میں درد کر ائی ہے اور خوشی اچھائی بلکہ بھی آپ انبساط کو بھی کر آئی میں شار کرتے ہیں۔ خصوصاً جب ہم اس انبساط میں ڈوب کر مقابلتاً کی بہت بڑی مسرت سے ہاتھ دھو بیٹے ہیں یا یہ کہ اس کی موجودگی درد کی مقداریا معیار انبساط سے زیادہ رہے۔ تاہم اگر آپ خوشی اور انبساط کو کسی دوسرے جواز کے باعث کر آسیجھتے ہیں تو آپ کو وہ جواز ثابت کرنا پڑے گاجب کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایسانہیں کر سکیں گے۔

پروٹاغورس نے اس مرتبہ بھی یہی کہا کہ لوگوں کے پاس ایساکوئی جواز موجو ذہیں۔
میں نے کہا، فرض کر لیجے کہ لوگ ہے کہیں کہ آپ اس موضوع پرطویل گفتگو کیوں کرتے ہیں اور ایک
ہی بات کے لیے مختلف انداز ہائے اظہار کیوں استعال کرتے ہیں؟ تو ہیں انھیں جواب دوں گا
معاف کرنا دوستو! پہلی بات تو ہہ کہ انبساط کی روہیں بہ جانے کی ترکیب بجائے خودا یک مشکل
بیان ہے جبکہ پوری بحث کا مرکزی خیال بھی یہی ہے اور پھر دیکھیے کہ گرائی کو درد کی شکل میں اور
انبساط کو اچھائی کے معنوں میں دیکھنے کے علاوہ اور کیا امکان ہے کیونکہ دوسری صورت میں سرے
انبساط کو اچھائی کے معنوں میں دیکھنے کے علاوہ اور کیا امکان ہے کیونکہ دوسری صورت میں سرے
سے ہی پیڑئی ہے اُتر نے کا خطرہ ہوتا ہے تو کیا ایسی زندگی آپ کو مطمئن کر سکے گی جس میں خوثی

ای خوشی ہواور درد کا شائبہ تک نہ ہو (یہاں یہ نکتہ قابلِ غور ہے کہ درد کی غیر موجود گی میں خوشی کا

احساس نا قابلِ فہم رہتاہے) اوراگر آپ خوش ہوں مگر ایسی خوشی اورغم کی نشاندہی نہ کرسکیں جن کا انجام خوشی یاغم کی صورت میں نہیں تو شاید آپ کوعوا قب کا انداز ہنہیں اس کے نتائج ملاحظہ کیجے! ۔ اگرآپ کا بیان حقائق پرمنی ہے تب بحث لا یعنی ہے کیونکہ بیہ طے ہے کہ اکثر انسان نادانستگی میں بھی پُر آئی میں ملوث ہوجا تا ہے حالانکہ وہ دل ہے یہی چاہتا ہے کہ اجتناب کرے گر کیا کرے، خصوصی انبساط اے اپنے چنگل میں لے کر بے بس کر دیتا ہے یا جب پیے کتے ہیں کہ انسان جان . یو جھ کراچھائی کوسرانجام دینے سے انکار کرتا ہے کیونکہ اس وفت جس کیف وانبساط کے عالم میں وہ ہوتا ہے اس کے دوران اسے اور پچھ سو جھ ہی نہیں سکتا اور اس کی نامعقولیت ای وقت ٹابت ، ہوجاتی ہے جب ہم درد،خوشی وانبساط یا اچھائی اور بُرائی کے الفاظ کا استعال ترک کردیں۔ پی یے ویک دومختلف اشیا ہیں اس لیے ان کو دوالگ ناموں ہی ہے پکارا جائے گا، پہلا نام اچھائی یا پُرائی اور دوسراا نبساط یا در دوغم ۔اس صورت حال کوفرض کرتے ہوئے ہم اس خیال پر قائم رہے پرمجبور ہیں کہانسان بعض اوقات جانتے ہو جھتے بھی گرائی کاار تکاب کرڈالتا ہے۔ تاہم اس پریہ سوال بمیشہ قائم رہے گا کہ آخر کیوں؟ سوپہلا جواب توبیہ کہ وہ (انبساط کے) شکنج میں ہے۔اگلا سوال ہوگا کس شے کے شکنجے میں؟ اور ہم یہ بتانے کی حالت میں نہیں ہوں گے کہ لطف وانبساط کے ﷺ میں۔ کیونکہ اس سے قبل ہم خوشی کواچھائی کا مترادف قرار دیتے رہے ہیں۔سوہم اینے جواب میں بھی اس جزوی سوال کومستور رکھیں گے کہ ہاں شکنج میں مگر کس شے کے؟ اور یہی سوال ہارے لیے دہرایا بھی جائے گا اور آخر میں ہمیں کہنا ہی پڑے گا کہ لطف یعنی اچھائی کے شکنے میں۔ بیالگ بات ہے کہ ہمارا جواب قبقہوں کی نذر ہوجائے ، کیونکہ اگر سوال کرنے والا برخود غلط فتم کا ہوا تو بےساختہ یکاراُ مٹھے گا کہ کس قدراحقانہ خیال ہے کہ کوئی شخص دانستہ بُرائی میں اس لیے ملوث ہوجا تاہے کہ نیکی نے اسے اپنی گرونت میں لیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ یقینا اس اُلجھن میں گرفتار رہے گا کہ کیا ایسے اس لیے ہوا کہ اچھائی بُر ائی پر قابو پاسکتی ہے یا اس لیے کہ اچھائی بُر ائی پر قابو پانے کی صلاحیت نہیں رکھتی اور ہمیں بہرصورت اس سوال کے جواب میں یہ بتانا پڑے گا کہ نیکی يُرائى پر قابو پانے كى صلاحيت سے عارى تھى \_مگرايے تو، جيسے ہم كہتے آرہے ہيں كه وہ خوش اور ا نبساط کے شکنج میں پھنسا ہوا تھا، تو اس ہے بیمفہوم نکلے گا کہ ایسا کر کے اس نے کوئی بُرائی نہیں ک ۔ پھر بھی سوال بوچھنے والا اصرار کرسکتا ہے کہ'' کییے؟'' کیاا چھائی کی قدرومنزلت بُرائی ہے کم

ہے پائرائی اچھائی ہے؟ کیا اس کی اصل وضاحت میٹہیں ہے کہ دونوں (اس عالم میں) ایک دوسرے کے لیے غیرمتوازن ومتناسب ہیں چاہے وہ تعدادیا مقدار میں زیادتی کی وجہ ہے ہوں ما کی کی بدولت۔اس ہے تو انکار کی گنجایش ہی نہیں۔مگر ابھی بیسوال بھی باقی ہے کہ رومیں یہ مانے یا علیج میں سے جانے ہے آخر مراد کیا ہے؟ اس طرح تو گویا چھوٹی بُرائی ہے بیجنے کے لیے یری زرائی میں سیننے والی بات ہوجائے گی؟ چلیے یہاں تک بھی تشکیم کیا جاسکتا ہے۔ مگرا یسے میں انبساط اور در دکو احیمائی اور بُرائی کے نام دینا پڑیں گے۔اس طرح سابقہ بیان میں تبدیلی کرنا رے گی کہانسان دانستہ بُرائی کرتا ہے اوراس بنا پر کہانبساط کے جادو کے زیرا ٹر ہوتا ہے جس پر قابویانامکن نہیں۔اس طرح ایک سوال ریجھی ہے کہ انبساط اور درد کے باہمی تعلق کو جانچنے کے لے کون سے پیانے استعال ہو سکتے ہیں؟ کیا تعداد ومقدار اور معیار ہی وہ بیانے نہیں ہیں جن ہے ہم اس یا ہمی تعلق کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب یوں دیا جاسکتا ہے کہ اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا ایسے امتیازات صرف انبساط اور در دہی کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں اور کمیا پیمکن ہے کہ ہم انبساط اور در دکوتر از و کے دوپلڑوں میں ڈال کران کی شدت کے علاوہ دوری اور قربت وغیرہ کے خصائص کا وزن کریا تیں اور یوں ایک کی فضلیت دوسرے برثابت کرسکیں؟ میراخیال ہے اس سے انبساط کو انبساط کے مقابلے میں اور در دکو در دکے مقابلے میں جانچنا آسان اور بہتر نتائج کا حامل ہوسکتا ہے۔ یعنی دونوں کی مقدار کیفیتوں کی تعداد کے حوالے سے وہ لائحہُ عمل متعین کیا جا سکتا ہے کہ کسی شے کے خوشگوار کو تکلیف دہ کے مقابلے میں برتر ثابت کیا جا سکے۔ میرے دوست! کیا آب اس حقیقت کوشلین ہیں کریں گے؟ لوگ بھی،میراخیال ہے کہ اس حقیقت کے وجود ہے اٹکارنہیں کر سکتے ؟ اس کے پاس مجھ ہے اتفاق کرنے کے سواکوئی جارہ نہ تھا۔ اس وقت میں نے کہا، اگر آپ یہاں تک مطمئن اور متفق ہیں تو میرے ایک اور سوال کا جواب و بچیے! کیا آپ محسور نہیں کرتے کہ کس شے کا حجم اگر دورے کم وکھائی دیتا ہے تو قریب آنے پر زیادہ نظر آنے لگتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ عام لوگ اس شے کو بھی تشکیم ہی کریں گے۔ یہی اصول موٹائی، تعداد اور آواز وغیرہ پر لاگو ہوتا ہے بعنی وہ قریب سے مساوی یا زیادہ محسوس ہوتی ہے مگر فاصلے ہے ان کی مقدار کم ہوتی محسوس ہوتی ہے۔اہے سجھنا بھی لوگوں کے لیے ناممکن اور مشکل نہیں ہوگا۔اب فرض کر کیجیے کہ خوشی زیادہ کے حصول اور کم سے اجتناب سے مشروط ہوتو کیازندگی

میں مضائی پرانھارکیا جاسکتا ہے اور کیا ظاہری مشاہدہ ہی اس تصفیے کے قابل کرسکتا ہے یااس کے لیے حقیق پیایش لازم ہے (خصوصاً کی یا زیادتی کے مادی پہلو کے اعتبار سے) اور کیا یہ پیایش کے ذرائع بھی وھو کے کا ذریعے نہیں اور کیا ظاہری پیایش کی سہولت کے باوجود ہمیں اکثر اپنی استخاب پر پشیمان ہوتا ہی کونکہ ای کی بدولت ہم کی اور زیادتی یا اچھائی اور بُر ائی کے خمن میں وھوکا کھا جاتے ہیں۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ پیایش کے فن میں طویل مہمارت کے بعدا زبان ظاہر مقداد کے دھوکے سے بی کر حقیقت شنائی کی صلاحیت پالیتا ہے اور اس طرح انسان فناہر مقداد و تعداد کے دھوکے سے بی کر حقیقت شنائی کی صلاحیت پالیتا ہے اور اس طرح انسان کی وحائی ( نفسیاتی ) طور پر اس قدر باصلاحیت ہوجا تا ہے کہ ایسے معاملات میں صبح صبح انداز سے کو انداز سے کہ اپنی زندگی کو خطرات سے محفوظ کر پاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ لوگ با سانی اس حقیقت کو بجھ لیں کر اپنی زندگی کو خطرات سے محفوظ کر پاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ لوگ با سانی اس حقیقت کو بجھ لیں سے گے کہ فی الحقیقت سے صلاحیت بیالیش کی ہے جو انسان کو تحفظ حیات کا مقصد حاصل کرنے کی صلاحیت عطا کرتی ہے۔

فرض کیجے، انسانی زندگی کی بقائے لیے نامناسب اور مناسب کا انتخاب بھی ضروری ہے اور ساتھ بی یہ علم بھی کہ انسان چاہے ذاتی حوالے سے چاہے، باہمی تعلقات کے حوالے سے، کب زیادہ کا اسول انتخاب کرے اور کب کم کا قربت طلب کرے یا دوری، یہ بھی ہمارے لیے تحفظ حیات کا اصول قرار پاتا ہے اور کیا یہ علم نہیں ہے؟ خصوصاً مقدار کی کمی بیشی کے ضمن میں علم پیایش اور تعداد کے قرار پاتا ہے اور کیا یہ علم میں بھی ہے گئیں ہے وگ اس نظر یے کو بھی قبول کر لیس گے ۔ کیانہیں؟ مسمن میں جھے لیقین ہے لوگ اس نظر یے کو بھی قبول کر لیس گے ۔ کیانہیں؟ پروٹا خورس کا ابنا خیال بھی بہی تھا کہ لوگ اسے یقینا درست بسلیم کر لیس گے ۔

الین صورت میں ،میرے دوست! جب میں لوگوں سے کہوں کہ انسانی زندگی کے تحفظ اور آسالین کے لیے جو عوامل در کار ہیں ان میں انبساط اور در دمیں فرق ، با ہمی تعلق اور دیگر متعلقات کاعلم ، کم یا زیادہ اور چھوٹے یابڑے کے انتخاب سے متعلق اصول وضوابط کاعلم اور قربت یا دوری میں سے کی ایک محرک کے انتخاب کی صلاحیت اور متعلقہ عوامل شامل ہیں تو کیا اس سے میمراد نہیں ہے کہ اس سلطے میں ہمیں ان کے خصائص و نقائص یا برابری ، مثبت اور منفی دونوں عوامل کے نقابل کے حوالے سلطے میں ہمیں ان کے خصائص و نقائص یا برابری ، مثبت اور منفی دونوں عوامل کے نقابل کے حوالے سلطے میں ہمیں ان کے خصائص و نقائص یا برابری ، مثبت اور منفی دونوں عوامل کے نقابل کے حوالے سے معلی ظور کھنا ہوں گے ؟

ال حقیقت ہےا نکار ممکن نہیں۔

اورمقداروں کی پیایش کا بیلم لامحالہ سائنس کہلائے گا۔ ہاں!اس نے کہا، مجھے یقین ہےلوگ اس پرصاد کریں گے۔ ہاں!اس نے کہا، مجھے یقین ہےلوگ اس پرصاد کریں گے۔

. ای آرٹ باسائنس کی اصلیت کالغین حقیقت میں مستقبل میں طے ہوگا ۔ گرایس سائنس کا وجود سم از کم اس سوال کا جواب فراہم کر دیتا ہے جو آپ لوگوں نے مجھ سے اور پر وٹاغورس سے در ہافت کیا تھا۔ایک مرحلے پراگرآ پ کو یا د ہو،آ پ کے نقطہ نظر کے جواب میں بروٹاغورس اور میں نے بالا تفاق اعلان کیا تھا کہم سے زیادہ عظیم اور توی کوئی شے بیں اور علم جس صورت میں بھی موجود ہوائے م ، درد، خوشی اور انبساط اور تمام ذبنی کیفیات کو صلقہ اثر میں لینے کی قدرت حاصل ہوتی ہے۔جبکہ آپ ہیے کہتے ہیں کہ عالم انبساط میں انسان علم تک کے خلاف جذبات کی رومیں یہ حاتا ہے۔ہم نے اس سے اتفاق نہیں کیا تھا۔ پھر آ پہی ہمارے ساتھ متفق ہو گئے اور کہا۔اے روٹاغورس اورسقراط! اگراپیانہیں ہے قوبتائے انبساط کے نشے میں سرشار ہوکر جذبات کی رومیں سنے کی کیفیت کا کیسے اندازہ لگایا جاسکتا ہے اور آپ یہ بھی بتائے کہ آپ اس کیفیت کو کیانام دیتے میں؟ اگر میں فورا ہی اس کیفیت کو جہالت کا کہد بتا تو آپ سب لوگ بنس دیے مگر اب صورت حال سے کہ ہمارامضحکہ اُڑانے کی صورت میں گویا آپ اپنامضحکہ اُڑا ئیں گے کیونکہ آپ اس ہے متفق ہو چکے ہیں کہ انسان دردوغم اورخوثی وانبساط میں ہے کی ایک کے انتخاب میں غلطی کا مرتکب ہوسکتا ہے۔اجھائی اور بُرائی کےحوالے سے ان کے انتخاب کا انتھاران کے علم پر ہوتا ہے اورآپ نے یہ بھی تشکیم کیا کہ وہ اس ضمن میں غلطیاں بھی کرتے ہیں اور پیغلطیاں عمومی علم کے حوالے ہے بھی ہوسکتی ہیں اور اس مخصوص علم کے حوالے ہے بھی ہوسکتی ہیں جے علم پایش کہاجاتا ہاور آپ کو سیجھی معلوم ہے جو غلطی علم کے استعمال کے بغیر کی جائے وہ جہالت ہی پرجنی ہوتی ہے۔ای ہے آپ جذبات کی رومیں بہنے کامفہوم سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے دوست پروٹاغوری، پروڈ میس اور بییاس پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہوہ ای لاعلمی اور جہالت کی بیاری ہی کےمعالج ہیں ۔ گمرآ پاوگ جواس غلط نہی میں مبتلا ہیں کہ موجودہ خرابی کی وجہ غفلت اور جہالت نہیں ہے اور جس فن کی میں وکالت کرر ہا ہوں وہ سکھایا نہیں جاسکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ خود بھی علا کے پاس مہیں جاتے ندایے بچوں کواسا تذہ کے پاس بھیجے ہیں اور اپنے طور پر گویا بچت کرتے ہیں۔ مگریہ بچت نہیں اُلٹا نقصان ہے کیونکہ ای رویے کی بدولت ندآ پ کی معاشرتی زندگی کسی کام کی رہی ہے

نہ ذاتی زندگی۔ بیروہ جواب ہے جوہم عوام کو دیں گے اور آپ بپیاس اور پروڈیکس، میں آپ سران مردی لوگوں سے پوچھتا ہوں بلکہ پروٹاغورس بھی اس کا جواب دیں ( کیونکہ بیردلائل آ پ کے اور رں ۔ پہر مارے دونوں فریقوں کے لیے لازم ہیں) کہ آیا جو کچھ میں نے عرض کیا ہے وہ حقیقت سے مطابقت میں ہے یانہیں؟

و ہتمام لوگ بچھتے ہیں کہ میں نے جو پچھ بھی کہاعین حقیقت تھا۔

تو گویا آپ اس ہے متفق ہیں کہ خوشگوار فعل (یا ماحول میا صورت حال) نیکی اور بھلائی ہے جبکہ (ناموں کے حوالے سے ) مخصوص صلاحیت استعمال کرتے ہوئے انبساط انگیز کی مزید تو جیہ کریں یعنی انبساط انگیز ،خوش آینداور پُر لطف وغیره کی تفصیلات میں نه پڑیں بلکه میری درخواست معزز ترین پروڈیکس سے بیہ کمیری پند کے مطابق اوراس انداز میں جواب دیں جومیں نے تجویز کیاہ۔

پروڈیکس پیس کرہنس دیا۔ تاہم ہاقی لوگوں نے بھی میری تجویز کی حمایت کی۔

اس کے علاوہ میرے دوست!اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ تمام اعمال جواس نیت سے سرانجام دیے جائیں کہ زندگی میں سے دردوغم کوختم کرکے اسے خوشیوں کا گہوارہ بنا دیا جائے تو ایسے افعال کو آپ قابلِ عزت اور مفید ہی تو کہیں گے اور یہ بھی کہ قابلِ عزت کام ہر صورت میں مفیداور نیک کام ہی کہلاتے ہیں۔آپ کا کیا خیال ہے؟

سجی لوگوں نے جواس محفل میں موجود تھے اس امر کی تائید کی۔

اس کے بعد میں نے کہا، اگر صرف اچھائی ہی خوشگوار قرار دی جاسکتی ہے تو کوئی بھی شخص کوئی بھی عمل اس یقین کے ساتھ نہیں کرسکنا کہ جب وہ بہتر فعل سرانجام دے رہاہے تو اس صورت میں اس ہے بہتر کا حصول یا بہتر کارروائی سرانجام ڈیناممکن ہے یعنی وہ ہر فعل کو بہترین سمجھ کر قرار دے رہا ہوتا ہے اوراس سے بہتری تو قع نہیں کرسکتا۔اس کی کم مائیگی کا بیاحساس جو دراصل احساس کمتری کی بی ایک صورت ہے،اس کی جہالت ہی کی علامت ہے حالانکہ اصل دانائی کا تقاضا تو پیہے کہ وہ نگاہ بلنداورا پنی ذات پر (اعلیٰ کارکردگی کے امکان کے حوالے سے )اعتمادر کھے۔ ہم سبان الفاظ کے ساتھ بھی متفق ہو گئے۔

میں نے اس مرطے پر کہا۔ دیکھیے ایک شے خوف یا دہشت نام کی بھی ہوتی ہے اور محترم پروڈ کیس میں آپ ہے تو قع رکھتا ہوں کہ آپ بھی خوف اور دہشت کے حوالے سے میری اس تعریف سے متفق ہوں گے کہ خوف اور دہشت دراصل بُرائی کی تو قعات کا دوسرانام ہے۔

پروٹاغورس اور بپیاس مجھ سے متفق ہو گئے مگر پروڈ میس نے کہا کہ بات خوف کی ہور ہی ہے دہشت کی نہیں (اور بیکہ ان دونوں میں بنیا دی فرق ہے)۔

محرم پروڈیکس، آپ فکرمند نہ ہوں۔ میں نے کہا۔ میں دراصل بیدریافت کرنا چاہتا ہوں کہا گر آپ کے سابقہ بیانات درست ہیں تو ظاہر ہے کہ کوئی شخص ایس کسی شے کو قبول نہیں کرئے گاجس ہے وہ کسی دباؤ کے بغیر بھی خوفز دہ ہو۔ ایسی صورت میں آپ کا بیفر مان سابقہ فرمان کی ضد نہیں مخبرے گاجو پہلے ہی درست تسلیم کیا جاچکا ہے کہ انسان ایسی اشیا کے بارے میں سوچتا ہے جن کے بارے میں اے ڈر ہو کہ وہ کہ ان میں شار ہوتی ہیں حالانکہ کوئی بھی شخص نہ تو ایسی کسی شے کے لیے کسی کو قائل کرسکتا ہے نہ اے بغیر دباؤ کے قبول کرسکتا ہے کہ جو پچھوہ کر رہا ہے وہ کہ انکی میں شار

یہ بات بھی عالمگیر حقیقت کی حیثیت ہے متفقہ طور پر تسلیم کر لی گئی۔ اس پر میں نے کہا۔ جناب
پیاس اور پروڈ کیس، ہماری طرف سے تو یہی پیشگی شرائط ہیں اور اب میں جناب پروٹا غور س
ورخواست کروں گا کہ وہ بیان فرما کیں گے کہ جو پچھا نھوں نے آغاز مباحثہ میں بیان فرمایاس کی
صدافت کیے ثابت کریں گے؟ میں جب آغازِ مباحثہ کی بات کرتا ہوں تو اس ہمراد اُن کا
مالکل اوّ لین بیان نہیں ہے کیونکہ اس بیان میں تو اُنھوں نے فرمایا تھا کہ نیکی کے پانچ مختلف اجزا
ہیں اور وہ پانچوں ایک دوسرے سے وظا کف اور مقاصد کے اعتبار سے قطعی مختلف ہوتے ہیں۔
ان کے اس بیان کی بات نہیں کرتا۔ میرااشارہ تو ان کے اس اگلے بیان کی طرف ہے جس میں
انوں نے فرمایا تھا کہ ان پانچوں میں سے چار اجزا تو ایک دوسرے سے کافی مما ثلت رکھتے ہیں
مگر پانچواں جزو جے ہم جرائت کہتے ہیں قطعی مختلف ہو اور اس ضمن میں انھوں نے دلیل بیددی تھی
کہ بہت سے غیر متھی ، غلط کار، اعتدال ذات سے عاری اور جائل لوگ سب سے زیادہ جری ثابت
ہوتے ہیں جواس امرکی دلیل ہے کہ جرائت بہر طور نیک کے دیگر اجزا سے قطعی مختلف اور متفر ت ہے۔
اس وقت بھی میں ان کے فرمان سے جیران ہوا تھا مگر اب جیسا کہ میں نے معاملہ آپ کے ساتھ

ذیر بحث لانے کا کوشش کی ہے، پہلے ہے بھی زیادہ متحرک ہوں اور جب میں نے ان سے بو چھا کہ
کیا بہادر اور جری ہے ان کی مراداعتمادِ ذات رکھنے والے لوگ ہیں تو ان کا جواب ہاں میں تھا۔ اس
اضافے کے ساتھ کہا لیے لوگ اپنی ذات پر اعتماد رکھنے کے علاوہ لڑنے مرنے کے لیے بھی ہمروقت
مستعدد ہے ہیں۔ (جناب پروٹاغوری، اگر آپ کو یا دہوتو آپ نے یہی فرمایا تھاناں!)
پروٹاغوری نے اعتراف کیا۔

. ای پریش نے کہا۔ یعنی پیری لوگ انہی خطرات کی طرف دوڑتے ہیں جن سے بر دل لوگ فرار اختار کرتے ہیں؟

نہیں اس نے جواب دیا۔

توكياكى مختف شے كے حوالے سے وہ بہادر ہوتے ہيں؟

ہاں۔ای نے جواب دیا۔

یعیٰ بردل لوگ وہاں جانا پیند کرتے ہیں جہاں سلامتی ہواور بہادر وہاں جاتے ہیں جہال خطرات ہوں؟

ہاں سقراط عام لوگوں کا یمی خیال ہے!

مگرین تو پیجاننا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا۔ کہ جیسے آپ نے فرمایا، بہادرلوگ خطرات کی طرف دوڑتے ہیں تو کیاوہ ان کوخطرات ہی سمجھ کر دوڑتے ہیں یا کسی غلطہ بنی کی بناپر ایسا ہوتا ہے؟
مہیں۔اک نے کہا۔ بلکہ آپ خودہی میہ بات پہلے ہی ثابت کر چکے ہیں کہ وہ خطرات کوخطرات ہی مجھ کر دوڑ یہ ترین

میں نے کہا۔ یہ بھی درست ہے۔اوراگراس بات کو ہم حقیقی معنوں میں ثابت کرسکیں کہ کوئی بھی ایک جگہ پر جانانہیں چاہتا جہاں خطرات ہوں۔البتہ وہ صبطنفس جس کے باعث لوگ خطرات کا سامنا کرتے ہیں،درحقیقت وہ لاعلمی ہوتی ہے (یعنی وہ اصل خطرے کو پہچان نہیں پاتے )۔
ال سے بھی پر وٹاغورس نے اتفاق کما۔

سے بات بہادراور بزدل دونوں قتم کے لوگوں پرصادق آتی ہے کہ وہ ایسے حالات کا سامنا آسانی سے کرسکتے ہیں جن کے بارے میں وہ پُرامید ہوں۔ گویا یوں بزدل اور بہادر دونوں ایک جیسی شے کا سامنا کرتے ہیں؟

تر پر بھی ستراط! پر وٹاغورس بولا، میرے خیال میں توجس شے کو بز دل سامنا کرنے کے لیے تول کرتا ہے، بہادر کے لیے وہ شے برعکس ہونی چاہیے، مثلاً عملی تجربہ بتا تا ہے کہ بہادر جنگ پر جانے سے لیے تیار ہوجا تا ہے جبکہ بز دل ایساسوج بھی نہیں سکتا۔

. محرّ م اور غیرمحرّ م کے بارے میں جنگ پرجانے کے حوالے ہے آپ کی رائے کیا ہے؟ اس نے کہا بمحرّ م جانا جا ہیں گے۔

اور بیتو ہم پہلے ہی طے کر چکے ہیں کہ محترم لوگ اچھے ہوتے ہیں (اچھائی سے منسلک ہوتے ہیں)۔

به حقیقت ہے اور میں اس رائے پر ہمیشہ ڈٹار ہوں گا۔

رست! میں نے کہا۔ان دونوں تتم کے لوگوں میں سے جولوگ جنگ پر جانے کو تیار نہیں ہوتے کیے لوگ کہلائے جائیں گے درال حالیکہ جنگ بہر طورا چھی اور قابلِ اعز از وافتخار شے ہے؟ وہ یقینا بردل کہلائیں گے۔اس نے جواب دیا۔

اوراس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جوشے اچھی اور باعث افتخار ہووہ خوشگوار ہوتی ہے؟ اس کا توہم پہلے اعتراف کر چکے ہیں کہالی شے خوشگوار ہی ہوتی ہے۔اس نے جواب دیا۔ اور کیا ہز دل لوگ جب عمدہ ،خوشگوار اور بہتر شے کی طرف رجوع نہیں کرتے تو وہ لوگ بیرجانے ہیں کہ کما کر دے ہیں؟

> اگرہم اے درست مجھیں تو ہماراسابقہ بیان خود بخو دغلط ثابت ہوجائے گا۔اس نے کہا۔ ادر کیا بہادرلوگ بہتر، زیادہ خوشگوارا ورعمہ ہ شے کی طرف رجوع نہیں کرتے ؟

> > یقینا کرتے ہیں،اس نے کہا۔

اور یہ کہ جرأت مند آ دی کے خوف اوراعمادیس سے پچھ بھی کم درجہ ہیں ہوتا؟

درست!اس نے کہا۔

چلے کم درجہ نہ ہی تو کیا قابل احترام واعز از ہوتاہے؟

اس نے اثبات میں جواب دیا۔

اوراگرقابلِ اعزاز واحترام ہوگا تواہے اچھائی کہیں گے؟

جي ٻال!

مگر بردل آ دی کاخوف بھی اوراعتماد بھی بے وقوف اور دیوانے آ دی کی طرح کم درجہ ہوتا ہے؟ اس نے ہاں میں جواب دیا۔

اوريه كم درجهاعماداورخوف دراصل جهالت اورغيرتعليم يافتة مون كى مجدس موتاب؟ بالكل صحح -اس نے كها-

با موں۔ و با موں ہے۔ اس کے اس کا مرتا ہاں کوآپ بردلی کہیں گے یا بہادری ؟ اس کوآپ بردلی کہیں گے یا بہادری ؟ اس نے کہا۔

كياان كى برونى ان كى خطرے سے عدم واقفيت كى بنا پرنہيں ہوتى ؟

اس نے کہا۔ یقینا۔

اورای عدم وا تفیت کے باعث ہی وہ برول ہوتے ہیں؟

البرح.

اور بردل ظاہر کرنے کی وجہ (جس کی آپ نے تقدیق کی ہے) بردل موتی ہے؟

اس فے شبت جواب کے لیے سر ہلایا۔

اور جرائت ومردانگی یقینا بردل کے برعکس شے ہے؟

درست!

گویا دانائی جس کے باعث ہم جان پائے ہیں کہ کیا خطرناک ہے اور کیا نہیں،عدم واقفیت ہے متضاد کھہرے گی؟

اس ہے بھی اس نے انفاق کیا۔

اوران سے عدم وا تفیت برولی ہے؟

اس نے اس جملے پر بڑی ردوقد ح کے بعد صاد کیا۔

اوراس بات کاعلم که کیا خطرناک ہے اور کیانہیں، جراُت کہلائے گا۔اوروہ ان اشیا کی عدم واقفیت کے برعکس ہے؟

اس سے اس نے اتفاق نہیں کیا مگر کچھ کہا بھی نہیں بلکہ خاموش رہا۔

كياخيال ٢ پروٹاغورس آپ نه مثبت جواب ديت ميں نه منفى ......كول؟

اس نے کہا۔ آپ خود ہی دلائل کو مکمل کر لیں۔

صرف ایک سوال اور مجھے پو چھنا ہے۔ میں نے کہا۔ وہ بیر کہ کیا آپ اب بھی اپنے ای نقطہ نظر پر قائم ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو جابل ہونے کے باوجود بہادر ہوتے ہیں؟ لگاہے ستراط! آپ نے تہیدکرلیا ہے کہ مجھ سے جواب سُن کرر ہیں گے؟ سو مجھے کہنے دیجے کہاں قدر مسلسل بحث وتمحیص اورمضبوط ولائل سُننے کے بعداب میرے لیےابیا کہنا ناممکن ہے۔ اس تمام بحث وتحیص سے میری غرض میتھی کہ میں نیکی کے انسانی رویوں کے ساتھ تعلق اوراس کی ہیت کی یقین دہانی کے علاوہ سی بھی ثابت کرسکوں کہ نیکی کو بھی تعلیم کہا جا سکتا ہے۔آپ کی اور ہاری بحث کا یہی ایک نتیجہ برآ مدہوتا ہے اور وہ اس لیے کہ اگرید دلیل بھی انسانی زبان رکھتی ہوتی تو ہم پرہنستی اور کہتی ،سقراط اور پروٹاغورس ،تم دونوں تو کوئی انوکھی مخلوق ہواورتم سقراط تم تو اس پر زور دیتے رہے ہو کہ نیکی کو تعلیم نہیں کہا جا سکتا اور ابتم خود ہی اینے بھریور دلائل کی مدد سے بیہ نابت کرنے پر تلے ہوئے کہ اسے سکھایا جاسکتا ہے (یاسکھا بھی جاسکتا ہے)۔ گویا اپنے ہی بیان ی نفی کر رہے ہو۔ابتم بی ثابت کرنے پر تلے ہوئے کہ وہ تمام اشیا جوعدل،اعتدال ذات اور جرأت وغيره علم كے دائر بيس آتى بيں اوراس سے بيصاف عند بيماتا ہے كدان كواكف كى مجموعى صورت یعنی نیکی کوسیکھا اورسکھا یا جاسکتا ہے کیونکہ اگر نیکی ، پروٹاغورس کے بقول علم کے علاوہ کوئی شے ہوتی تو ماننا پر تا کہ اسے سکھنا یاسکھا ناممکن ہے کین اگر نیکی خالصتاً علم ہی کی ایک صورت ہے تو پہ یقین کیے بغیر جارہ نہیں کہا ہے سکھنا یا سکھانا عین ممکن ہے۔ دوسری جانب پروٹاغورس جوابتدا میں اس کا قائل تھا کہ اس کی تدریس ممکن ہے اب اسے غیرعلم ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے اور اسے غیر علم تسلیم کرلیا جائے تو سی بھی ماننا پڑے گا کہ اس کی تدریس ممکن نہیں۔ سویروٹاغورس!اینے اس خیال ہے متعلق اس قدر زہنی انتشار کا شکار ہونے پر زبر دست خواہش ر کھتا ہوں کہاس ذہنی انتشار کاحل ڈھونڈ نا جا ہیں۔ چنانچہ میں اس وقت تک بحث جاری رکھنے کے حق میں ہوں جب تک کہ ہم نیکی کی اصلیت مکمل طور پر نہ جان جا کیں اور یہ بھی ظاہر نہ ہوجائے کہ اس کی تعلیم و تدریس ممکن ہے یانہیں۔ایبانہ ہو کہ اپی تھیئس ہمیں اپنے دلائل کے جال میں پیانس لے اور بحث میں ہمیں بھٹکا دے۔جیسا کہ آپ کی بیان کردہ کہانی سے ظاہر ہے کہ وہ ہارے ضمن میں پہلے بھی ایسا کر چکا ہے کیونکہ میں جب بھی خودا پنی زندگی ہے متعلق پرویسیس جیسی احتیاط میں مصروف ہوتا ہوں تو میں آپ کے اپی تھیکس پر پرو تھیکس ہی کوتر جیج دیتا ہوں

اور جیسامیں نے پہلے بھی کہا، اگرآپ کو اعتراض نہ ہوتو میں اس تحقیق وجتجو میں آپ کی مدر کا خواستگار ہوں۔

یروٹاغوری نے جواب دیتے ہوئے کہا،سقراط! میں گھٹیاذ ہنیت کا آ دمی نہیں ہوں اور نہ ہی برطینت ۔ ہوں۔ میں آپ کی ذہنی توانائی اور مباحثے کی صلاحیت کا معتر ف ہوں۔ میں پہلے بھی کئی باراس کا اظبار کرچکا ہوں کہ آپ کو میں اپنے تمام جانے والوں میں سرفہرست سجھتا ہوں اور آپ کی عمر کے تمام لوگوں میں آپ کو برتر خیال کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ فلفے میں نام پیدا کریں گے۔ آیئے اس بحث کو کمی اور وقت کے لیے اُٹھار کھیں۔مناسب ہوگا کہ اس وقت پچھاور کی ملکے کھلکے موضوع كوزىر گفتگولائيں۔

يقينًا! من نے کہا، ضرور آپ چاہتے ہیں تو یہی ہوگا۔ کیونکہ مجھے اپنی اس مصروفیت سے نمٹنا ہے جس کامیں پہلے ذکر کر چکا ہوں اور اس سے اس لیے صرف نظر کیے ہوئے تھا کہ میں معزز کالیس کی فرمايش ٹال نہيں سکتا تھا۔

ال طرح بحث اختام پذیر ہوئی اور ہم سب اپنی اپنی راہ لگے۔



## يوخفيد نيمس

(Euthydemus)

شركائے گفتگو:

ستراط (Socrates) (گفتگو کامرکزی کردار)؛ کربیٹو (Crito)؛ کلینیس (Euthydemus)؛ کلینیس (Ctesippus)؛ کلینیس (Ctesippus)۔

منظر: اپالوک عبادت گاہ کے قریب ایک لائیسیم (خاص مدرسه)۔

کراپنی: ستراط!کل وہ مخص کون تھا جس کے ساتھ آپ مدر سے میں محو گفتگو تھے؟ آپ کولوگوں نے گھیرر کھا تھا۔ میں آپ لوگوں کی گفتگو تو نہیں سُن سکا مگر لوگوں کے کندھوں پر سے میں نے اُس شخص کی ایک جھلک دیکھی تھی۔ مجھے وہ کو کی اجنبی لگا۔کون تھاوہ؟

مراط: وہاں تو دوافراد تھے۔آپ کس کے بارے میں جاننا جا ہے ہیں؟

کریؤ: میں جس شخص کی بات کررہا ہوں وہ آپ کے دائیں ہاتھ دوسرے نمبر پر بیٹھا تھا۔اس کے اور آپ کے درمیان کلینیس تھا جوا گیزیوکس (Axiochus) کا چھوٹا بیٹا تھا جس کی پرورش بہت عمد گی ہے ہوئی ہے۔حالانکہ وہ میرے بیٹے کریٹو بولس (Critobulus) کا ہم عمر ہے مگر اس ہے کہیں زیادہ تیزاورخوش شکل ہے اور دیکھنے میں کم عمر لگتا ہے۔

عراط: کریٹو! جس کا ذکر آپ کررہے ہیں وہ ایوتھیڈیمس تھا اور جومیرے بائیں ہاتھ بیٹھا تھا وہ اس کا بھائی ڈائیونائیسوڈ ورس تھا۔اس نے بحث میں حصہ لیا تھا۔

کریز: میں ان دونوں میں ہے کسی کونہیں جانتا سقراط! وہ شاید نئے آنے والے سوفسطائیوں میں سے بیں۔وہ کس ملک سے ہیں؟اوران کی تخصیص علم کے کس شعبہ میں ہے؟ بنیادی طور پر وہ کرؤ ارض کے ای ھے ہے تعلق رکھتے ہیں اور پچھ عرصہ قبل چیوں (Chios)سے جیورانی (Thurii) منتقل ہوئے ہیں مگروہاں ہے بھی اخصیں نکال باہر کیا گیااور تب سے دہ ہمارے علاقے میں رہتے ہیں اور جہاں تک کریٹو! آپ نے ان کی کسی شعبۂ علم میں شخصیص کے بارے میں یو چھاہے تو وو حیران کن ہے۔انھیں اپنے شعبۂ علم کی معراج پرسمجھ لیجے اس سے قبل میں حقیق ین کرائیٹم (کراٹے) کے بارے میں پھے نہیں جانتا تھا۔ وہ دراصل جنگوں کی پیداوار ہیں گر . ا کیرنیخی(Acarnanian) کے وو بھا ئیوں کی مشہور جوڑی کی طرح محض جسمانی تو انائی کے بل بوتے پرلڑنے والے نہیں ہیں۔اگر چہوہ جسمانی طور پر غیر معمولی طور پرموزوں ہیں مگر ہرتم کے فنون جنگ بھی ان کی دسترس میں ہیں اورانھیں زرہ بکتر اور دیگر لواز مات کے ساتھ لڑنے میں خصوصی مبارت حاصل ہے اور معاوضہ لے کروہ اس فن کی تربیت بھی دیتے ہیں البتہ لطف کی بات سے کہ وہ قانونی جنگ کے بھی ماہر ہیں۔وہ نہ صرف اپنے مؤ قف کی بھر پورو کالت کر سکتے ہیں بلکہ دومروں کو بھی خطابت کافن اس انداز ہے سکھا سکتے ہیں کہ ان کا سکھنے والا اپنے خطاب کے ذریعے عدالتوں کو متاثر کرسکتا ہے ۔مگریہ تو ان کے فن کی محض ابتدائھی۔اب تو انھوں نے پینکراٹیئم (Pancratiastic) ( کراٹے کی ایک قتم جس میں باکنگ اور کشتی کا ایک خوبصورت امتزاج پایا جاتا ہے۔مترجم) یعنی کراٹے میں بھی اپنالو ہا منوالیا ہے۔اب یہاں انھوں نے اس فن میں بھی مہارت حاصل کر لی ہے جولڑائی کامنفر دانداز ہےاور جسے وہ اب تک نظرانداز کرتے چلے آ رہے تھے۔اب کوئی ان کے مقابل آنے کی جرأت بھی نہیں کرسکتا۔ یہی صلاحیت انھیں لفظوں کی جنگ کے ختمن میں بھی حاصل ہے۔ یہاں تک کہ وہ کسی طے شدہ بات کو بھی جھوٹا ثابت كرنا جاين توبيان كے بائيں ہاتھ كا كھيل ہے۔ ميں تواب خودكوان كے حوالے كى كرنے سوچ رہا ہوں۔عزیزم کریٹو! کیونکہان کا دعویٰ ہے کہ وہ اپنی صلاحیت مختصرتزین مدت میں دوسروں کو بھی سکھائے ہیں۔

کریٹو: مگرستراط! کیا آپ سیجنے کی عمرے گزرنہیں بچے؟ میرے پاس ایسا کہنے کا جواز ہے۔ ستراط: ہرگزنہیں کریٹو! پیجان کر مجھے بے حد تشفی ہوئی ہے کہ مقد مات لانے کافن اُنھوں نے بھی حال ہی میں سیکھا ہے۔ لین میں کوئی سال دوسال قبل اوراس سے انھیں اپنی جدیدر مین دانائی وآگا ہی عطا ہوئی ہے۔ البتہ یہ خطرہ مجھے ضرور محسوس ہوتا ہے کہیں میں خودان کی شہرت کو نقصان پہنچانے کا جبنہ بن جاؤں جیسا کہ میں نے میٹروبیٹس (Metrobius) کے بیٹے کوئس (Conmus) کے بینے بن جاؤں جیسا کہ میں اور جب میں نوجوان اور کوں کے ساتھ اس سے بینے ساتھ کیا جو بہترین براجا نواز اور میرا اُستاد تھا اور جب میں نوجوان اور گوں کے ساتھ اس سے بینے جاتا تھا تو خوب میری بندی اُڑ اُل جاتی تھی اور خود کوئس کو بھی دادا تی کا اُستاد کہ کر چینے اجاتا تھا تھا وہ خور کی کے بین از اُل جاتی ہور گ کے بین از اور میں اجنبیوں کو و ہے بھی بھر اُستار تسلیم بی نہ کریں۔ البتہ سے ہوسکتا ہے کریؤو کہ میں چنداور پیش نظرابیا بھی ہوکہ وہ مجھے بطور اُستار تسلیم بی نہ کریں۔ البتہ سے ہوسکتا ہے کریؤو کہ میں چنداور پورس کو اپنا ساتھ دینے پر مجبود کر دیا تھا۔ البتہ اب میں سے کوئس کے پاس جانے کے لیے ابیش نوگوں کو اپنا ساتھ دینے پر مجبود کر دیا تھا۔ البتہ اب میں سے بھی تو تع رکھتا ہوں کہ ان میں سے ایک آپ بھی ہوں گے بلکہ کیوں شہ آپ کے بیٹے کو بطور چارے کے ساتھ لے جا کیں۔ اے تو یقینا طاب علمی کی خیثیت سے ان کے ہاں داخلی جا کی اور مجھے اُمید ہے کہ ان بی کی بدوات ہمیں طاب علمی کو خیثیت سے ان کے ہاں داخلی جائے گا اور مجھے اُمید ہے کہ ان بی کی بدوات ہمیں جی موقع ہی سکتھ ہے۔

رین مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ستراط-آپ جاہتے ہیں تو ٹھیک ہے مگر پہلے ذرا مجھے ان کی پجھے تناصیل بے تو آگاہ کریں تا کہ مجھے پیٹگی اندازہ ہوجائے کہ ہم کیا سکھنے جارہے ہیں؟

خاص طور پر انھیں غور سے دیکھ رہاتھا)۔اس کے بعد یوتھیڈیمس آ کراس نو جوان کے ساتھ بیڑھ گیا اور دوسرا بھائی میرے بائیں جانب براجمان ہوگیا۔ان کے ساتھی بھی ادھرا دھر بیٹھ گئے۔ میں نے ان دونوں بھائیوں کو جنھیں میں نے ایک مدت سے نہیں دیکھا تھا سلام کیا اور پھر کلینیس سے مخاطب ہو کر کہا: یہ دو ذبین فطین نو جوان ہیں یوتھیڈیمس اور ڈائیونا ئیسوڈ ورس لیکن کلینیس بھی عقل میں کم نہیں کیونکہ وہ بھی عقل کے بلند مقام پر ہے خصوصاً فنونِ جنگ کا تو یہ ماہر ہے۔ کم از کم ان کاعلم فوجی انتظام وانھرام ،فنِ جنگ اور بالخصوص زرہ بکتر پہن کر جنگ لڑنے میں تو آخیس کمال حاصل ہے اوراس پر مستزاد کہ یہ قانون کے بھی ماہر ہیں اور جب کوئی زخمی ہوتو قانون کے بھی ارکو سے استعال کرسکتا ہے ،اس بات کی تربیت دیے میں بھی ان کا کوئی مقابل نہیں۔

وہ دونوں میں بہتھے سنا کربس مجھے یوں دیکھتے رہے جیسے میرے بارے میں کوئی اچھی رائے نہ رکھتے ہوں۔ پھرانھوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھااور مہننے لگےاور بالآخر یوتھیڈیمس بولا۔ ستراط! میسب وہ باتیں ہیں جنھیں ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ہمارے نزدیک ان کی حیثیت ٹانوی

اس پر میں ان سے مخاطب ہوا اور پوچھا کہ اگریہ پیٹے آپ لوگوں کے لیے غیراہم اور ٹانوی حیثیت رکھتے ہیں تو آخر آپ او لیت کن کاموں کو دیتے ہیں؟ آپ سے درخواست ہے کہ پچھ ہیں بھی بتائے کہ آخروہ علوم کیا ہیں؟

اس نے مجھے جوابا کہا کہ یہ نیکی کی تعلیم ہے اور یہی ہماراا ہم ترین اوراصل پیشہ ہے اور ہم یقین سے کہہ کتے ہیں کہ اسے ہم کسی شخص کے مقابلے میں جلد اور بہترین انداز میں سرانجام دے سکتے ہیں۔

اچھا! میں نے پوچھا۔ گریہ آپ اوگوں نے سیھا کہاں ہے؟ جیسے میں ابھی ذکر کررہاتھا، میراخیال تو بیتھا کہ زرہ بکتر پہن کر جنگ ہی آپ کی اہم ترین کا میابی ہے اور آپ جب پچھلی مرتبہ یہاں آٹ بیتھا کہ زرہ بکتر پہن کر جنگ ہی آپ کی اہم ترین کا میابی ہے اور آپ جب پچھلی مرتبہ یہاں آئے بھے تو خود آپ نے بھی نہیں کہا تھا اور اگر واقعی اس مرتبہ آپ کے پاس کوئی خصوصی علم ہے، اوہ! معاف بچھے گا میرا لہجہ بچھ ایسا ہو گیا تھا جیسے میں خود کو آپ لوگوں سے برتر سمجھتا ہوں۔ میں اور ایسا نظام اور کی اس بیہودگی پر آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ مگر ڈائیونا کیسوڈ ورس اور ایک انداز اظہار کی اس بیہودگی پر آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ مگر ڈائیونا کیسوڈ ورس اور یو تھیڈیس کیا آپ اس سلسلے میں پُراعتاد ہیں۔ دراصل بیمیدان اس قدر وسیع ہے کہ آپ کی

ما تیں مجھے پھھنا قابلِ یقین کالگی ہیں۔

مقراط! انھوں نے کہا، اس سلطے میں آپ ہم سے حلف لے سکتے ہیں۔

ا پے میں تو آپ کوایک شہنشاہ ہے بھی بڑھ کرخزانے کا مالک سمجھتا ہوں یعنی علم کاخزانہ!اگرآپ مناسب سمجھیں تو براو کرم اپنی اس دانائی کا پچھ مظاہرہ ہمارے لیے بھی کر دس۔

جناب سقراط! وہ بولا۔ ہم دونوں اسی غرض سے تو یہاں آئے ہیں اور ہمارا مقصد اپ علم کامحض مظاہر ہ کرنا ہی نہیں بلکہ جو بھی جا ہے ہم اسے تعلیم دینے کو تیار ہیں۔

یں نے کہا۔ کم از کم آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہر بھالاً کی پند شخص آپ سے یہ فن سی ساپند کر سے گاوران میں سے او لین میں ہوں گا۔ ای طرح ہمارے بینو جوان دوست کلینیس اور سلیمی پس اوران جیسے بہت سے دوسرے لوگ ہیں جوابیا جاہیں گے۔ (وہ لوگ آئی وقت ہمارے ارد گرد اکتھا ہونا شروع ہوگئے تھے)۔ اس لیح سلیمی پس کلینیس سے ذرا فاصلے پر درمیان میں مائل ہوگیا اور جب پوتھیڈیمس مجھ سے بات کرنے کو ذرا سا آگے جھکا تو وہ ان دونوں کے درمیان میں مائل ہوگیا۔ اب سلیمی پس کچھتو اس لیے کہ وہ اس خور اسا آگے جھکا تو وہ ان دونوں کے درمیان جوش خور ش کے لیے کہ وہ ان کے زیر تربیت آنے کے لیے بے قرار ہے، اچھل کر بالکل ہمارے خورش کے لیے کہ وہ ان کے زیر تربیت آنے کے لیے بے قرار ہے، اچھل کر بالکل ہمارے بالتابل کھڑا ہوگیا۔ یہی حال کلینیس کے دیگر پرستاروں کا ہوا۔ ان میں پوتھیڈیمس اور ڈائیونا ئیسوڈ ورس کے شاگر دبھی شامل ہوگئے۔ یہی وہ لوگ تھے جن کا نام لے کرمیس نے کہا تھا کہ یہ لوگ اس کے سامنے زانو کے تلمذ تہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس پرسٹیمی پس اور دیگر لوگوں نے کہا تھا کہ یہ ذورس کے سامنے زانو کے تلمذ تہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس پرسٹیمی پس اور دیگر لوگوں نے کہا تھا کہا ذورکی فرمایش کرنے کی فرمایش کے اس مرحلے پر میں نے کہا۔

اے ایو تھیڈیس اور ڈائیونائیسوڈورس آپ میرے ساتھ اور دیگر حاضرین کے ساتھ مہربانی
کرتے ہوئے ہمیں اپنی ذہانت اور فطانت کے پچھ کرشے دکھائے۔ اپنے کمال کامکمل ترین
مظاہرہ کرنا تو شاید آپ کے لیے (اس محدود وقت میں) آسان نہ ہوہمیں اتنا ہتا دیجے کہ کیا آپ
مخت اس فحض کو اپنی تعلیم کے ذریعے نیک بنا سکتے ہیں جوابیا کرنے کا دل نے خواستگار ہویا ان
لوگوں کو بھی جواس کے لیے تیار نہیں ۔خواہ اس وجہ سے کہ وہ نیکی کی تعلیم کو مکن نہیں جھتے یا اس لیے
کہ وہ آپ کو اس فن کا اُستار نہیں سبجھتے ؟ کیا آپ کا علم بالخصوص ایسے منفی ذہن کے حال افراد کو

قائل کرنے کی طاقت اور صلاحیت بھی رکھتا ہے یا صرف ان لوگوں کو متاثر کرسکتا ہے جواس کے

يبلے بى طلب گارد ہے ہوں؟

یں، یقیناً ستراط! ہمارافن دونوں طرح کے لوگوں کے لیے ہوگا۔ ڈائیونا کیسوڈ ورس نے کہا۔ آج کے ۔۔ رور کے لوگ بالخضوص فلنفے اور نیکی کی تعلیم کوممکن نہیں سمجھتے یا اس لیے کہ وہ آپ کواس فن کا اُستاد نبیں سمجھتے ؟ کیا آپ کاعلم بالحضوص فلفے اور نیکی کی تعلیم کے لیے مؤثر ترین اورسب سے زیادہ بإصلاحيت افراد ثار ہوتے ہیں۔

اس نے کہا، ہاں سقراط! میں بھی یہی ہجھتا ہوں کہ پیصلاحیت ہمیں عطا ہوئی ہے۔ جی ہاں! اور ای لیے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنی صلاحیتوں کے دیگر پہلوؤں سے صرف نظر کرتے ہوئے تمام تر توجہ اس نوجوان کو (جو آپ کے سامنے ہے ) اس امر پر قائل کرنے میں مرکوز کر دیں کہ یہ فلفے اور نیکی کی تعلیم کو اپنا شعار بنائے۔اس کے علاوہ اس ضمن میں بھی اپنی مبارت ٹابت کرتے ہوئے مجھ براور یہال موجود دیگرلوگوں برمہر بانی سیجھے کیونکہ بیریج ہے کہ یباں موجود ہر خض دل ہے یہ جا ہتا ہے بلکہ اس کے لیے بے قرار ہے کہ حقیقت میں اچھا آ دمی بن جائے۔خصوصا اس نو جوان کا نام کلینیس ہے اور بیرا یگزیوکس (Axiochus) کا بیٹا اورعظیم بوڑھے الی بیاڈس کا بوتا ہے اور آج کے مشہور نو جوان الی بیاڈس کا چیاز اد ہے۔ بیہ چونکہ ابھی نوجوان ہےادرہم سب بیخطرہ محسوں کرتے ہیں کہ کوئی بھی اسے اپنی چکنی چیڑی باتوں سے سبز باغ دکھا کر غلط راہوں پرلگا سکتا ہے۔ یوں تو بیتاہ ہوجائے گا۔آپ لوگوں کی آمد ہارے لیے مین برموقع ہاور ہارے لیے خوش قتمتی کی علامت ہے۔ اُمیدے آپ ہماری موجودگی میں اس نوجوان کی آ زمایش کرسکیں گے اور اس سے بحث کے ذریعے اس کی صلاحیتوں کا جائزہ لیس گے۔آپکواس پریقینا کوئی اعتراض نہ ہوگا۔

میں نے کچھالیا بی اچھاانداز اظہارا ختیار کیا کہ یوتھیڈیمس نے بڑے پُروقار مگر حوصلہ افزاانداز ميں جواب ديا، مجھے تو كوئى اعتراض نہيں - ہاں بيانو جوان اگر جواب دينا چاہے تب! میں نے جواب دیاوہ اس کا عادی ہے۔ کیونکہ اس کے دوست احباب اکثر آ کراس سے سوال وجواب اور بحث وتمحیص کاسلمہ جاری رکھتے ہیں اس لیے وہ آسانی ہے آپ کے سوالات کے جوابات دے سکرگا

اور اکر یٹواس کے بعد کیا ہوا وہ میں سی انداز میں کسے بیان کرسکتا ہوں کیونکہ حتمی دانائی پرمشتل عنظہ کوئی معمولی بات تو ہے نہیں۔ سومیں اپنے کلام کی ممکن خامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اپنی بادداشت اور موسیقیت کو ملا کر بات کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں جیسے شعراحقائق کوشعریت بادداشت سے بیں چیش کر کے اس کے تاثر کو چار چا ندلگا دیتے ہیں۔ ان کی گفتگو (میری یا دداشت کے مطابق) پچھاس طرح شروع ہوئی۔

کلینیس جولوگ کیھتے ہیں (یا پڑھتے لکھتے ہیں) کیا وہ عقل مند کہلائے جانے جاہئیں یالاعلم؟

نوجوان اس سوال سے خاصا گھبرایا اور پریشانی کے عالم میں میری طرف و کیھنے لگا اور میں نے

الے گھبراہٹ میں پاکر کہا، حوصلہ کروکلینیس اورا یک باحوصلہ آدمی کی طرح جواب دو۔ جو کچھ بھی

آپ کے ذہن میں آئے کہہ ڈالیے۔ مجھے یقین ہے کہ اس سوال وجواب سے آپ کے لم میں
نے پناہ اضافہ ہوگا۔

وہ جو بھی جواب دے سقراط ،اس نے یوں آگے جھک کر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ مجھے لگا جھے لگا جھے لگا جھے وہ میرے کان پکڑنا چا ہتا ہے ،میراخیال ہے کہ بیصلقہ شاگر دان میں منتخب نہ ہو پائے گا۔

اس کے اس جملے کے دوران ہی کلینیس نے جواب دے دیا۔ لہذا مجھے اسے مناسب جواب کی طرف اشارہ دینے کا موقع نہیں ملا۔ بہر حال اس نے کہا ، کہ وہی لوگ عقل مند تھے جھول نے پچھ سکھا پڑھا۔

یو تھیڈیمس نے گفتگو کو آ گے بڑھاتے ہوئے کہا۔ پچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنسیں آپ اُستاد کہتے ہیں۔

ايابى جنان!

لا کے نے تقیدیق کی۔

اور وہ ان کے اُستاد ہیں جو پڑھتے اور سکھتے ہیں مگر آپ کے گرامر کے اُستاد اور قانون کے معلم آپ کواور دیگر طلبہ کو پڑھاتے رہے اور آپ اس دوران زیرِ تربیت تھے؟ بی ہاں۔

اورائے زیرِ تربیت ہونے کے عرصے کے دوران آپ اپنے زیر مطالعہ یا مشاہدہ اشیامیں سے اکثر باتین نہیں جانتے تھے جن کے بارے میں ابھی علم حاصل کر رہے تھے؟

يقينانبين جانتاتها!

توكياآ باس وقت بهى دانا تق

اس نے کہا۔ نہیں بالکل نہیں۔

مگرايي صورت مين كه آپ دانانه تھے گويا آپ بے علم تھے؟

يقينابه

جب آپ سیکھرہے تھے توان مخصوص زیر مشاہدہ ومطالعہ اشیا کے بارے میں بھی نابلد تھے؟ نوجوان نے اثبات میں سر ہلا دیا۔

اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ (خود آپ کے جواب کے مطابق) دانانہیں بلکہ نابلدلوگ سیکھتے ہیں۔
اس جلے پر یہتھیڈیمس کے پیرد کاروں اور شاگر دوں نے جن کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا، قبقہدلگایا
اور تالیاں بجا کیں اور اس سے قبل کہ نو جوان اپنی سانس درست کر سکے۔ ڈائیونا ئیسوڈورس نے
اس کا ہاتھ تھائے ہوئے (حوصلہ افز الی کرتے ہوئے) کہا، ہاں یہ بھی بتاؤ کہ جب آپ کے
گرام کے اُستاد نے تمھارے گروپ کو درس و تدریس دیا تو وہ لڑے جو درس لے رہے تھا تھیں
آپ دانا کہیں گے ما اُن بڑھ؟

ووعقل مند تھے اِکلینیس نے جواب دیا۔

اس طرح تو دانا ہی اصل میں کیھنے والے ہوئے نہ کہ وہ جو پہلے ہی پڑھے لکھے ہیں۔اس طرح آپ کا یہتھیڈیمس کودیا جانے والا آخری جواب درست نہیں ہوا۔

ال دفعہ بھی ان دوسکالروں کے پرستاروں نے تو بہتے ہوئے اپنی عقیدت کا اظہار کیا جبکہ باتی ہم سب انگشت بدنداں تھے۔اس موقع پر یوتھیڈ بمس نے نوجوان کے ساتھ گفتگو جاری رکھنے کا ارادہ فاہم کرتے ہوئے بہلے سے بھی زیادہ اہم سوال کیا جو دراصل رقص کے دو ہرے چکر کی طرح خوبصورت تھا۔اس نے بوچھا۔وہ لوگ جو سکھتے ہیں،وہ شے سکھتے ہیں جووہ جانتے ہیں یاوہ شے جو . وہ بین حانے ہیں یاوہ شے جو .

ڈائیونائیسوڈ ورس نے دوبارہ میرے کان میں کہا۔ سقراط یہ بھی بالکل پہلے ہی کی سی صورت حال ہے، میں نے کہا، واہ!اس کا مطلب ہے آپ کا ماضی اتنا ہی عمدہ تھا؟ یقیناً، اور وہ بھی ہمارے سارے باقی ممکن سوالات کی طرح۔اس نے کہا۔ مجرے معلوم ہے کیوں۔ میں نے کہا۔ آپ نو جوانوں میں اس قدر مقبول ہیں؟ ای دوران کلینیس نے یوٹھیڈیمس کے سوال کا بیہ جواب دیا کہ جن لوگوں نے سیکھا انھوں نے گویا وہ پھے کیا جو وہ نہیں جانتے تھے۔ اس طرح اس نے پہلے جیسے سوالات کا ایک طویل سلسلہ شروع

كرديا، مثلًا:

كيات پروف كوجائة اور يجائة إلى؟

اس نوجوان كاجواب مثبت تھا۔

تهام حروف کو؟

اليري.

تواُستاد جب آپ کواملا کرا تا ہے تو حروف ہی کے بارے میں کرا تا ہے ناں؟

اس کاجواب بھی اس نے ہاں میں دیا۔

اور جب آپ تمام حروف جانتے ہیں پھر بھی وہ اس لیے املا کراتا ہے کہ جان پائے کہ آپ کون

ے روف جانے ہیں؟

نوجوان نے اس سے اتفاق بی کیا۔

اس موقع پر دوسرے بھائی نے پوچھا۔ جو پچھوہ الماکراتا ہے، کیااس لیے نہیں کراتا کہ آپ کے عظم کے اس طرح آپ جو جانتے ہیں وہ پچھ نہیں سکھتے بلکہ اُنھیں وہی سکھار ہا ہوتا ہے جو پہلے اُنھیں نہیں جانتا تھا؟

نوجوان نے کہا،ایہاہوگا۔ مگرمیں توسیکھتا ہوں۔

تاہم اگرآپ تمام حروف ہے آگاہ ہیں تواس کا مطلب ہے کہ آپ وہی پچھ سکھتے ہیں جوجائے

20:

ہاں بیتو سیجے ہے۔ کلینیس نے کہا۔

تباس نے کہا، گویا آپ کا پہلا جواب غلط تھا۔

ابھی پوتھیڈیمس کے الفاظ اس کے منھ میں ہی تھے ہ ڈائیونا کیسوڈ ورس نے انھیں یوں ا چک کیا

جیے کوئی گیند کو پکڑتا ہے اور اس نے اسے دوبارہ نوجوان پر پھینک مارا۔

کلینیس،اس نے کہا، یوتھیڈیس آپ کو بے وقوف بنار ہاہے۔اب آپ مجھے بتائے کہ کیا تعلیم

ے متعلق ان اشیا کاعلم حاصل کرنانہیں ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں؟ کلینیس نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اور جانے کا مطلب دراصل اس لیج کسی شے ہے متعلق مخصوص علم کا حصول ہے؟

الركے نے اس ہے بھی اظہار اتفاق كيا۔

اور نہ جانے کا مطلب ہاس خاص کھے پر مخصوص شے سے متعلق علم نہ ہونا؟ اس نے اسے بھی درست قرار دیا۔

اوروہ لوگ جو پچھ حاصل کرتے ہیں وہ ہیں جن کے پاس وہ پہلے سے ہے یاوہ جن کے پاس پہلے ہے نہیں ہے؟

وہ جن کے پاس پہلے سے نہیں ہے۔

اورآ پہلے بی ان لوگوں کو جونہیں سکھتے ایسے لوگ کہاں ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے؟ لڑکے نے اتفاق کیا۔

گویاوہ جو کیھتے ہیں ان میں شامل ہیں جوعلم حاصل کرتے ہیں نہ کہوہ جن کے پاس پہلے ہے؟ جی ہاں۔بالکل یہی بات ہے۔

کلینیں! اس نے کہا۔ وہ لوگ جو سکھتے ہیں دراصل وہ ہیں جونیس جانتے ،نہ کہ وہ جو جانتے ہیں۔

یو تحدید بحص اس نو جوان کو (سوالات کے ) تیسرے دور میں بھشانے کو تیار تھا مگر چونکہ مجھے معلوم

تا کہ نو جوان پریشانی کے عالم میں ہے سومیں اسے ذراسہارا دینا چاہتا تھا تا کہ وہ بالکل ہی ہتھیار

نہ ڈال دے۔ میں نے اس کی ڈھارس بندھانے کے انداز میں کہا۔ ''آپ ان دونوں کے

انداز ہائے اظہار میں کیسانیت سے جران نہ ہوں اور ربیمیں یوں کہدرہا ہوں کہ آپ کو معلوم نہیں

کہ یدونوں نو جوان آپ کے ساتھ کیاسلوک کرنے والے ہیں۔ یہ تو تحض جران کن کہانیوں سے

متعلق کوری بینش (Corybantes) کی طرح آپ کے شوق کو مہیز دینا چاہتے اور آپ کے ذوق

بھس کو اُبھار ناچا ہے ہیں۔ اور بہی تاری پوتی کا جواب بھی ہے جو (آپ آپندہ جان پائیں گے)

رتس اور کھیلوں سے متعلق ایک رویہ ہے۔ ای طرح یہ دونوں ابھی تو آپ کو اکسا رہے ہیں۔

رتس اور کھیلوں سے متعلق ایک رویہ ہے۔ ای طرح یہ دونوں ابھی تو آپ کو اکسا رہے ہیں۔

آہت آہت ہت ہیں آپ عرب آپ سوف طاکیوں کی طرف رہنمائی کرنے لگیں گے۔

زراوہ وقت تھور میں لا سے جب آپ سوف طاکیوں کی طرح کی عبادات کے پہلے مرحلے گر ر

مجے ہوں گے جو کہ پروڈ میس کے بقول اصطلاحات کے درست استعال کے دائرے میں داخل پ ہونے کا مرحلہ ہے۔ بیدونوں غیرملکی حضرات دراصل آپ کی لاعلمی کی وجہ ہے آپ کو یہ بتانے کی ر موشش میں تھے ک<sup>و</sup> تعلیم کے دومعنی ہیں۔ان میں سے ایک ،ایساعلم حاصل کرنا ہے جواس ہے تبل ہے ہے تصرف میں نہیں اور دوسرا مطلب بیہ کے علم آپ کے پاس ہے مگر بے تر تیب صورت میں اور آپ تعلم سے عمل کے ذریعے اپنی معلومات کوئر تیب نو دے دیتے ہیں اس دوسری قتم کو «تعلیم" سے زیادہ" جاننا" کہنا جا ہے۔ تا ہم تعلم کا لفظ بھی بہرحال استعال ہوتا ہے اور آ پ نے ملاحظہ نہیں کیا کہ س طرح اپنی گفتگو کے ذریعے واضح کیا ہے کہ پیلفظ دوطرح کے آ دمیوں کے لے استعال کیا جاتا ہے۔ یعنی وہ جو جانتے ہیں اور وہ جونہیں جانتے۔اییا ہی داؤ دوسرے سوال میں بھی تھا، جب انھوں نے یو چھاتھا کہ آیالوگ وہی کچھ کیھتے ہیں جوجانتے ہیں یاوہ پچھ جووہ نہیں جانتے۔ تعلم کی بیمنازل مشکل نہیں ہیں۔ای لیے میں کہتا ہوں کہ بید دونوں حضرات سجیدہ نہیں بلكة ك محض شغل كررم بين - كيونكه بيدلازي نهيس كمخصوص اشيا كاعلم ركھنے والا ہر فر دلاز ما داناتر ہوگا۔ ہاں، پیکہہ سکتے ہیں کہ وہ لفظوں ہے کھیل سکتا ہے یعنی وہ لوگوں کوالفاظ کے ہیر پھیر میں پھنسا کریے وقوف بنا سکتا ہے۔ایسےلوگوں کی مثال اس شخص کی ہی ہوتی ہے جو کی شخص کو بیٹھتے دیکھ کرچکے ہے اس کے پیچھے ہے سٹول ہٹا لیتے ہیں اور جب ان کا وہ دوست آ رائم ہے بیٹھنے کی کوشش میں پیٹھ کے بل گر جاتا ہے تو اس کی ہیئت کذائی دیکھ کر قبیقیے لگاتے اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔آپان لوگوں کے ساتھ اپنی ساری گفتگو کو تھی کھیل مجھیے مگر آنے والے لیحوں میں وہ جو کچھ کریں یا کہیں گے وہ بالکل شجیدہ ہوگا اوروہ اس سے اپنااصل مقصد ظاہر کریں گے اور مجھے اُمیدہے کہ دہ اپنا دعدہ پورا کریں گے۔(وہ میں اُنھیں بتاؤں گا کہ کیسے )۔ دراصل اُنھوں نے مجھ سے ہورٹیٹری (hortatory) فلیفے کے مظاہرے کا وعدہ کیا تھا مگر فی الحقیقت وہ پہلے ایک کھیل کھیانا چاہتے تھے اور اب یوتھیڈیمس اور ڈائیونا کیسوڈ ورس ، میں آپ سے بھی یہی کہوں گا کہ ابتدائی کھیل کے طور پر آپ نے کافی کارروائی کرلی ہے۔کیا آپ اس نوجوان کو یہ بتانے ک زحمت فرمائیں گے کہ کی شخص کو نیکی اور دانائی کی تعلیم کے لیے کیسے پیش کرنا چاہیے۔ پہلے مثلاً میں آ پ کودکھا تا ہوں کہ اس کے بارے میں میرانصور کیا ہے اور سے کہ میں کس نوعیت کی گفتگو سُننے کا متمنی ہوں۔ تاہم اگر میں اپنے متصورہ خیال کا مظاہرہ غیر فنکا را نہ اور بے ڈھنگے انداز میں کروں تو

آپكاكياخيال ٢ ان صلاحیتوں کے حامل التجھے خوب! میں نے کہا۔ کیاان اج يقيناس كاشارجهي احيهائيول ذ راغور کر کے بتا ہے کوئی قام ميراخيال ہے کوئی نہيں رہ گئ میں نے کہا: اپنی یا دواشت دی ہے۔

وہ کون تی ہے؟ اس نے بو خوش متى (ياقسمت/مقا احیمائیوں کی بنیاد ہے۔ مالكل من إس نے كہا۔ اب يهي ديكي ليجيءا ميَّز فراہم کردیاہے۔ وه کیے؟ آپ کیا کہناہ كيونكها حججي قسمت كوجم

لعني؟

ليتخاميه كه جب بمماحچم اس نے پھراس کامف ىيەبات توايك بييهم وه ساده لوح نوجوان جوبانسري بحاسكته اس میں شک ہی نہید

اور جولوگ کتابت .

بھی ہیے کامت، یوسد ۔ پ فی الحقیقت میں آپ کی صلاحیتوں سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں ۔ سومیس جا ہوں گا کہ آپ اور آ ساور آپ

اوراباے ایگزیوس کے بیٹے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا تمام لوگ خوشی کے اوراب سے بیریا کی ہے۔ ایک بڑائی نامعقول سوال ہے جے کوئی معقول آ دمی پوچھنا طلب گارنیس ہوتے ؟ پھر بھی شاید بیدایک بڑائی پندنیس کرتا۔ کوئلہ حقیقت میں کوئی بھی فر دایسانہیں ہوگا جوخوشی نہ جیا ہتا ہو۔

كلينيس نے كبا، بال كوئى بھى فردايدانبيں بوسكا جوخوشى نه جا بتا ہو\_

، موجب میں نے کہا کہ ہم سب خوشی چاہتے ہیں، تو کیااس کا مطلب سیہ کہ ہم خوش نہیں ہیں؟ یکی اگلاسوال ہے۔ کیا بہت ی اچھی اشیا کے مالک ہونے کے باوجود خوش نہیں ہیں؟ اور یہ وراصل پہلے سوال کے مقابلے میں کہیں زیادہ سادہ سوال ہے۔ کیونکہ اس کے جواب میں کوئی شک مكن نبس.

لڑکے نے اثبات میں سر ہلایا۔

اور کسی اشیا کو ہم سب سے زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ احمق سے احمق آ دمی بھی بیسوال پوچنے کی ضرورت محسول نہیں کرتا کیونکہ اسے علم ہے کہ دولت ہی سب سے زیادہ قدر ومزات کی حامل شے ہے۔

یقیناً۔نوجوان کلینیس نے کہا۔

اوركيا صحت اورځس بھي وجود كے ديگر خصائص كى طرح قابلِ قدراورمستحسن نعمتيں نہيں؟ بالكل بين\_

کیال ٹیں کوئی شک ہے کہ اچھی پیدایش (اچھی نسل) اقتد اراور اپنی سرز مین،عزت وافتخار کو الچائی کی دیثیت حاصل ہے؟ بالكل ہے۔

ال ك علاده كون كون كا چهائيال وجودر كھتى ہيں؟ ميں نے كہا۔ مثلاً آپ اعتدال ذات، عدل وانصاف، جرائت ومردائلی اور ایسے خصائف کو اچھائیوں میں شار نہیں کر سکتے۔ کلینیس کیا ہم ایسے لوگوں کو الشطح لوگوں میں شار کر کے میچے ہوں گے یا شار نہ کر کے؟ کیونکہ اس شمن میں دوآ را ہو سکتی ہیں۔

اج اليا نيال م ان صلاحیتوں کے حامل الچھےلوگ کہلائیں گے۔ ۔ خوب! میں نے کہا۔ کیاان اچھائیوں میں کہیں دانائی کو بھی جگہ مل سکتی ہے یانہیں؟ يقيناس كاشار بھى اچھائيوں ميں ہوتا ہے۔ ذراغوركر كے بتائے كوئى قابلِ ذكرنيكى رەتونہيں گئ؟ میراخیال ہے کوئی نہیں رہ گئی۔ کلینیس نے کہا۔ میں نے کہا: اپنی یاد داشت کی بنیاد پر، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے سب سے بڑی اچھائی نظرانداز کر -4-6 وہ کون تی ہے؟ اس نے یو چھا۔ خوشتمتی (یاقست/مقدر) میں نے کہا۔ احمق ترین لوگ بھی اس کے قائل ہیں کہ خوش متمی تمام اجھائیوں کی بنیادے۔ مالكل يج إس نے كہا۔ اب یہی دیکھ لیجے،ا یگزیوکس کے بیٹے کہ ہم نے ان دونوں اجنبیوں کے لیے ہنسی کا خاصا سامان فراہم کردیاہے۔ وه كسے؟ آپكيا كہنا جائے ہيں-کونکہ اچھی قسمت کوہم پہلے ہی گن چکے ہیں اوراب اسے دہرارہے ہیں۔ ليخيا؟ لین په که جب ہم اچھی قسمت کواین فہرست میں رکھ چکے ہیں تو کیا اس کا اعادہ حماقت نہیں؟ اس نے پھراس کامفہوم پوچھاتو مجھےوضاحت کرنا پڑی کہ دانائی یقینی طور پراچھی قسمت ہی ہے۔ يه بات توايك بح بهي جانتا موگا-وہ سادہ لوح نو جوان مبہوت رہ گیا اور اسے جیران دیکھ کرمیں نے کہا۔ کیا آپ کوعلم نہیں کہ وہ لوگ جو بانسری بجاسکتے ہیں وہ اس فن میں بہت ہی کا میاب اور خوش نصیب لوگ ہیں؟ اس میں شک ہی نہیں۔ اورجولوگ كمابت جانے اور حروف يڑھنے اور لكھنے كى صلاحيت ركھتے ہيں وہ اس سلسلے ميں خوش قسمت

زین لوگ ہوتے ہیں؟

يقتنأبه

اورسمندر کی وسعت اور خطرنا کیوں کے درمیان کا میاب نا خدا کیا خوش قسمت فرد نہیں ہوتا۔ اس سے زیاد ہ خوش قسمت اور کون ہوگا؟

۔ ادراگرآپ جنگ میں شامل ہوں تو کیا آپ دانا جرنیل کے ساتھ شامل ہونا پسند کریں گے یا برقوف جرنیل کے؟

يقيناعقل مندجرنيل كرساتهداس في كهار

اس بوعقل مند ہو۔

تو کیا خیال ہے کمی عقل مند شخف کا ساتھ خوش قتمتی کی علامت ہے یا احق شخف کے ساتھ شامل ہونا۔ اس نے کہا بعقل مند کے ساتھ ۔

اس کا مطلب سے کددانائی انسان کوخوش قتمتی عطا کرتی ہے کیونکہ دانائی کی موجودگی میں انسان مطلب سے بچا رہتا ہے اور سے عمل کرتا ہے اور یوں کا میاب رہتا ہے ور نہ اس کی دانائی ، دانائی کیوں کہلائے!

مختریہ کہ ہم کسی نہ کی طرح اس بیان پر متفق ہو گئے کہ جس کے پاس دانائی جیسی نعمت ہو۔اسے دنیاوی دولت کی حاجت نہیں ہوتی یعنی خوش قسمتی کی کسی اور نوعیت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میں نے اسے پچھلے سوال میں اُٹھائے گئے گئے کی یادد ہانی کراتے ہوئے کہا، آپ کو یا دہوگا کہ ہم نے اس سے اتفاق کیا تھا کہ اگر ہمارے تصرف میں بہت می مفید اشیا ہوں تو خوش قسمت اور خوش حال کہا کمیں گہلا کمیں گے۔البادی میں اور خوش حال

اس كاردمل مثبت قفايه

اور بہ بتائے کدان اشیا کی ہمارے پاس موجودگی اس صورت میں خوش قسمتی قرار پائے گی جب ہم ان سے فائدہ اٹھائیں یا اس صورت میں بھی کہ ہم ان سے کوئی فائدہ نداٹھا پائیں؟ صرف اس صورت میں جب ان سے فائدہ اُٹھا یا جاسکے۔اس نے کہا۔ تو کیاان کی محض موجودگی اس امرکی ضانت ہے کدان سے فائدہ حاصل ہوگا یااس کے لیے ہا قاعدہ اراد کا فائدہ اُٹھانا ضروری ہے؟ مثال کے طور پراگر ہمارے پاس خوراک کا انبار ہوگرہم کھا نمیں اراد کا فائدہ اُٹھانے کی بات نہیں۔ مشروبات کا ذخیرہ موجود ہوگرہم کی نہیں۔ کیا اس صورت میں فائدہ اُٹھانے کی بات رست ہوگی؟

برگزنبیں۔اس نے کہا۔

، یا کمی دستکاری کی مثال کیجیے۔اس کے پاس تمام ضروری اوزار ہوں ،مگر وہ انھیں استعال نہ کر پائے کیاان اشیا کی موجودگ کا کوئی فائدہ ہے؟ یا مثلاً کسی بڑھئی کے پاس تمام ضروری اوزاراور ڈھیروں ککڑی ہومگروہ کام نہ کرے تواس کا کیا فائدہ ہوگا؟

كوئى فائد نہيں ہوگا۔

اگر کمی شخص کے پاس دنیاوی دولت اور اس کے متعلق تمام اچھی اشیا موجود ہوں مگر انھیں استعال نہ کیا جا سکے تو کیا وہ شخص ان اشیا کی ملکیت سے خوشی محسوس کرے گا؟

يقينانهيں \_سقراط-

تواس سے بیتھی نتیج نہیں نکلتا کہ کمی شخص کے پاس اچھی اشیا کی موجودگی کافی نہیں بلکہ ان کا استعال بھی ضروری ہے محض اشیا کو قبضے میں رکھنا بے معنی ہے۔

مالکل درست ۔

تو جناب کلینیس! اگر آپ کے پاس اچھی اشیا بھی ہیں اور آپ انھیں استعال بھی کرتے ہیں تو کیا

خوشی کے لیے اتناہی کافی ہوگا؟

میرے خیال میں تو کافی ہوگا۔

چاہ و ہخض ان کوچے طریقے سے استعمال کرے یا غلط طریقے سے؟

نہیں ۔ صرف اس صورت میں جب وہ سجع استعال کرے۔

درست \_ میں نے کہا۔ غلط استعال ہے کہیں بہتر ہے کہ اشیا کو استعال ہی نہ کیا جائے کیونکہ عدم استعال ندا چھائی ہے نہ بُر ائی جبکہ غلط استعال تو صرتح بُر ائی ہے۔ کیا خیال ہے؟

آپ درست کہتے ہیں۔اس نے کہا۔

پ استعال کے لیے بردھئی کے فن کاعلم کیالازی نہیں؟ ابلاری کے

ست یا بینائی اورساء 9825 ہم دونوں نے ال تر البي صورت مين، تا صورت میں احیا ؟ احِمائياں ہيں نہ شدت میں اضافہ سے عمل میں دانا ورندبيا ين ذات اس نے کہا۔ یہ سوہم نے جو کے اصل احیمائی د يقينأ ایک اور <u>نکت</u> خوشی ہاری میں ہےاور

كاخوامتكا کہتے ہیں' ميں آپ اورظا ہر۔

ہول یا

مادي ووله

وه کچ

اس کےعلاوہ اور کیا ہوگا؟ اس کا جواب تھا۔ اور برتن سازی کے لیے اس فن کاعلم لازی ہے؟ اس كاجواب مثبت تقامه

ای طرح دولت ،صحت ،حسن اورایسی دیگراچھائیوں کے شمن میں یہی اصول لا گونیس ہوتا کہان کا صحے استعال اور ان مے متعلق اپنی پریکش میں با قاعد گی لا نالا زمنہیں ہے۔

اس نے اس ہے بھی اتفاق کیا۔

، سے اور سے کو دستیابی اور اس کے استعمال کے لیے علم ہی لا زمی امرنہیں تھہرتا جس سے کہ انسان کو بھلائی اورخوش قتمتی کےعلاوہ کا میابی بھی حاصل ہوتی ہے؟

أس نے اس ہے بھی اتفاق کیا۔

میں نے کہا۔ پس مجھے بتائے! کہ اگر انسان کے پاس معقولیت اور دانائی نہ ہوتو محض اشیا کی ملکیت کیا فائدہ دے گی؟ کیا آ دمی دانائی کے بغیراور محض بہت سی اشیا کی ملکیت سے ہی خوشحال كبلايا جاسكتا ہے؟ سواس موضوع پر ذرااورغور وفكر يجيحے! اگر كوئی شخص كم كام كرے گا تواس ہے كم غلطیوں کا ارتکاب ہوگا؟ اور اگر غلطیوں کی تعداد کم ہوگی تو بدشمتی کا پہلو کمزور تر ہوگا اور اگراس کی زندگی میں بدشمتی کاعضر کم ہوجائے گا تو کیااس کی مشکلات اور مسائل میں کمی نہیں ہوگی؟

ال نے کہا۔ مجھے آپ کے ایک ایک لفظ سے اتفاق ہے۔

ادراليي صورت حال پركون پورا أتر تاب، امير آدى ياغريب آدى؟

ایک غریب آ دی۔

ابك كمز ورشخص ماطا قتور؟ كمزور فخض

ايك ثريف آ دي يا گھڻيا مخض؟ ایک گھٹیا شخص پہ

اور یہ کدایک بزدل آ دمی بہادر یااعتدال ذات کے حامل شخص کے مقابلے میں کم غلطیاں کرےگا؟ בטוט.

اورایکست آدمی کم غلطیال کرے گایا جالاک اورمستعد آدمی؟

ہے یا بینائی اور ساعت کے نقص میں مبتلا شخص صحت منداور تیزنہم کے مقالبے میں کم غلطیاں سرےگا؟

ہم دونوں نے ان تمام نکات پرا تفاق کیا۔

الی صورت میں، میں نے کہا، کلینیس ،اس بحث سے مینتجد نکاتا ہے کہ ندکورہ بالاتمام اچھائیاں ای
صورت میں اچھائیاں ہیں جب ان کے استعال کے عمل میں علم کاعمل دخل ہو ورنہ فی نفسہ یہ
اچھائیاں ہیں نہ برائیاں۔ گویا ان کے استعال کے عمل میں جہالت کاعمل دخل ان کی ٹرائی کی
شدت میں اضافہ کردیتا ہے کیونکہ جہالت کی صورت میں ٹرائی کے عوامل کھلے ہیں اور استعال
سے عمل میں دانائی اور اور اک کاعمل دخل ہوتو ان کی فطرت میں اچھائی کا پہلوتو کی تر ہوجاتا ہے۔
ورنہ یہا نی ذات میں کچھ بھی نہیں؟

اس نے کہا۔ یہ تو طے شدہ حقیقت ہے۔

موہم نے جو کچھ کہااس کا نتیجہ کیا ہے؟ کیااس سے مینتیج نہیں نکلتا کہ باتی تمام اشیامعتدل ہیں جبکہ اصل اچھائی دانائی کے وجودے ہے اور اصل بُر ائی جہالت کی بدولت؟

يقدنا

ایک اور نکتے پر بھی غور کر لینا بہتر ہے۔ میں نے کہا، بید کیھتے ہوئے کہ ہر مخص خوشی چاہتا ہے اور خوشی ہوئے کہ ہر محص خوشی چاہتا ہے اور خوشی ہاری بحث کے مطابق اشیا کے استعال میں مضمر ہے بلکہ زیادہ مناسب الفاظ میں صحیح استعال میں مضمر ہے بلکہ زیادہ مناسب الفاظ میں صحیح استعال کا دارومدارعلم پر ہے۔ سونتیجہ گفتگواس کے سواکیا ہوگا کہ جو بھی خوشی میں ہے اوراشیا کے صحیح استعال کا دارومدارنا کی کے حصول میں اپنی تمام کوششیں صرف کر دے۔ آپ کیا کا خواستگار ہے وہ زیادہ دانائی کے حصول میں اپنی تمام کوششیں صرف کر دے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟

میں آپ ہے متفق ہوں۔اس نے کہا۔

اور ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی شخص اس نعمتِ غیر متر قبہ کواپئی دسترس میں رکھنے کا خواستگار ہواور وہ بھی مادی دولت سے زیادہ اپنے متعلقین لیعنی والدین، سر پرستوں، دوستوں یا اساتذہ (خواہ وہ مقامی ہول یا غیر ملکی) سے حاصل کرنا چاہے تو اسے ایسے لوگوں سے علم وتعلم کے حصول کی درخواست کرنے میں تو ہین کا کوئی پہلونہیں نکلتا سوا گر کسی شخص کا اولین مقصد حصول علم و حکمت ہوتو چاہے وہ کچھ بھی کرے (محبت کرنے والا ہویانہ ہو) کوئی شخص ایسی کوشش کو ندموم نہیں کہ سکتا۔ کیا آپ

اس ہے متفق ہیں؟ میں نے پوچھا۔

مالكل متفق مون اورآب كودرست مجهتا مول -أس في كما-

ب سے میں نے کہا، کلینیس ، بشرطیکہ دانائی کوئی سکھائی جاسکنے والی شے ہو، کیونکہ بیز کنتہ ابھی زیر بحث نہیں آیا اور بحث طلب ہے کہ آیا دانائی کی تعلیم و تذریس ممکن ہے یا بیدکوئی بے اختیار حاصل ہو جانے والی شے ہے! ابھی آپ کا اور میرااس پر متفق ہونا باقی ہے۔

اس نے کہا۔ مگر میراخیال ہے سقراط، کہ دانائی کی بھی تربیت دی جاسکتی ہے۔

آپ بہترین فرد ہیں! میں نے کہا۔ مجھے آپ کے منصصے بیسُن کرخوشی ہوئی۔اس لیے کہایہا کہہ کرآپ نے مجھے ایک طویل تحقیق وتفتیش کی پریشانی سے بچالیا ہے اور اب جبکہ آپ اس سے متفق ہیں کہ دانائی کی تربیت ممکن ہے اور بید کہ دانائی ہی خوش بختی اورخوش حالی کا واحد ذریعہ ہے تو گویا آپ اس کی بھی تقدیق کریں گے کہ سب کے لیے دانائی کا حصول لازم ہے اور یہ بھی کہ آپ بھی اینائی جا ہیں گے ؟

یقیناستراط!اس نے کہا، میں دل وجان ہے کوشش کروں گا۔

بچھے یہ مُن کر ہوئی طمانیت ہوئی اور میں نے یوتھیڈیس اور ڈائیونا ئیسوڈورس سے مخاطب ہوکر کہا

کہ بیدایک سادہ، غیر ماہرانہ اور معمولی تی کوشش ہے۔ بچھے اس اذبت کا بھی احباس ہے جو میری

اس کرخت وضاحت کی صورت میں آپ لوگوں نے برداشت کی ، تاہم اب میں آپ سے

درخواست کرتا ہوں کہ کوئی صاحب ای خام بنیاد کو اپنے مخصوص اور خوبصورت انداز میں آگ

بڑھائے اور اپنے مخصوص فنکارانہ انداز سے ہمیں مخطوظ ہونے کا موقع ویں خصوصا اس نو جوان کو

بیر جائے اور اپنے مخصوص فنکارانہ انداز سے ہمیں مخطوظ ہونے کا موقع ویں خصوصا اس نو جوان کو

بیر جائے بلکہ اس پر دافتے کیجھے کہ آیا اسے ہرفتم کا علم حاصل کرنا چاہیے یا خوشی اور بھلائی کے لیے

بیر جائے بلکہ اس پر دافتے کیجھے کہ آیا اسے ہرفتم کا علم حاصل کرنا چاہیے یا خوشی اور بھلائی کے لیے

کی مخصوص نوعیت کے علم کی ضرورت ہے اور رہے کہ وہ خاص نوعیت کیا ہے؟ کیونکہ جیسا کہ میں ابتدا

میں عرض کر چکا ہوں ہمیں اس نو جوان کلینیس کی زندگی کی بڑی فکر ہے اور رہے ہمیں دل وجان سے

میں عرض کر چکا ہوں ہمیں اس نو جوان کلینیس کی زندگی کی بڑی فکر ہے اور رہے ہمیں دل وجان سے

میں عرض کر چکا ہوں ہمیں اس نو جوان کلینیس کی زندگی کی بڑی فکر ہے اور رہے ہمیں دل وجان سے

میں عرض کر چکا ہوں ہمیں اس نو جوان کلینیس کی زندگی کی بڑی فکر ہے اور رہے ہمیں دل وجان سے

سوکریٹو، میں نے بیکہااورا پنی پوری توجہان کی آیندہ گفتگو کی طرف مرکوز کردی۔ میں بیدد کیھنا چاہتا تھا کہ دہ میرے سوال کوکس انداز میں اور کس نقطۂ نظر سے لیتے ہیں اور وہ اس نو جوان کلینیس پر کس طرح واضح کرتے ہیں کہ وہ دانائی اور نیکی کو کیسے شعار حیات بنائے؟ ڈائیونا ئیسوڈ ورس جو بڑا تھا

مجھے اس جملے سے بیاندازہ ہوا کہ جب ہم نے ان دونوں، نو جوان سے گفتگو کی دعوت دی تو وہ اسے نداق سمجھے اور اس لیے انھوں نے ابتدائی غیر سنجیدہ سوالات میں اسے الجھایا۔ سواب میں نے اور بھی وضاحت سے ان سے کہا کہ ہم اس ضمن میں بے حد سنجیدہ ہیں۔

ڈائیونائیسوڈورس نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا،غور کر لیجے سقراط کہیں آپ کواپنے الفاظ واپس ہی نہ لینا پڑجائیں۔

میں نے اچھی طرح سوچ لیا ہے۔اس نے کہا،اور میں اپنے الفاظ سے اٹکارنہیں کروں گا۔ بہت خوب!اس نے کہا،تو گویا آپ سچ مچ جاہتے ہیں کہ کلینیس ایک دانا شخص بن جائے؟ بےشک۔۔

تو گویاوہ اس وقت تک دانانہیں ہے؟

میراخیال ہےاس کی کسرنفسی کا تقاضا میہ کہوہ یہی کہے کہ وہ دانانہیں ہے۔ اور میدکہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ جاہل نہ دے بلکہ دانا ہوجائے ؟

ہاں ہم یمی جائے ہیں۔

لیخن آپ میرچاہتے ہیں کہ وہ الیابن جائے جیسانی الحال نہیں ہے اور جیسا ہے ویساندرہے؟ میں اس جملے سے گویا الجھ کررہ گیا اور میری اُلجھن کا فائدہ اُٹھاتے ہوئے اس نے مزید کہا، آپ چاہتے ہیں کہ وہ جو پچھ ہے ایساندرہے یعنی آپ چاہتے ہیں کہ اس کا (کم اذکم سے) وجود ختم ہو جائے؟ آپ کیسے پرستار اور بہی خواہ ہیں کہ سرے سے اس کے وجود کی نفی چاہتے ہیں؟ جب شیسی پس نے بیر منا تو شپٹایا (اس نو جوان کا پرستار ہونے کی حیثیت سے اسے ایسا کرنا ہی چاہیے تھا) اور بولا بھیورائی کے اجنبیو!اگر آ داب مانع نہ ہوتے تو میں کہناتم پرخداکی ماراتم نے اسے کیے بچھ لیا کہ میں اور اس کے دیگر چاہنے والے اپنے اس مجبوب نو جوان کے وجود کے خاتے کی خواہش کریں گے؟

تو تھیڈیمس نے جواب میں کہا، تو کیا شیسی پس آپ بچھتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ ہاں تو اور کیا؟ سیسی پس نے فورا کہا، میں یا گل ہوں کہاں کے علاوہ کچھاور کہوں؟

ہ۔ جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو کیاوہ اس شے کے بارے میں ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ گفتگو کردہے ہوں یااس شے کے بارے میں جوز برگفتگوہی نہ ہو؟

آب اس شے کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں جس کے بارے میں بات کررہے ہوں۔ اور جو بولتا ہے اس شے کے متعلق بولتا ہے کی اور شے کے بارے میں نہیں؟

جی ماں۔ سٹیلی پس نے جواب دیا۔

اوروہ دیگراشیاہے مختلف کوئی الگ شے ہوتی ہے؟

يقينا!

اور جو کہتا ہے وہ وہ بی شے کہتا ہے جو ہے۔

اوروہ فخض جو کی موجود شے کی موجود گی کی بات کرے سے کہدر ہا ہوتا ہے اس لیے ڈائیوٹا کیسوڈورس نے جو کچھ کہاا گروہ آپ کے متعلق واقعی درست ہے تو پھراس نے پچ کہا۔ ہاں پوتھیڈیمس مگراییا کہنے ہے اس کی مرادو ہی پچھ ہے جوحقیقتا نہیں ہے۔ يو الماري المرجو كونيس مودونونيس م- منال؟

اور جونیس کی ذیل میں آئے وہ کہیں نہیں ہوتا؟

کہیں بھی نہیں۔

تو کوئی شخص ایسی شے کے بارے میں کیے پچھ کہہ یا کرسکتا ہے جس کا کہیں وجود نہ ہو؟ یعنی وہ کلینیس کے بارے میں ایسا کھے نہیں کرسکتا جس کا وجو دنہیں؟ مٹیسی پس نے کہا۔ شاید نہیں۔ کیاجب ماہرینِ خطابت کی اجتماع میں بولتے ہیں تووہ پھینیں کررہے ہوتے؟ بینیں،اس نے کہا۔وہ پھھنہ پھی کررہے ہوتے ہیں۔ کیا کرنا بنانے کے مترادف ہوسکتاہے؟

- اليح.

اور پچھ کہنا بھی گویا کچھ کرنے اور بتانے کے مترادف ہے؟

اس نے ہاں میں جواب دیا۔

اور جو پر پہنیں ہے اس کے بارے میں پچھ کہانہیں جاسکتا۔ اس کے باوجود جوکوئی یہ کہہ رہاہو'' پچھ نہیں ہے' تو وہ بھی پچھ کہہ یعنی کر رہا ہوتا ہے اور آپ پہلے اس کی تقید ایق کر چکے ہیں کہ جو پچھ ہو نہیں ، اس کے بارے میں پچھ کہنا ممکن نہیں۔ اور آپ کے ہی کہنے کے مطابق کوئی شخص بھی دانستہ غلط نہیں کہتا ہے وہ حقیقی ہے اور واقعتا وجو در کھتا ہے۔ یہ بال ہے بارے میں ان کی اصل ماہیت کے مطابق نہیں بلکہ جی بارے میں ان کی اصل ماہیت کے مطابق نہیں بلکہ

جی ہاں۔ یوٹھیڈیمس نے کہا،مگروہ اشیا کے بارے میں ان کی اصل ماہیت کے مطابق ہم بڑے انو کھے اور مختلف انداز میں بات کرتے ہیں۔

تو جناب، طیسی پس، کیا آپ جھتے ہیں جیسے ڈائیونا ئیسوڈ درس نے کہا : کہ کوئی بھی مختلف اشیا کے بارے میں فقط وہی کچھ کہ سکتا ہے جیسی کہ وہ ہیں؟

> جی ہاں۔اس نے کہا۔تمام شرفااور سچ لوگ یہی کرتے ہیں۔ حسید جیسے میں میں میں ان میں

اوراچهی اشیاا چهی اور بُری ، برئی نهیس موتیس؟

وہ توہے۔

اورآپ یہ کہدرہے ہیں کہ شرفااشیا کے بارے میں وہی پچھ کہتے ہیں جیسی وہ اشیاہیں؟ جی ہاں۔

یعن اگرا چھےلوگ اشیا کو بعینہ ان کے وجود کے مطابق بیان کریں توٹری شےکو ٹر اہی کہیں گے؟ بالکل ایبا ہی ہوگا۔اس نے کہا، بلکہ وہ ٹر بےلوگوں کو ٹر استے ہیں اور اگر میں آپ کونسیحت کرنے کی پوزیشن میں ہوں تو یہ کہوں گا کہ آپ بھی احتیاط برتیں کیونکہ لوگ آپ کو ٹر انہیں کہتے۔ میں آپ کو باور کراسکتا ہوں کہ اجھےلوگ ٹروں کو ہی ٹر اکہتے ہیں۔

التھیڈیس نے بحث میں شمولیت کرتے ہوئے کہا۔ کیا آپ کے جملے سے مطلب لیاجائے کہ

لوگ عظیم اشیا کے بارے میں عظیم الفاظ استعال کرتے ہیں اور گرم کو گرم ہی کہتے ہیں؟ یقینا کہتے ہیں۔ شیسی پس نے کہا، اور بے مزہ اشیا کو بے مزہ اور سردمہرانہ بات کو سردمہرانہ کتے ہیں۔

یں-ارے آپ تو گالیوں پر اُئر آ کے طبی پس! ڈائیونا کیسوڈورس نے کہا۔ آپ اس قدر بدزبان ہیں!!

جب میں نے دیکھا کہ دہ ایک دوسرے کے ساتھ اُلجھنے اور ناخوشگوار ہونے لگے ہیں تو میں نے نداق کا نداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔ طبیعی پس ہمیں اس قدر معقولیت کا حامل تو ہونا ہی جا ہے کہ یردیسیوں کوان کی زبان میں اظہار خیال کا موقع دیں اور لفاظی ہے متعلق ان سے جھگڑا نہ کریں۔ المتہ جو کچھان ہے ہمیں حاصل ہو، اس کے لیے ان کے شکر گزار ہوں۔ شایدوہ جانتے ہیں کہ ير ب لوگوں كى موت (روحاني موت) كاايك بيانداز بھي ہے اوراس طرح كے خاتے ہے بھي يُر ب لوگوں سے جھٹکارایا یا جاسکتا ہے کہ جب وہ کئ شخص کوا چھاانسان بنالیتے ہیں تواس کا بُراوجود خود بخو دختم ہوجا تا ہے۔اس طرح بے وقو فوں کوعقل مند بنا کر گویاان سے چھٹکاراممکن ہے۔اب پر معلوم نبیں کہ بیا بنی دریافت ہے یا انھوں نے بیٹن کسی اور سے سیکھا ہے کہ کس طرح بردے لوگوں کی موت اور خاتمہ ایسے بھی ممکن ہے کہ انھیں اچھے اور نیک انسان میں بدل دیا جائے۔ بیایک طرح کی روحانی موت اور نئے آ دمی کی روحانی زندگی کی بات ہے بشرطیکہ بیددونوں جانتے ہوں (اوریه یقینا جانتے ہیں کیونکہ ابھی انھوں نے یہی تو بتایا ہے کہ بیران کا نو دریافت شدہ فن ہے)۔ اس کیے جمیں ان لوگوں کوا جازت دینا ہو گی کہ وہ نہ صرف اس نو جوان کو بلکہ ہم سب کو بھی روحانی طور پرختم کردیں اور پھرسے (روحانی طور پر ہی) دانالوگوں کی حیثیت سے وجود میں لائیں۔ تا ہم اگر آ پ نو جوانوں کوخود پر بھروسانہیں ہے تو میں fiat experimentum in corpore senis کے بقول اس کیری باشندے (Carian) کا کردار اداکرنے کو تیار ہوں جس پر وہ اپناعمل کر حکیس

ادراس سے قبل کہ میں اپنے بوڑھے وجود کو اپنے دوست ڈائیونا ئیسوڈ ورس کے حوالے کروں اے .۔ اختیار ہوگا کہ وہ کو کچیئن کے میڈیا (Medea the Colchian) کی طرح مجھے برتن میں ڈالے، بھے مارڈالے یا اُبال لے (جو پچھ بھی کرے مگر ) مجھے اچھاانسان بنادے۔ ۔ میسی پس نے کہا کہ وہ بھی اپنے آپ کواس عمل کے لیے پیش کرتا ہے۔اس نے کہا،اگروہ جا ہیں تو عتے جی میری کھال اُ تارلیس (حالانکہ وہ پہلے، باتوں کے ذریعے، خوب میری کھال اُ تاریجے ... ہں) بشرطیکہ میری کھال سے مارسیاس (Marsayas) کی کھال سے بنائی جانے والی کھال کی بوتل كاسلوك نه ہوبلكه اس سے ایک اچھاانسان وجود میں آسکے اور بیڈائیونا ئیسوڈ ورس ،شریف آ دمی سجھتا ہے کہ میں اس سے ناخوش ہوں اور اس سے جھگڑ نا چاہتا ہوں۔میری خطا فقط یہ ہے کہ جب میں نے محسوں کیا کہ وہ میرے (یامیرے کی عزیز کے متعلق) مناسب الفاظ استعمال نہیں کررہے تویں نے صرف صدائے احتجاج بلند کی (اوراس کاحق تو مجھے حاصل ہونا ہی جا ہے)۔اب آپ میر مانی کر کے بدکلامی اور اختلاف رائے کو غلط ملط تو نہ کریں جناب ڈائیونا ئیسوڈورس کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے قطعی مختلف ممتاز اور منفر دیس۔ اختلاف رائے! ڈائیونا کیسوڈ ورس فورا بول اُٹھا۔ ایس کوئی شے بھی ہمارے درمیان پیدائہیں ہوئی۔ یقینا ہوئی ہے۔اس نے کہا، نہ ہونے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا ڈائیونا کیسوڈ ورس کیا آپ ثابت کر یا کی گے کہ جارے درمیان اختلاف رائے پیدانہیں ہوا؟ آپ بھی بی ثابت نہیں کر سکتے کہ میری جانب ہے کسی بھی معمولی ہے معمولی اختلاف رائے کا اظهار بھی ہوا۔ تواب آپ مجھے اختلاف رائے کی ہات سُننے کو تیار رہے اِسٹیسی پس نے کہا۔ اورآپ يې چى چا بيل كے كرائے بھى اچھائى ميں بدل ديا جائے۔ یقینااس نے کہا۔ اچھا یہ ہتائے ، دنیا کی ہرشے وضاحت یا تعارف کے لیے مخصوص الفاظ کا تقاضا کرتی ہے؟ کرتی ب يانبير؟

بى بال.

اور پیلفاظی ان کے وجو دکو ٹابت کرنے کے لیے در کار ہے یا عدم موجو دکو؟ وجو دکو۔

حقیقتاً شیسی پس ،اورابھی ابھی ہم نے ثابت کیا ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو، کہ کوئی بھی شخص کی منفی شے کی تصدیق نیس کرسکتا کیونکہ ایسا کرنا گویا ایسی شے کا وجود ثابت کرنے کی کوشش ہے جس کا سرے ہے کوئی وجود ہی نہ ہو۔

اس کے کیا ٹابت ہوتا ہے۔ سلیلی پس نے کہا۔اس میں آپ کے اور میرے مابین اختلاف رائے پیدا ہوتا نظر آتا ہے۔

۔۔ ڈائیونائیسوڈورس بولا،ہم ایک دوسرے سے اختلاف رائے کیے کر سکتے ہیں جبکہ ایک ہی شے کی وضاحت کے لیے کوشاں ہیں؟

ييتوب-اس نے كہا-

اورا گرہم میں ہے کوئی بھی کسی ایک شے ہے متعلق رائے نہیں دے رہا تو گویا اس شے کے متعلق کچھے بھی نہیں کہا جارہا؟

اس بیان کو بھی اس نے درست قرار دیا۔

اورالی صورت میں کہ میں کی شے کے بارے میں پچھ کہدر ہا ہوں اور آپ پچھ بھی نہیں کہدرہ، تو یہ کہنا کہاں تک درست ہے کہ ہم میں اختلاف رائے ہے؟

سٹیسی پس اس جملے پرخاموش رہا۔البتہ میں نے عالم جیرت میں دریافت کیا۔ ڈائیونائیسوڈورس آپ کی اس سے کیا مراد ہے؟ آپ کے اس مؤقف کو میں کئی بارسُن چکا ہوں اور ہر بار میری جیرت میں اضافہ ہوا ہے۔ پردٹاغورس اوران سے پہلے کے اسا تذہ اوران کے شاگر دبھی اس کے قائل ہیں۔ میرے لیے یہ بہت جیرت انگیز بات ہے۔ بھی بھی مجھے اس پرخود کشی کرنے والے اور تاہ کار ہونے کا گمان ہونے لگتا ہے۔ لہذا میں اس کی تفصیل اور تاویل آپ ہی کی زبانی سُنا چاہتا ہوں بظاہراس میں فاسفہ یہے کہ فلط نام کی کوئی شے دنیا میں وجو دنہیں رکھتی یعنی انسان کو یا تو وہ پھے کہنا چاہتے ہو حقیقت ہے یا پھر خاموش رہنا چاہتے ہے۔ کیا آپ بھی بھی نہیں سمجھتے ؟

اس فے اثبات میں جواب دیا۔

اگر غلط بولنے پر پابندی ہوتو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ غلط سوچ پر بھی پابندی ہوجائے گا۔

نہیں!اس لیے کہ ایسا ہوہی نہیں سکتا۔ نہیں اس کے مطلب ہوا کہ غلط رائے نام کی بھی کوئی شے وجو دنہیں رکھتی؟ اس کا مطلب ہوا کہ غلط رائے نام کی بھی کوئی شے وجو دنہیں رکھتی؟ نہیں رکھتی ۔اس نے کہا۔

اں کا مطلب تو بیہ ہوا کہ جہالت نام کی بھی کوئی شے وجو زئییں رکھتی؟ نہ ہی جاہل افراد کا وجو دممکن ہے کیونکہ جہالت ہی ناممکن ٹھبری۔ایسے میں حقائق میں غلطی کا امکان بھی نہیں رہتا۔

اس نے کہا۔ یقیناً۔ مک

توپیب نامکن ہے؟ میں میکن

ربید کیا پیسب آپ متناقض بالذات (Paradox) طور پر کہدرہے ہیں ڈائیونا ئیسوڈوری ، یا آپ خیدگا ہے ثابت بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی فرد (مکمل طور پر) جاہل نہیں ہوتا؟

اس نے کہا۔ اگر میں غلط ہوں تو آپ اے ثابت کریں۔

جبآب يجهي كهه چكے بين كه غلط مونا نامكن ہے تو ميں آپ كوكسے جھٹلاسكتا موں۔

بیآ یے نے ٹھیک کہا۔ یوتھیڈیمس نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔

۔ یوں مجھ لیجے کہ میں نے آپ سے کہا،نہیں کہ مجھے جھٹلا دیجیے،ڈائیونائیسوڈ درس نے کہا، کیونکہ میں آپ کوکوئی کام کرنے کو کیوں کہوں گاجس کا وجود نہ ہو۔

ارے بھٹی یوتھیڈیمس! میں دراصل دانائی کے ان باریک اور نفیس عناصر کے بارے میں بڑا کمزور
اور غیر داخیح تصور رکھتا ہوں۔ اس لیے مجھے ڈر ہے کہ میں اضیں مشکل ہے بچھ پاؤں گا۔ سواگر میں
کوئی احتقانہ سوال یو چھلوں تو بھی آپ مجھ سے درگز رفر مائے گا، مثلاً جب آپ کہتے ہیں کہ دنیا
میں فلطی یا فلط رائے اور نا دانی نام کی کوئی شے نہیں تو اس کا مطلب سے ہوا کہ انسان کوئی فلط فعل
مرانجام نہیں دے سکتا کیونکہ جب آ دمی بچھ کر رہا ہوتا ہے (فلط یا سیحی) تو اس کے بارے میں سے کہنا
درست نہیں کہ وہ بچھ نہیں کر رہا۔ یہی آپ کی مرادہے؟

بى بال-اس نے كہا-

اوراب میں اپنااحقانہ سوال بوچھتا ہوں اور وہ سے کہ اگر فی الحقیقت غلطی نام کی کوئی شے انکال، الفاظ اور خیالات کے حوالے سے وجو ذہبیں رکھتی تو ذرابی تو بتا ہے کہ آپ اچھائی کے نام پریہاں کیا پڑھانے (تعلیم دینے ) تشریف لائے ہیں؟ آپ ابھی پنہیں فرمارہے متھے کہ آپ نیکی اور اچھائی کی تعلیم دنیا کے تمام انسانوں سے بہتر طور پر دے سکتے ہیں۔ بشر طیکہ لوگ تعلیم حاصل کرنے پر تیار ہوں؟

پی میں استراط آپ اس عمر میں بھی الی احتقانہ ہا تیں کر سکتے ہیں؟ ڈائیونا کیسوڈ ورس نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، جو بات آپ اس وقت پوچھ رہے ہیں وہ میں گفتگو کے آغاز میں کہہ چکا ہوں - حرت ہے کہ سالہاسال پہلے شنی ہوئی باتیں تو آپ کوخوب یاد ہیں مگر ابھی پچھ در پہلے جو پچھ کہا گیا ہے اسے آپ بھول گئے ہیں۔

میں نے کہا، اس لیے جناب، کہ یہ باتیں معمولی نہیں ہیں اس لیے انھیں بچھنا اور ذہن میں رکھنا مشکل ہور ہاہے۔اب اسی لفظ "non-plussed" کو دیکھیے۔ میں نہیں بچھسکا کہاں ہے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ ڈائیونا ئیسوڈ ورس ذرااس کا مطلب تو بتا ہے ! کیااس سے بیمراد نہیں کہ میں آپ کے الفاظ اور دلائل کو جھٹل نہیں سکتا؟ یااس کے علاوہ پچھمفہوم ہے تو بھی بیان فر مائے! اور پچھ نہیں۔آپ نے جو کہاوہی اس کا مطلب ہے۔اس نے کہا، سواب جواب دیجے! اور پچھ نہیں۔آپ نے جو کہاوہی اس کا مطلب ہے۔اس نے کہا، سواب جواب دیجے!

ہاں دیجے جواب! اُس نے ذوردے کر کہا۔

كيابيهمناسب موكا؟

اس نے کہا۔ ہاں بالکل مناسب ہوگا؟

میں نے کہا، کس اُصول کے تحت؟ میں تو بس بیرجا نتا ہوں کہ آپ عالم منطق کے ایک عظیم دانشور
کی حیثیت سے یہال موجود ہیں۔ سوآپ کے سامنے کسی کو کیا معلوم کہ کب جواب دینا مناسب
ہے اور کب نہیں! اور اب آپ بالکل زبان ہی کھولنے پر تیار نہیں۔ اس لیے کہ آپ جانے ہیں کہ
آپ کوایسانہیں کرنا چاہیے۔

آپ تو جواب دینے کی بجائے فضول گوئی پر اُتر آئے ہیں۔اس نے کہااور میرے محترم دوست جب آپ مجھے ایک دانا فرد کی حیثیت سے تسلیم کر چکے ہیں تو پھر دیجیے ناں جواب جیسا میں نے کہا ہے!

ميراخيال ٢ مجھے آپ كاحكم ماننا ہى جا ہے كيونكه آپ ماسٹر ہيں مگرسوال تو دہرائے!

وهاشياجوتوت احساس ركھتى ہيں، جاندار ہيں يا بے جان؟

وه جاندار بين-

. اورکیا آپ سی زنده لفظ کی نشاند ہی کر سکتے ہیں؟

مراخال م كنبين كرسكتا-

پھرآ ہے نے مجھے کیوں پوچھا کہ میر کے لفظوں میں کیامعقولیت تھی؟

اس کی کہ میں ایک احمق تھا اور مجھ سے غلطی ہوگئ۔ پھر بھی میں سبھتا ہوں کہ لفظوں میں معقولیت ہوتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دانا شخص آ باس شمن میں کیا کہتے ہیں؟ اگر میں غلطی پڑہیں تو آ بھی ہوتی ہے۔ جیے جہد یا کہ دنیا مجھے جبٹلانے کی حالت میں نہیں اور اگر میں واقعی غلطی پر ہوں تو پھر آ ب نے یہ کیے کہد دیا کہ دنیا میں غلطی کا کوئی وجو دنہیں؟ اور آ ب کے اس جملے کوکوئی سال تو نہیں گزرا۔ تا ہم میں سوچنے پر مجبور ہوں۔ ڈائیونا ئیسوڈ ورس اور یو تھیڈ بھس کہ دلائل اس علتے پر رُکے ہوئے ہیں جہاں تھے ان میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ منطق میں آ ب کی وہ نازک خیالیاں، جن کی اس قدر شہرت ہے بھی بچھ نہیں کر سکتیں۔ اُلٹا دوسروں کو نیچا دکھانے کی بجائے آ پ کوخو دا پنا دفاع کر نا مشکل ہور ہا ہے اب اگر کوئی نئی شے ہوتو بیان فرمائے۔

سلیسی پس نے کہا، چیوس (Chios) کے لوگو! آپ تھیورائی یا جو پچھ کہلاتے ہیں، مجھے آپ پر جرت ہے کہ آپ کونضول گوئی پر بھی کوئی اعتراض اور حجاب نہیں۔

 ہمیں مستفید کریں۔ میرا خیال ہے ایک مرتبہ پھر مجھے ان کے سامنے مظاہرہ کرنا پڑے گا کہ ہم کی طرح سے ان کی ذہانت کا مظاہرہ چاہتے ہیں۔ سومیں وہیں سے سلسلہ شروع کرتا ہوں جہاں میں نے چھوڑا تھا۔ میں بیاس لیے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ میری با تیں اورا نداز شایدان کے دلوں کو چھو لے اور وہ ہم پر ترس کھانے پر مجبور ہوجا کیں اور یوں جب وہ مجھے بحدہ اوران کی باتوں میں میری دلچی کی شدت دیکھیں گے تو یقینا خود بھی سنجیدہ ہوجا کیں گے آپ کلینیس ، میں باتوں میں میری دلوی کے اس کا میں کے تابید کہا، مجھے یا دد ہانی کرا ہے کہ ہم نے بات کو کہاں چھوڑا تھا۔ کیا ہم نے گفتگواس ملتے تک نہیں ہے کہا، مجھے یا دد ہانی کرا ہے کہ ہم نے بات کو کہاں چھوڑا تھا۔ کیا ہم نے گفتگواس ملتے تک نہیں ہے کہا، مجھے یا دد ہانی کرا ہے کہ ہم نے بات کو کہاں چھوڑا تھا۔ کیا ہم نے گفتگواس ملتے تک نہیں ہے کہا، بھے یا دد ہانی کرا ہے کہ ہم نے بات کو کہاں جھوڑا تھا۔ کیا ہم نے گفتگو کا حاصل نہیں تھا؟

"جى بال"اس في جواب ديا\_

اوربیر کہ فلے علم کا ماحصل ہے؟

جی ہاں اب بھی اس کا یہی جواب تھا۔

اور یہ کہ جمیں کس نوعیت کا سیکھنا جا ہیے؟ اور اگر جم حقیقت بیانی سے کام لیس تو گویا وہ علم در کار ہوگا جو جمیں اچھاا نسان بنا سکے۔

یقیناً!اس نے کہا۔

اور کیاا بیاممکن ہوگا کہ ہم زمین میں چھے سونے کے ذخائر کا سراغ لگانے میں کامیاب ہوجا کیں گئ

شایداییای ہو کلینیس نے جواب دیا۔

مگرابھی تو ہم نے اس سے اتفاق کیا تھا کہ اگر ہم زمین کا سارا سونا کھود نکالیں، اور وہ بلا شرکت غیرے ہماری ملکیت تھہرے یا ہم پھروں کوسونے میں تبدیل کرنے کافن جان جا کیں تب بھی سونے کے حصول کاعلم ہمارے لیے بریکار ہے جب تک وہ علم ہماری وسترس میں نہ ہوجس سے سونے کوزیرِ استعمال لا ناممکن ہو۔ آپ کویا زہیں ہم نے اس سے کممل اتفاق کیا تھا۔ میں نے کہا۔ مجھے اچھی طرح ہادے۔ اس نے کہا۔

ای طرح دوسرے فنون مثلاً رقم بنانے کافن یا ادویہ سازی کافن یا ایسے دیگر فنون جواشیا کو بنانے تک محدود ہوں اوران کے استعال کی طرف رہنمائی نہ کریں ہمارے لیے بریکارمحض ہوں گے۔ کیا میں نے ٹھک نہیں کہا؟

مالكل تُعيك-

، ارا کرکوئی ایساعلم ہو جوانسانوں کوغیر فانی بنادے مگر غیر فانی ہونے کی صلاحیت کے استعال کی طرف رہنمائی نہ کرے تو سابقہ نتائج کے مطابق ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس لا فانیت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے اس سارے بیان سے اتفاق کیا۔

ایی صورت میں عزیز محترم، میں نے کہا، اصل علم وہ ہے جو نہ صرف بنانے بلکہ استعال کی ملاحیت بھی عطا کرے۔

آب درست کہتے ہیں۔اس نے کہا۔

کویا ہم بانسری سازیااس قتم کے فنکار بنتا نہ جا ہیں گے کیونکہ اس میں جاننے کا یا بنانے کاعلم اور ہے اور استعال کرنے کا اور ۔مقصد جاہے دونوں کا ایک ہی کیوں نہ ہومگر یہ دونوں دومختلف نوعیّتوں کے حامل ہیں لیعنی بنانے کافن ،استعمال کرنے کےفن سے بڑی ممتاز انفرادیت رکھتاہے یعنیان کے درمیان برداواضح فرق ہے۔کیامیں نے درست کہا؟

اس نے اتفاق کیا۔

ای طرح ہم بانسری سازی کے فن کوبھی پیندنہیں کریں گے کیونکہ ریجھی گزشتہ مثال ہی کی طرح

مر فرض سیجی، میں نے کہا کہ ہم تقریر لکھنے کافن سکھتے ہیں تو کیااس ہے ہمیں مطلوبہ خوشی حاصل ہو مائے گی؟

کلینیس نےکہا۔میراخیال ہے کنہیں۔ میں نے پوچھا۔آپایساکس بناپر کہہ سکتے ہیں؟

اس نے کہا،اس لیے کہ میں ایسے کی لوگوں کو جانتا ہوں جوتفر مریکھ لیتے ہیں مگران کی ادائیگی کے فن ے آگاہ نہیں ہوتے بالکل ایے ہی جیسے کچھ بانسری سازایے ہیں جو بانسری کے استعال سے قطعی نابلد ہیں۔اس طرح ایسے لوگوں کے وجود ہے بھی انکار ممکن نہیں جو تقاریر لکھنے سے قطعی نابلدہوتے ہیں مگر انھیں کوئی تقریر میسر آجائے تواس میں اپنی ادائیگی کے ذریعے یوں رنگ بھر دیتے ہیں کہ شاید اصل مصنف بھی ایسانہ کریا تا۔اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تقریر لکھنے کافن تقریر

کرنے کے فن سے قطعی مختلف ہے۔

میں نے کہا۔ یہ تو ہے، اور میں آپ کے ان الفاظ کو بھی درست سلیم کرتا ہوں کہ تقریر لکھنے کا فن ہانا انسان کی کمل اور اصل خوثی کے لیے ناکا فی ہے۔ مگر پھر بھی کلینیس مجھنے جانے کیوں محمول ہوتا ہے کہ تقریر لکھنے کا فن جے ہم مدتوں ہے اپنائے ہوئے ہیں، اپنے اندر پھھنہ پچھ غیر معمولی عفر خور رکھتا ہے کیونکہ میں جتنے تقریر نویسوں سے ملا ہوں ان میں مجھے کوئی نہ کوئی غیر معمولی بات خرور نظر آتی ہے اور ان کا فن بھی بلاشک وشبہ بہت عظیم اور آفاقی ہے کیونکہ بیفن بھی لوگوں کو محور اور مجبوت کروینے والے فن ہی کا ایک حصہ ہے اگر چہ اس سے قدر رہے کم مرتبے پر ہو۔ جس طرح ایک ماحر کا علم سانیوں ، مکڑیوں اور بچھوؤں کو حلقہ اثر میں لے سکتا ہے تو تقریر نو لیمی کے فن سے ماحر کا علم سانیوں ، مکڑیوں اور بچھوؤں کو حلقہ اثر میں لے سکتا ہے تو تقریر نو لیمی کے فن سے ماحر کا علم سانیوں ، مکڑیوں اور بچھوؤں کو حلقہ اثر میں لے سکتا ہے تو تقریر نو لیمی کے فن سے ماجر کا علم اندوز ہونے کا موقع دینے کے علاوہ اضیں بھڑ اس نکا لئے کا موقع بھی دیتا ہوتا ہے اور انھیں لطف اندوز ہونے کا موقع دینے کے علاوہ انھیں بھڑ اس نکا لئے کا موقع بھی دیتا ہوتا ہے اور انھیں لطف اندوز ہونے کا موقع دینے کے علاوہ انھیں بھڑ اس نکا لئے کا موقع بھی دیتا ہوتا ہے اور انھیں لطف اندوز ہونے کا موقع دینے کے علاوہ انھیں بھڑ اس نکا لئے کا موقع بھی دیتا ہوتا ہے اور انھی لطف اندوز ہونے کا موقع دینے کے علاوہ انھیں بھڑ اس نکا لئے کا موقع بھی دیتا

ہاں،اس نے کہا،میرے خیال میں آپ بالکل درست فر مارہے ہیں۔ تو کیااب آگے چلیں یاکسی اور فن کے بارے میں بحث کا آغاز کریں؟

مجھے کچھ و چھنیں رہا۔ فیصلہ کرنامشکل ہور ہاہے۔اس نے کہا۔

مگر مجھے توراستہ بھائی دے رہاہے۔ میں نے کہا۔

آپ کیاسوچ رہے ہیں کلینیس نے پوچھا۔

میرے خیال میں ایک ماہر جرنیل کاعلم اور فن باقی تمام فنون میں سرفہرست ہے کیونکہ اس میں (ڈشمن کےعلاقے پر) قبضہ کرنے کا حساس سب سے زیادہ خوشی کامنبع ہوسکتا ہے۔

مجھ آپ سے اتفاق نہیں۔

کیول نہیں۔ میں نے پوچھا۔

کیونکہ جرثیل کافن انسانوں کا شکار کھیلنے کافن ہے۔

اس سے کیا ہوتاہے؟ میں نے کہا۔

اس کیے کہ شکار کافن ۔اس نے کہا۔ کسی لحاظ ہے بھی شکار کرنے اور پکڑنے کی حدود ہے آ گے نہیں بڑھتا۔اورا گرشکار ہاتھ آ بھی جائے تو جانور شکار کرنے والے ہوں یا مچھلیوں کا شکار کرنے والے میں نے کہا۔ زندہ بادمیر بے خوبصورت ترین اور فطین ترین کلینیس۔ کیا آپ بچ کہ رہے ہیں؟

ہالکل، کیونکہ ایک جرنیل بھی جب کسی شہر یا کی پر قابض ہوجا تا ہے تو اسے سیاستدانوں کے

والے کر دیتا ہے کیونکہ وہ خود نہیں جانتا کہ اس کا کیا کر بے ( کیونکہ اس کا کام صرف فتح کرنا ہے

اس کا نظم ونسق چلا نانہیں) بالکل ایسے ہی جیسے کوئلیں پکڑنے والے انھیں کوئلیں پالنے والوں کے

والے کر دیتے ہیں۔ سواگر ہم حقیقی خوثی جا ہیے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو پچھ حاصل کریں اسے

کر بھی پائیں تو جناب، اس کے لیے کسی جرنیل ورنیل کاعلم کوئی فائدہ نہیں دے گا بلکہ اس کے لیے

(یعنی ازلی اور ابدی خوثی کے لیے ) کسی اور فن کو تلاش کرنا پڑے گا۔

كريو: آپكامطلب إسقراط كهاى نوجوان فيرسب كچهكها؟

عراط: كياآب ويقين نبيس آرماكريو؟

کریڑ: ہاں میں یقیناً بے بیتنی کے عالم میں ہوں کیونکہ اگر اس نے بیالفاظ کیے ہیں تو یقین کیجے اسے حصول علم کے لیے نہ یوتھیڈیمس کی ضرورت ہے نہ کسی اور کی۔

سقراط: موسكتا بي ميس محمول ربابون اوربيالفاظ اس فيهيس كمي؟

كريو: منيسي پس؟ نے، نامكن!

سقراط: جہاں تک مجھے یاد ہے کم از کم بیالفاظ یوتھیڈیمس یا ڈائیونا ئیسوڈورس میں سے کی نے نہیں کہے،
میں بس بھی کہرسکتا ہوں میرے دوست کریٹوشاید بیالفاظ (جس طرح) میرے کانوں میں گونخ
دے ہیں کی دوسرے معرفخص کی زبان سے نکلے ہوں۔ مگر یہ مجھے یفین ہے کہ میں نے یہی الفاظ
سنے ہیں۔

کرین بالکل، یمی حقیقت بھی ہے سقراط، بدالفاظ بقینا کسی کافی معمر شخص نے کہے ہوں گے۔میرے

ذ بن میں تو یہی آتا ہے۔ گریہ تو بتا ہے کہ کیا آپ نے اپنی جنبتو جاری رکھی اور آپ کیا اپ مطاور فن کاسراغ لگانے میں کا میاب ہویائے ؟

کریٹو: کامیابی! ہرگزنہیں میرے دوست الی کوئی بات نہیں ہوئی۔ بلکہ بڑی بدمزگی ہوئی۔ ہماری حالت
ان بچوں کی تی تھی جوابا بیلوں کے پیچھان کو پکڑنے کے لیے بھا گئے ہیں مگر وہ بمیشان کا گ
نی آ گے رہتی ہیں۔ ہم بھی آ رٹ کوگر فت میں لانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے رہ مگر وہ بمیشہ ہم سے دوہاتھ پر بی رہا۔ اب میں تمام کہانی دہرانے سے تو رہا۔ آخری تو تع ہماری فن حکم انی سے متعلق ہے کہ شایداس میں حصول خوشی واطمینان کا سراغ مل سکے۔ ہم نے اس موضوع کو خوب خوب کو تا الا اور آخری سرے پر بینج کر باہر آئے تو انکشاف ہوا کہ زنائے کے اعتبارے ہم وہی ہیں جہاں سے یہے ہے۔

كرينو: يكي بواستراط!

ستراط: وداس لیے کہ حکمرانی کے فن کوہم نے سیاسی عمل کے ذریعے سے دیکھنے کی کوشش کی۔

كرينو: تومتيجه كيابوا؟

ستراط: اس شاہی یا سیای فن میں تقریباً تمام فنون کے عناصر موجود ہوتے ہیں اس لیے ہم نے اس کے ایک عضر یعنی ایک جرنیل کے فنون حرب کو آز مایا کیونکہ یہی ایک ایسا فن ہے جس میں جو پچھ حاصل کیا جاتا ہے استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ یہاں ہمیں اپنے مطلوبہ فن کی جھلکیاں نظر آئیں۔ یہ فن اچھی حکمرانی کا منبع ہے اور اسے ایسکی لس (Aeschylus) کی زبان میں بیان کریں تو اس کی حشیت اس فن (چیو) کی می نظر آتی ہے جو ایک بروی کشتی کے ایک کنارے پر بیٹھے یا کھڑے ملال حشیت اس فن (چیو) کی می نظر آتی ہے جو ایک بروی کشتی کے ایک کنارے پر بیٹھے یا کھڑے ملال کے ہاتھ میں ہوتا ہے جس سے وہ کشتی کو کنارے لگانے کا کام لیتا ہے۔

كرينو: تواس مين فلطي كهان موتي؟

ستراط: آپ خود ہی خلطی ڈامونڈ نکالیں گے اگر آپ نے وہ گفتگوئن کی جواس مرحلے کے بعد شرکا کے درمیان ہوئی کیونکہ ہم نے جب دوبارہ بحث کا آغاز کیا تو اس سوال پرسب کی توجہ مرکوز رہی ، کیا ایک حکمران اس عظیم حق حکمرانی کی مدد ہے جوا ہے حاصل ہوتا ہے ، ہمارے لیے کیا کرتا ہے؟ اس کا جواب بیرتھا کہ وہ ہمیں یقین کی دولت دیتا ہے (احساس تحفظ کا یقین دیتا ہے)۔ کیا آپ بھی اس ہے متفق نہیں؟

ر بنو: ہاں۔ مجھ شفق ہوناہی جا ہے!

ر بورب ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے خیال میں فنِ حکمرانی انسان کو کیا دیتا ہے؟ مثلاً اگرفن ادویہ سازی کو دیگر فنون پر غلبہ حاصل ہوتا یعنی اے اپنے تابع فنون پر کلمل اعلیٰ اختیار حاصل ہوتا اور میں اس کے متعلق آپ سے بہی سوال پوچھتا تو آپ آسانی سے کہہ سکتے تھے کہ وہ صحت عطا کرتا ہے۔ ہے ان ان

ريو: بال مين يمي كهتا-

سراط: آپاپ فن، فن کاشتکاری کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ فرض کیجیے آپ کے فن کو دیگر متعلقہ نون پر اختیار حاصل ہوتو بیان کے لیے کیا کرے گا؟ کیا بیز مین کے شمرات ہم تک پہنچانے کا مبنیں ہے۔

كريو: بالايابى ہے-

سرّاط: اورجب فنِ حکمرانی کواقتدارِاعلیٰ اورقوت نافذہ میسر آجائے تووہ (انسان کے لیے ) کیا کرے گا؟ شاید آپ اس کافورأ جواب نہ دے سیس؟

کریو: ہاں سقراط واقعی میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔

سرّاط: ای طرح کریٹو! ہم میں ہے بھی کوئی تیار نہ تھا مگریہ توسوچیے اگر ہرکوئی دیوانہ واراس فن کے حصول کے پیچھے بھاگ رہا ہوتو اس فن کو پچھے نہ پچھ مفیدتو ہونا ہی جا ہے۔

كرينو: يقييناً ـ

سراط: اوراس ميس يقينا كها چهائى بى ميسرة نى جا ي

كرينو: بيثك!

تراط: کلینیس اور میں اس نتیج پر پہنچے ہیں کہا ہے کسی بھی مثبت استفادے کے لیے علم ہی واحد ذریعہ ہے۔

كريغ: باشك!

(اط: سیاست کے دیگرتمام نتائج، اور وہ بھی خاصی تعداد میں ہیں مثلاً دولت، آزادی، امن وسلامتی نہ ایٹھٹمرات کے ذیل میں آتے ہیں ندگر سے کے البتہ سیاسیات، علم کے ذریعے ہمیں ان ٹمرات سے استفادہ کرنے کی صلاحیت عطا کرتی ہے اور شایدیہی وہ سائنس ہے جو ہمیں خوش اور اچھا

انسان بناتی ہے۔

کرینو: آپ درست کہتے ہیں۔آپ نے اپنی گفتگو کی جوروداد مجھے سنائی ہے اس سے میں بھی ای نتیجے پر پہنچا ہوں۔

ستراط: آپ کے خیال میں کیافنِ حکمرانی انسان کودانائی اور نیکی بھی عطا کرسکتا ہے؟

كريثو: كيون نبين سقراط-

ستراط: تو کیایی فن مذکورہ خوبیاں ہرشخص کوعطا کرتا ہے اور کیا دوسر نے فنون کے بارے میں بھی رہنما کی دیتا ہے،مثلاً بڑھئی یا جوتے بنانے والے کے کام کے سلسلے میں؟

كرينو: نبين سقراط ميراخيال ب،ايمانهين ب؟

ستراط: تو پُیرعلم کیا ہے اور ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ کی معتدل کام کامنیع نہیں ہے محض علم ہی کامنیع ہے۔ پھر آخروہ کیا شے ہے اور ہم اس سے استفادے کے لیے کیا کریں؟ تا ہم کریٹو! کیا می فقط علم ہی ہے جس کی مدد سے ہم لوگوں کو نیک اوراجھا بنا سکتے ہیں؟

كرينو: يقيناً

ستراط: اورانسانوں کی بھلائی اور فائدہ کے لیے کیا شے درکار ہے جوعلم ہی سے دستیاب ہوتی ہے۔ کیا ہمیں بیدو ہرانا پڑے گا کہ مفید ہونے کے لیے صلاحیت اور خاصیت درکار ہے وہ دوسروں کواچھا انسان بنانے کی صلاحیت ہے؟

كريو: بالكل يمي بات بـ

ستراط: اوروہ لوگ کس لحاظ ہے اچھے اور مفید ہوں گے اس کے لیے ہمیں پھروہی بات دوہرانا پڑے گ کہ یہ لوگ دوہ دور دوہ لوگ مزید لوگوں کو اچھا انسان بنانے کی تگ ودو کریں گئے دوہ کریں گے خواہ اس امر میں وہ خود پریفین ضرکھتے ہوں کہ ان کے زیرسایہ اچھائی کی تعلیم پانے والوں کی شخصیت کا کون سا پہاوا چھائی کا رنگ اختیار کرے گا، کیونکہ اس شمن میں ہم نے سیای ممل کے شمرات کونظرانداز کردیا ہے۔ یہ بات پھرائی پُر انی کہاوت جیسی ہوجائے گی اور ہم پھرائی مقام پر کھڑے ہوں گے مارا فاصلہ بدستور قائم رہے گا۔ کریٹو: نی الحقیقت سقراط، لگتا ہے کہ آپ ایک زبردست البحض میں گرفتار ہیں۔ سقراط: اس پر، کریٹو، یہ دیکھتے ہوئے کہ معاملہ اب بالکل قابو سے باہر ہونے کو ہے میں نے آ واز اُٹھائی سقراط: اس پر، کریٹو، یہ دیکھتے ہوئے کہ معاملہ اب بالکل قابو سے باہر ہونے کو ہے میں نے آ واز اُٹھائی

اور بحث میں کود پڑا اور اجنبیوں سے درخواست کی کہ وہ مجھے اور میر نے جوان ساتھیوں کو بحث اور بحث میں کود پڑا اور اجنبیوں سے درخواست کی کہ وہ مجھے اور میر نے جوات ساتھیوں کو بحث کے اس بھنور سے نجات ولا کیں ۔ میں نے کہا کہ انھیں ہمارے کیسٹر (Castor) اور پُلا کس کے اس بھنور سے نجات ولا کیں اور پُر وقارا نداز میں اس مخصوص علم کی (Pollux) کا کر دار اواکرنا جا ہے۔ وہ سنجیدگی اختیار کریں اور پُر وقارا نداز میں اس مخصوص علم کی نشاندہ کی میں جس کے بل ہوتے پر ہماری ہاتی ماندہ زندگیاں خوشی خوشی گزر یا کیں ۔

و کیا یو تھیڈیس نے اس مخصوص علم کی نشاندہی کردی؟

ہوں۔ المان ہاں! بالکل \_اس نے زبر دست تگ ودو کے بعد درج ذیل نتائج اخذ کیے \_

اط: المجان ہوں ہے۔ سقراط! بہتر ہے آپ کواس علم سے روشناس کرادیا جائے جس کی آپ نے خواہش ظاہر کی ہے۔ اس نے کہا۔

بلکہ یہ کہ جس کے خلاف آپشکوک وشبہات میں مبتلا ہو چکے ہیں یا پھر میں ثابت کروں کہ وہ علم پہلے ہی آپ کی دسترس میں ہے۔

وه کیا ہے۔ میں نے پوچھا۔اور میک کیا واقعی آپ کوالیا کرنے کی صلاحیت میسر ہے؟

ہاں۔اس نے کہا، مجھے وہ صلاحیت حاصل ہے۔

الی صورت میں، میں نے کہا، براہ کرم یہی ثابت کرڈالیے کہ وہ علم اس وقت بھی میری دسترس میں ہےتا کہ مجھے باقی ماندہ زندگی اس کے حصول میں صرف نہ کرنی پڑے اور میں آج ہی ہے اس سے استفادہ کرنا شروع کردوں۔

اچھاچلیے۔اس نے کہا۔ مجھے اتنا بتا دیجیے کہ اس وقت آپ کے پاس کسی بھی نوعیت کاعلم ہے یا نہیں؟

ہاں۔میں نے کہا۔میں بہت می چیزوں کے بارے میں جانتا ہوں گران میں ہے کوئی بھی قابلِ ذکر حد تک اہم نہیں ہے۔

اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔اس نے کہا۔اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ہرشے اپنے وجود کے حوالے سے ہے بھی اور نہیں بھی؟ یعنی وہ نہیں جس حوالے سے پہچانی جاتی ہے؟ میں اسے تسلیم نہیں کرسکتا۔

ابھی آپ نے کہا ہے کہ آپ بعض چیزوں کے بارے میں پچھنہ پچھ جانتے ہیں؟ بیتو میں کہرچکا ہوں۔ یعن اگر کھے چیزیں آپ کے علم میں ہیں تو ظاہر ہے آپ ان کاعلم رکھتے ہیں۔ یقنا! گرانہی اشیا کے بارے میں جھیں میں جانتا ہوں۔

اس سے بھی کیا فرق پڑتا ہے اور جب آپ جانتے ہیں تو کیا آپ تمام چیزوں کے متعلق جائے ہیں؟

ہر گرنہیں۔ میں نے کہا، کیونکہ بے شار چیزیں الی ہیں جن کے بارے میں میں نہیں جانیا۔ اورا گرآ پنہیں جانتے تو مطلب بیہوا کہآ پالم نہیں رکھتے ؟

ہاں دوست! مگرانہی اشیاکے بارے میں جومیرے دائر ہملم ہے باہر ہیں۔

اس کے باوجود بھی، ابھی آپ نے کہا تھا کہ آپ جانتے ہیں گویا بیک وقت آپ جانتے بھی ہیں اور نہیں بھی جانتے لیمنی آپ کی شخصیت میں جاننے کاعضر ہے بھی اور نہیں بھی۔

یہ تو یو تھیڈیمس، جیے لوگ کہتے ہیں وہ آپ کی خوبصورت جھلک ہے۔ بہر طور آپ براہ کرم بھے

اس مخصوص علم کی طرف رہنمائی کریں گے جس کے لیے ہم اتن دیر سے سر پٹک رہے ہیں اور آپ
مجھے ان بھول بھلوں میں الجھارہے ہیں کہ کوئی شے ہو بھی عتی ہے اور ہونے کے باوجو ذہیں بھی ہو

عتی اور اس لیے اگر میں ایک شے کے بارے میں جانتا ہوں تو گویا تمام اشیا کے بارے میں جانتا

ہوں کیونکہ بیک دفت میں جانے والا اور نہ جانے والا فر دہوسکتا ہوں۔ سولازم ہے کہ میں وہ علم

رکھتا ہوں جس کے لیے ہم نے اس قدر مغز ماری کی ہے ۔۔۔۔۔ یہ کیا گور کھ دھندا ہے۔ کیا میں یہ

مخھوں کہ بہی آپ کی ماہم اندرائے ہے؟

ارے سقراط!اس نے کہا۔آپ نے اپ منھ سے بی اعتراف کرلیا۔

خوب! میں نے کہا، مگر یوتھیڈیمس بیو بتائے کہ آپ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے کیا۔ یعنی میں تو آپ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے کیا۔ یعنی میں تو آپ کے ساتھ ہی ہوں اور اپ محترم دوست ڈائیونا ئیسوڈورس کی شکایت بھی نہیں کرسکتا مگر آپ بی تو بتائے کہ آپ بعض اشیا کے بارے میں نہیں جانے تو گویا کی بھی شے کے بارے میں نہیں جانے ?

بالکل نہیں ستراط-ہمارے ساتھ ایسانہیں ہے۔ ڈائیونا ئیسوڈ ورس نے کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا، کیا آپ کچھ بھی نہیں جانے ؟ نہیں ایسانہیں،اس نے کہا۔ ہم'' کچھ''جانے ہیں۔ اورا پنے ہی قول کے مطابق۔ میں نے کہا،اگر آپ کی بھی شے کے متعلق جانتے ہیں تو گویا آپ ہر شے کے بارے میں جانتے ہیں۔

ہر ہے ہے بارے میں ،مزے کی بات ہے کہ یہ ہماری طرح آپ کے لیے بھی تج ہے۔ ارے واقعی؟ میں نے کہا، کیسی انو تھی بات ہے! یہ تو ایک عظیم نعمت ہوگی اور کیا باتی لوگ بھی سب کچھ جانتے ہیں یاوہ کچھ ہیں جانتے ؟

ہ... ان کا حال بھی یہی ہے لیعنی وہ بعض چیزوں کے بارے میں جان سکتے ہی نہیں اور بعض اشیا کے بارے میں جانتے نہیں للبذاان کا عالم بھی ہیہے کہ جانتے بھی نہیں اور نہیں بھی جانتے ۔

پراسے آپ کیا نتجا خذ کرتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔

يى كدا گروه ايك شے كاعلم ركھتے ہيں تو ہرشے كاعلم ركھتے ہيں۔

اوہ خدایا! ڈائیوناکیسوڈورس! میں نے عالم جیرت میں کہا، شکر ہے آپ سنجیدہ تو ہوئے اوراس مرحلے تک لانے کے لیے مجھے کتنے پاپڑ ہلنے پڑے ہیں۔بس اب بیہ بنادیجیے کہا گرآپ (ایک شے کاعلم رکھنے کی بنیاد پر) ہرشے کاعلم رکھتے ہیں یعنی بڑھئی اور چڑا کا شنے وغیرہ کے کام تک؟ یقیناً،اس نے کہا۔

آپ گوياسلائي كاكام بھي جانتے ہيں؟

ہاں، دیوتاؤں کے کرم ہے ہم جانتے ہیں۔ بلکہ جوتے بنانا بھی جانتے ہیں۔

تو کیا آپ اس قدر چیزیں جانتے ہیں جن کا شار تاروں اور ریت کے ذرات کی طرح لامحدود ۔ ؟

یقیناً کیا آپ کا خیال ہے کہ ہم اس سوال کا جواب نفی میں دیں گے؟

ز ہوں کی قتم ، شیسی پس نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، براہِ کرم آپ مجھے اس امر کا ثبوت دے

دیجے کہآپ درست فرمارے ہیں۔

آپ کس تم کا ثبوت چاہتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔

کیا آپ بتا سکیں گے کہ یوتھیڈیمس کے کتنے دانت ہیں اور یہ بھی فرما کیں کہ آپ کے کتنے دانت ہیں؟

كياآ ب بهار ان الفاظ پريقين نېيس ركھتے كه بم سب پچھ جانتے ہيں؟

بالكل نبيں ميسى پس نے كہا، اس ايك شے كا آپ ثبوت ديجے يعنی آپ ايك دوسرت كے رساسہ دائنوں کی تعداد بنا کیں۔ہم انھیں وا قعناً شار کریں گے اگر وہ تعداد درست ثابت ہوئی تو یقینا ہم آپ کے دیگر دعوؤں کو بھی درست تشکیم کرلیں گے۔

انکارکر دیا مگراس نے یہی رٹ لگائے رکھی کہ وہ سب پچھ جانتے ہیں۔ آخر کار شیسی پس نے بھی تمام شرم بالائے طاق رکھ دی اور کوئی احتقانہ سے احتقانہ سوال بھی ایسانہ تھا جواس نے پوچھ نہ لیا ہو۔ ووان سے بیہود و ترین باتوں کے جاننے کے متعلق پوچھتار ہااور وہ بھی جنگلی مؤروں کی طرح اے اپنے سینگوں پر اُٹھاتے رہے اور بے خوف وخطریبی کہتے گئے کہ وہ سب پچھ جانتے ہیں، وہ . سب کھے جانتے ہیں۔ آخر کار میں بھی اپنی تشکیک کی عادت کے ہاتھوں مجبور ہو کرایک سوال پوچھ میضامیں نے پوتھیڈیمس سے پوچھا کہ آیا ڈائیونا ئیسوڈورس قص جانتاہے؟

يقيناس كاجواب تيارتها\_

کیا و وتلواروں کے درمیان قلابازیاں کھاسکتا ہے؟ اوراس عمر میں جم کو پہیے کی طرح موڑ سکتا ہے اور کیاوہ واقعی مہارت کے اس معیار پر پہنچا ہواہے؟

وەب كچھ كرسكتاب، جواب ملا۔

اورآپ ہیشہ سے بیجانے آئے ہیں؟

اس فے متعدی سے جواب دیا۔ ہمیشہ سے۔

جب آپ چھوٹے بچے تھے؟ بلکہ کیااس وقت سے جب آپ بیدا ہوئے؟

دونوں نے بیک زبان کہا کہ ہاں ای وقت سے۔ بیرتو ہم جھی مان ہی نہیں سکتے تھے۔اور یخھیڈیمس نے کہا،سقراط،آپ تو ویسے ہی ہمیشہ سے شکی مزاج ہیں۔

ہاں میراشک اب بھی قائم ہوتا اگر میں آپ کو ایک دانا فرد کی حیثیت سے نہ جانتا ہوتا۔ میں نے

لیکن اگر آپ میرے سوالوں کے جواب دیتے جائیں تو میں آپ کو یقین دلا دوں گا کہ خود آپ بھی ایک ہی جرت انگیز باتیں کر سکتے ہیں۔

بہت خوب۔اس سے بہتر، میں اپنے لیے اور کیا جا ہوں گا کہ خود کو قائل کرنے کی صلاحیت حاصل



ر اوں؟ میونکداگر چے بچے میں ایک دانا آ دمی ہوں جس کا کہ مجھے پہلے بالگل احساس ادرادراک نہ سر اوں؟ میونکداگر چے بچے میں ایک دانا آ کامیالی اور کیا ہو عتی ہے؟ ب پھرسوالات کا جواب دینے کے لیے تیار ہوجائے۔ یں نے کہا۔ میں ہرسوال کا جواب دوں گا۔ پوچھیے۔ میں نے کہا۔ میں ہرسوال کا جواب دوں گا۔ ، سرزاط، کیا آپ کھ جانتے ہیں یا پھینیں جانتے؟ چھ جا سا ہوں۔ چھ جا سا ہوں کی بنیادوہی اشیا ہیں جنھیں آپ جانتے ہیں یاوہ کوئی اور شے ہے جس پر آپ کے اور آپ سے علم کی بنیادوہی اشیا ہیں۔ اس فتے پر جومیر علم میں ہے اور مجھے یقین ہے اس ہے آپ کی مرادمیر کی روح ہے؟ آپ کوسقراط، سی سوال کے جواب میں سوال پوچھتے شرم نہیں آتی ؟ ، بہت اچھاجناب، میں نے کہا۔ میں اور کیا کروں۔ ظاہر ہے میں وہی کروں گاجوآپ نے کہا ہے۔ جب مجھے جھیں آ رہی کہ آپ کیا پوچھ رہے ہیں۔اب آپ پوچھیے اوراب میں جواب دوں گا۔ جواب میں سوال نہیں تھونسوں گا۔ میں جو کچھ پوچپر ہاہوں اس کا پچھ نہ کچھ مفہوم تو آپ کے ذہن میں ہوگا۔ ہاں۔ پچھ نہ پچھ مفہوم تو میں سجھ ہی لیتا ہوں۔ میں نے جواب دیا۔ سومیرے سوالوں کا جومفہوم آپ سمجھ پائے ہیں اس کے مطابق جواب دے دیجے! الی صورت میں آپ کا روبیہ کیا ہوگا؟ کیا آپ خوش ہوں گے جب آپ پوچھیں پچھاور میں جواب دوں کچھاور کیونکہ جواب تو مجھے اسپے نقط نظر کے مطابق ہی دینا ہوگا۔ سواگر جواب برکل نہ مجھے تو یقینا خوشی ہوگی مگر کیا آپ کونہیں ہوگی؟ میں توسمجھتا ہوں آپ کوبھی ہوگ -97/19 میں جب تک آپ کی بات سمجھ نہلوں جواب ہیں دوں گا۔ میں نے کہا۔ آپاپ نقط ُ نظر کے مطابق جواب نہیں دیں گے کیونکہ آپ دقیانوسی اور پُرانے خیالات کے ما لک ہیں۔

اس مرحلے پر جھے انداز ہ ہوا کہ وہ مجھ پر برہم ہونے لگاہے کیونکہ وہ مجھے اپنے لفظوں کے جال میں اں مرے پر۔ پیضمانا چاہتا تھا اور میں الگ اپنی شناخت قائم رکھنے کی کوشش میں تھا۔ یہی بات میں سالانی پھسانا چوہاں کے بارے میں بھی محسوس کی تھی کہ جب میں اس کے لفظوں کے پھیر میں نہیں آیا توں ں کے حال پر چھوڑ ویا جائے (اور زیادہ دلچین نہ لی جائے ) تا کہ وہ مجھے کند ذہن قرار دے کر بھے ے چھنکارا پالے۔مویس نے اس ہے کہا: یوتھیڈیمس ، آپ جھسے کہیں بڑے اہل زبان ہیں کیونکہ میں نے آج تک اس فن کو پیشہ نہیں بنایا۔ سوآپ اس شمن میں اپنی مرضی کیجے اور جو بھی جا ہیں مجھ سے دوبارہ سوال پوچھیے ، میں دلجمعی سے جواب دول گا۔ . تو پھر جواب دیجیے! اس نے کہا۔ میں ایک دفعہ پھرسوال دہرا تا ہوں، بتائے کہ آیا جو پھھآپ جانتے ہیں دہ" کچھ" کے حوالے ہے جانتے ہیں یا" کچھنیں" کے حوالے ہے؟ ہاں۔ میں نے کہا۔ میں اپنی روح کے ذریعے جانتا ہوں۔ جوسوال سے زیادہ جواب دے رہا ہو،اسے کیا کہا جائے۔ میں نے بیتو نہیں یو چھا کہ آپ کس شے کے ذریعے جانتے ہیں۔ میں نے تو یو چھاہے کہ کس شے کے حوالے سے جانتے ہیں۔ میں نے پھر کہا،معاف کرنا میری جہالت ہے کہ میں جواب دینے میں حدسے تجاوز کر گیااوراب م ساده جواب دینا ہوں لین بیر کہ میں جو پچھ جانتا ہوں'' پچھ'' کے حوالے سے جانتا ہوں۔ اوروه کیاوه " کچی ،اس نے یو چھا ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے یا بھی پچھاور بھی کچھاور ہوتا ہے۔ میں جب بھی کچھ جانتا ہوں"اں" کے حوالے سے جانتا ہوں۔ آ پایے جوابات میں نضولیات کا اضافہ کرنانہیں چھوڑ سکتے۔ مجھے ڈرے کہ پیلفظ "جمیشہ" ہی دراصل ہمارے مسئلے کے حل میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ آپ ضروراس لفظ" جیش، کی بدولت مشکل میں ہیں مگر" ہمارے" مسئلے کی بات ندکریں اوراب جواب و بجي كدآب جيشه"ال" كحوالے سے جانے إلى؟ بمیشد میں نے کہا۔ کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ لفظ "جب بھی میں جانتا ہوں" مجھے ہٹانا پڑے گا۔ كياآ ب بيشه "اس" كى مدد سے جانتے ہيں يابي جانتے ہوئے كه آپ چھ"اس" كے حوالے سے

جانتے ہیں اور پچھ کمی اور شے کے حوالے سے یا بیر کہ آپ سب پچھ ہی''ال'' کے حوالے سے

. جو بھی میں جانتا ہوں، میں نے کہا،''اس'' کے حوالے سے جانتا ہوں۔

آپ نے پھرمہم اور غیرواضح جواب دے دیاسقراط۔

۔ علیے \_ میں نے کہا۔جو بھی میں جانتا ہوں، کے الفاظ بھی حذف ہی مجھے۔

.. نہیں حذف پچھمت سیجے! مجھے آپ کا تعاون در کارنہیں۔بس مجھے سوال آگے بڑھانے کا موقع

اگرآپتمام اشیاکے بارے میں نہیں جانے تو کیا (آیندہ) تمام اشیاکے بارے میں جانے کے

اہل ہوجا کیں گے۔

نامکن میں نے کہا۔

اب جَبِهِ آب اعتراف كر م على مين كدسب بجه جانت مين تو آپ اي جوابات مين حب خوابش

اضافہ کرنے کے مجازیں۔

میں بھی اے درست ہی سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا، بشر طیکہ میں اس کے بارے میں جانیا ہوں، کے بیان سے میری قابلیت قابلِ قبول نہیں اور پھر بھی میں تمام اشیا کے بارے میں کہرسکوں کہ جانتا

كيا ابھى آپ نے سليم نہيں كيا كه آپ ہميشہ ہرشے كواس شے كے حوالے سے جانتے ہيں جو آپ كىلم مىں ہے۔خواہ''جب جانتے ہيں'' كااضافه كريں يانه كريں۔ كونكه آپ تقىديق كر چے ہیں کہ آپ جانتے ہیں اور اس میں''ہمیشہ ہے'' کا اضافداس امر کی دلیل ہے کہ آپ کی مخصوص کھے کے بعدے ہمیشہ جانتے رہے ہیں۔اس کابیمفہوم بھی لیا جاسکتا ہے کہ بجین ہے، بلکہ وقت ولا دت سے اور آ بندہ کے بر هوتری کے مل کے دوران، ہمیشہ اور ہروقت سید معاملات آپ کے علم میں رہے ہیں۔ بلکہ زمین وآسان کی تخلیق سے قبل جب فقط آپ کی روح تھی اور اس ك دائرة اختيارين ہر شے كاعلم تفااور ميں تتم كھانے كو تيار ہوں كه آپ ہميشہ ہرشے كاعلم اپنے کواپنی یادداشت کی گرفت سے نکلنے نددیں گے۔)

گر يوتھيڈيمس ميں تو يہي أميدر کھتا ہول كه آپ ذہنی طور پرمستغدی نہيں بلکسے جين انگاران ہے در اور ایسی ایسی ایسی ایسی ایسی ایسی معتبر اور بلند پاید داناؤں کی زبان ہے۔ آپ دونوں مجھے بتائے!.....اگرچہ مجھے آپ جیسے معتبر اور بلند پاید داناؤں کی زبان ہے کے کے بیر کے دوست یوتھیڈیمس ،خصوصاً بیہ بات کہ اچھائی کب غیر منصفانہ بات بن جان ے۔ کیے کیامیرادعویٰ (ہمددانی) درست ہوگا؟

بلاشبہ آپ ان با توں کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔

مثلاً من كياجا نتا بون؟

یکی کدا چھائی غیر منصفانہ شے نہیں ہے۔

بيتو حقيقت ہے، ميں نے كہا۔ اور بير بات ہميشہ سے ميرے علم ميں بھى رہى ہے مگراصل سوال بير معلوم كرنا بكرا جهائى بهى غير منصفانه بات بهى بن عتى ب؟ (اورا گر ہاں تو كيے؟) تبھی نبیں اور کہیں نہیں۔ڈائیونا ئیسوڈ ورس نے کہا۔

اس كامطلب بين الصنين حانيا!

آپ بوری بحث کا تیا پانچه کرنے پرتلے ہوئے ہیں۔ یوتھیڈیمس نے ڈائیونا کیسوڈورس مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔اس امر کو ثابت کیا جا سکتا ہے کہ وہ جانتا ہے مگر اس کے باوجوداس کی حیثیت بیک وقت جاننے والے اور نہ جاننے والے کی رہے گی۔

ڈائیونائیسوڈورس اس رائے پرشرمندہ ساہوگیا۔

میں نے دوسرے بھائی کی طرف متوجہ ہوکر کہا۔ آپ کا کیا خیال ہے ڈائیونا کیسوڈورس؟ کیااں لحے یہ بات ابت خبیں ہوگی کہ ہمددانی کا دعویٰ کرنے والے آپ کے بھائی سے خلطی ہوگی؟ کیا مطلب؟ ڈائیونا کیسوڈورس نے سوال پوچھنے کے انداز میں کہا، کیا میں ڈائیونا کیسوڈورس کا بھائی ہوں؟

ال پریس نے کہا۔ عزیز دوست، آپ تھوڑی دیر کے لیے مداخلت سے بازر ہیں یا ڈائیونا ئیسوڈ درس کو بیٹابت کرنے کی تگ ودو سے بازر کھیں کہ میں اس نیکی سے آگاہ ہوں جوغیر منصفانہ ہو۔ بیوہ سبق ہے جے بیھنے کی آخر کار آپ کو مجھے اجازت دینا ہوگی۔ سبق ہے جے بیھنے کی آخر کار آپ کو مجھے اجازت دینا ہوگی۔

میں ہے۔ .. مقراط! اب آپ راو فرار اختیار کر رہے ہیں۔ ڈائیونائیسوڈ درس نے کہا۔ جواب سے احتراز نہ

بھے کوئی جرانی نہیں ہوئی۔ بیس نے کہا، ظاہر ہے میرا آپ کا کیا مقابلہ! اور فور ٹیوری (A Fortiori) نہیں کی وجہ سے مجھے آپ دونوں سے فرار ہی کرنا پڑے گا۔ کیونکہ بیس ہراکلس (Heracles) نہیں کی وجہ سے مجھے آپ دونوں سے فرار ہی کرنا پڑے گا۔ کیونکہ اس کے پاس ہوں۔ بلکہ ہراکلس بھی خاتون فلاسفر ہائیڈرا (Hydra) کا مقابلہ نہیں کرسکا تھا۔ کیونکہ اس کے پاس ایک سر کے کئنے پر دیگر تمام سرول کو مارد سے کی صلاحیت بھی موجود تھی۔ خصوصا جب وہ ایک اور فائی سمندری کیگڑ اور انجھی ایھی سمندری کیگڑ اور انجھی ایھی سمندری کیگڑ اور انجھی اور انہی انجھی سمندری کیگڑ اور انہی اور انہی اور اس وقت جب وہ منھ کھولے کھانے میں مقروف تھی اور اس کے با کیں طرف سے فلاہر ہوئی تھی اور جب وہ عفریت اس کے لیے (ہراکلس کے لیے) تکلیف دہ ہوگئ تو اس نے ایولاس (Iolaus) یعنی اپنے بھیٹے کو مدد کے لیے پکارا جس نے بڑی آ سانی اور مہارت سے اس کو ایون تو وہ کہا کی دوسری اگر میں اپنے آ پولاس لینی اپنے بھائی پٹروکلس (ان عفریتوں سے) چھٹکارا ولاویا لیکن اگر میں اپنے آ پولاس لینی اپنے بھائی پٹروکلس (Patrocles) کو مدد کے لیے پکاروں تو وہ کہلی صورت حال کوبھی بگاڑ کرر کھدے گا۔

اب جبكة إلى واقع كوبيان كربى على بين - ذرابية وبتائي كما يولاس فقط براكلس كالبحقيجا تفا ادركياده آپ كالبھى اتنابى بھتيجانبيں ہے؟

میرا خیال ہے مجھے آپ کو جواب دے ہی دینا جا ہیں۔ میں نے کہا، کیونکہ آپ مسلسل پو چھے جائیں گے اور بیا علان بھی دو ہراتے جا کمیں گے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں اور اس غصے سے دراصل آپ مجھے یوتھیڈیمس کی وانائی سے استفادہ کرنے سے بازر کھنا جا ہے ہیں۔ تو پھر جواب دیجھے نال اس نے کہا۔

میرا جواب، بہرحال، یہ ہے کہ آیولاس میرا بھتیجا ہرگزنہیں تھا بلکہ ہراکلس کا تھا۔ کیونکہ میرا بھائی پٹروکلس اس کا باپنہیں۔ بلکہ اس کا باپ ایفیکلس (Iphicles) ہے جواس سے ہم نام ہراکلس کا بھائی ہے۔

اورکیا پٹیروکلس آپ کا بھائی ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں میں نے کہا۔ وہ میراسو تیلا بھائی ہے یعنی ماں کی طرف سے میرا بھائی ہے مگر ہاپ کی طرف

ہے۔

پھر بھی آ پاے بھائی قرار دیں گے کہ نہیں؟ یا یہ کہ وہ آ پ کا بھائی ہے بھی اور نہیں بھی؟ ہاں، باپ کے حوالے ہے نہیں کیونکہ اس کا باپ شریڈیمس (Chaeredemus) تھا جبکہ میرابا<sub>پ</sub> سوفر وٹیکس (Sophroniscus) تھا۔

لیکن پیوق طے ہے کہ شریڈیمس بھی ایک باپ تھااور سوفروٹیکس بھی؟

جی ہاں، میں نے کہا۔اوّل الذكر ميرا جبكه مؤخر الذكراس كاباپ تھا۔

يه جمله بهى درست موكاكه شريديمس باب ندتها؟

ہاں اس اعتبارے کہ میراباب نہ تھا۔ میں نے جواب دیا۔

تو کیاوہ جوباپ ہےاوروہ جونہیں ہے،ایک ہی فرد ہوگا؟ یعنی آپ اورایک پھرایک ہی شے ہیں؟ میں کیے کہہ سکتا ہوں کہ میں ایک پھر ہوں؟ میں نے کہا، میں تو ڈرر ہا ہوں کہ آپ میر بھی ٹابت کر دیں گے!

كياآب يقرع مخلف نبين؟

بال، بالكل بول!

پھرے مختلف ہونے کی بنا پر آپ پھرنہیں۔ای طرح سونے سے مختلف ہونے کی بنا پر آپ سونا نہیں۔

ال میں کیا شک ہے۔

اورای اصول کے تحت، اس نے کہا شریڈیمس کیونکہ باپ سے ہٹ کر پچھ ہے، سوباپ نہیں ہے!

ہاں اس اصول کے تحت تو وہ باپ نہ ہونے کے زمرے میں آتا ہے۔ میں نے جواب دیا۔

اس طرح۔ یوتھیڈیمس نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ اسی اُصول کا سوفرونیکس پر اطلاق
کیا جائے تو وہ بھی باپ نہ ہونے کے اطلاق کے سبب باپ نہیں ہے کی ذیل میں آتا ہے؟ تو
سقراط کیا تم باپ کے بغیر ہو؟

عیسی پس نے اس مرحلے پر بحث میں کودتے ہوئے کہا، اور کیا خود آپ پر اس اُصول کا اطلاق نہیں ہوتا جناب کیونکہ آپ کا جو ہاپ ہے وہ میرا باپ تو نہیں ہے؟ یقینانہیں ہے۔

تو کیا آپ سقراط کے ساتھ اس صورت حال میں شریک ہیں؟ . مجھے پیاضافہ پہندنہیں آیا۔ مگر کیاوہ صرف میراباپ ہے یوتھیڈیمس یاوہ باتی تمام لوگوں کا بایہ بھی اتی تمام لوگوں کا بھی ، پوتھیڈیمس نے جواب دیا۔ کیا آپ اس تصور کوتسلیم کرنے لگے ہیں کہ کسی فرديرباپ ہونے اور نہ ہونے كى بات كابيك قت اطلاق ہوسكتا ہے؟ جی ہاں۔ ہوسکتا ہے۔ میں یہ بات اپنے تصور میں لاسکتا ہوں سٹیسی پس نے کہا۔ تو پھرآ باس کے بھی قائل ہوں گے کہ سونا سونانہیں ہے یا بیک آ دی آ دی نہیں ہے؟ میسی پس نے کہا، "in pari materia" توالیا ممکن ہے۔ یوتھیڈیمس، مگرآ پکواین قوتیں مجتمع کر لینی جاہئیں کیونکہ انجھی آپ نے اس بڑے دعوے کو ثابت کرنا ہے کہ آپ کا باپ سب کا باپ مگروہ تو ہے۔اس نے کہا۔ كياصرف آدميون كاستيسى پس نے كہايا گھوڑوں اور ديگر جانوروں كا بھى ہے؟ ب كا،اس كاجواب مخضرتها-اورآپ کی مال بھی سب کی مال ہے؟ بان، حارى مان بھى! تو کیا آپ کی مال بحرز خار کی اولاد ہے؟ ہاں اور آپ کی بھی ،اس نے کہا۔ اس طرح تو تازہ پانی کی مجھلی، یلے اور سؤرو غیرہ آپ کے بھائی ہوئے؟ ہاں اور آپ کے بھی۔ ادرآ پ کاباپ ایک کتا ہے؟ اورآ پ کا بھی ہے۔اس نے فی البدیہہ کہا۔ اگرآ پ میرے سوالوں کا جواب دیں گے محتر مسلیسی پس ، ڈائیونا ئیسوڈ ورس نے کہا،تو میں آپ ۔

ک زبان سے بھی کہلوادوں گا،آپ نے بتایا تھا کہآپ نے ایک کتا پالا ہوا ہے؟

جی ہاں۔ شیسی پس نے کہا، وہ ایک اور کتے کار قیب ہے۔ اس کے بچے بھی ہیں؟ ہاں۔ بالکل اس کے سے ہیں۔ اور وہ کتا ان کا باپ ہے؟

ہاں،اس نے کہا، ہاں میں نے اس کا اور ان پلوں کی ماں کا ملاپ آئکھوں سے دیکھا تھا۔ اوروہ کتا کیا آپ کانہیں ہے؟

یقیناً میراہے۔

یپ پر ہے۔ تو خودد کیےلووہ کتا بھی ہےاوروہ تمھارا بھی ہےاور باپ بھی۔(لیعنی اس پر تمھارا، باپاور کہ ت<sub>یوں</sub> باتوں کا اطلاق ہوتا ہے ) سووہ کتا تمھارا باپ ہوااور پلے تمھارے بھائی!

. ڈائیونائیسوڈ ورس نے کہا۔ میں ایک مختصر ساسوال آپ سے اور بھی پوچھنا جا ہتا ہوں۔اس نے جلدی سے مداخلت کی تھی۔ شایداس لیے کہا سے ڈرتھا کہ شیسی پس کتے کی اس مثال پر بچ بی بھے سے ندا کھڑ جائے ،اس سے پہلے کہ آپ اس کتے کو پیٹنے لگ جائیں۔

یقیناً میں ایبا ہی کروں گا، شیسی پس نے کہا۔ میں پیٹنا چاہتا ہوں مگر آپ کو، کتے کوئیں۔ پھرتو آپ اینے باپ کی پٹائی کریں۔

فکرمت کیجے میرے پاس آپ کے باپ کی پٹائی کے لیے بھی کافی جواز موجود ہے۔ طبی پس نے کہا، آخراس کے ذبن میں کیا تھا جب اس نے آپ جیسے لگانۂ روزگار فرزندوں کوجنم دیا تھا ؟اور میتو بتا ہے کے آپ کی اس عظیم دانائی ہے آپ کے والداور آپ کے بھائی بندوں لینی ان کوں کو کیا فائدہ حاصل ہوا ؟

علیسی پس آپ کواوران کوکسی خاص اچھائی اور بھلائی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا۔اور شیسی پس، کیا آپ کو بھی نہیں؟

نہ ہی مجھے اور نہ کی دوسرے فردکو، بھلا بتا ہے تو جب کوئی بیار شخص دوائی پینا چاہتا ہوتو آپ اے دوائی کے حوالے سے اچھائی اور پُر ائی کے چکر میں ڈالیس گے؟ یا اگر کوئی جنگ پر جانا چاہتا ہوتو اے بھی ار بندی کی بجائے بغیر ہتھیا روں کے میدان جنگ میں بھیجے دیا جائے؟ خوب! میں نے کہا، مجھے اندازہ ہے کہ آپ دونوں میں سے کوئی نہ کوئی مجھے کسی معم میں الجھائی

رگا۔ بیزو ہے۔ اس نے کہا، آپ پر بعد میں کھلے گا۔ اس نے جواب دیا۔ بشر طبکہ آپ جواب ویا پہر طبکہ آپ جواب ویا پینا انسان (بیار) کے لیے اس وقت منروری اور مفید ہے جب وہ جا ہے اور اگر دوائی بیاری کے لیے اس وقت منروری اور مفید ہے جب وہ جا ہے اور اگر دوائی بیاری کے لیے موز وں علاج کی حیثیت جبیں رکھتی تو پھر جا ہے اسے مقتلی مقدار بھی بلا وی جائے اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ (مقدارا لیے میں کوئی معنی جبیں رکھتی جبیں رکھتی بلکہ موز ونیت اہم ہوگی۔)

ں و سے کہا، ہاں البتہ بوتھیڈیمس اگر مریض ڈیلفی (Delphi) کے جمعے کی جسامت رکھتا موگا تو پھر تو مقدار پر کھنہ پر کھے ہوگی ہی۔

ہوہ رہ ہوں۔ اورای طرح مقدار کی امپیمائی گردانتے ہوئے کیا ایک آ دمی کا متعدد نیزے اور ڈھالیں اُٹھالینا مناسب ہوگا؟

، بہت الچھی مثال ہے۔ سٹیسی پس نے جواب دیا۔ مگر آپ کیا سبھتے ہیں کیاا سے لازمی طور پرایک ہی نیز ہ اورایک ہی ڈھال پر گزارہ کرنا جا ہیے؟

میں تو یہی سجھتا ہوں۔

توکیا آپ چریون (Geryon) اور بریاریکس (Briareus) کوبھی ای انداز میں سلح کرنا مناسب بھتے ہیں چونکہ آپ اور آپ کے ساتھ زرہ بکتر پہن کرلڑنے میں مہارت رکھتے ہیں ای لیے میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے۔ ثاید آپ بہتر رائے رکھتے ہوں؟

اس موقع پر یوتھیڈیمس تو خاموش رہا مگر ڈائیونا ئیسوڈ ورس اس کے بیعنی طیسی پس کے جواب کی طرف متوجہ ہوکر بولا۔

اگرآپ کے پاس سونا ہوتو کیا آپاسے خوشگوار بات قرار دیں گے؟

جی ہاں مٹیسی پس نے جواب دیا، بلکہ جتنا زیادہ ہوگا اتنی ہی خوش آیند ہات ہوگ۔

اور ہر جگداور ہروقت رقم اپنی گرفت میں رکھنا بھی اچھی بات ہے؟

یقیناس نے کہا، بہت ہی اچھی بات ہے۔

اورآ پ سونے کے اچھی شے ہونے کے قائل ہیں؟

یقینا ہول ،اس نے کہا۔

جب ہم نے پیشلیم کرلیا کہ سونا کہیں بھی بھی ہو، ہمیشداچھاہی ہے تو ذراسوچ کر بتا ہے کہ کیا یہ

اچھاہوگا کہ سونے کی ایک مقدار آپ کے معدے میں، پچھآپ کی کھوپڑی (بھیج) میں اور پکھ آپ کی آنکھوں میں ڈال دی جائے ؟ اور کیا آپ اے خوشی کی کیفیت سے منسلک کرسکیں گے؟ ہاں ..... یقینا یو تھیڈیس سٹیسی پس نے کہا، سائٹھی لوگ (Scythians) (ایک خونخوار قوم) ال شخص کو بہت بہا در اور خوشحال ترین فر سبحھتے ہیں جس کی کھوپڑی میں سونا موجود ہو۔ (ویلے یہ بجی آپ کی کتے اور باپ کی مثال کی طرح کافی گنجلک نکتہ ہے ) اس سے بھی زیادہ غیر معمولی بات ہے کہ وہ اپنی کھوپڑی کے پیالے میں شراب پیتے ہیں۔ اپنی کھوپڑی میں جھا نکنا پہند کرتے ہیں اور رہے ہیں۔

کیا پیسائھی لوگ اس امر کا بھی خیال رکھتے ہیں کدان میں سے کوٹ شخص زیادہ اہل بھیرت ہے اور کون نہیں؟ پوتھیڈیمس نے پوچھا۔

ہاں ان کے ہاں بھی، بھیرت کی بڑی قدرہے۔

كياآب بهي اس امر كولوظ ركعة بين كدكون زياده صاحب بصيرت ب؟

بال-مين بهي ملحوظ ركفتا مول-

اوركياآب في مارالباس ديكهام؟

ارے بیلصیرت تو ہمارے ملبوسات بھی رکھتے ہیں۔

وہ تو کی بھی حد تک دیکھ سکتے ہیں، شیسی پس نے کہا۔

كياد كم يحت بين؟

کچھ بھی نہیں، شیسی پس بولا۔ مگر آپ حضرات محترم یقینا میگان رکھتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں دیکھ کتے اور یوتھ پیٹریمس ، آپ تو جاگتے میں او گھتے ہوئے لگتے ہیں اور آپ بولتے ہوئے بھی خاموش لگتے ہیں۔

آپ مقرر کی خاموثی ہے آگاہیں؟ ڈائیونا ئیسوڈ ورس نے استعجاب کےانداز میں پوچھا۔ میں تواہے ناممکن قرار دیتا ہوں سیسی پس بولا۔

تو پھر ہولتے ہوئے خاموش مخض یعنی خاموش کی قوتِ گفتار ہے بھی آگاہ نہ ہوں گے؟

بيتواس سے زيادہ ناممكن بات ہے۔اس نے جواب ديا۔

لیکن جب آپ پقروں بکڑی اورلوہ کے سلاخوں وغیرہ کی بات کرتے ہیں تو کیا خاموش اشیا کی

باے ہیں کرتے؟

N. W. T.

ا المارة بات ماركها كى ب- سيسى لى فى كبا- البعدة ب يركه عظة بين كه بب یہاں ، ہے پیاں ، ہے یوہاری بھٹی سے قریب ہے گزرتا ہوں تو یقینا لوہے کی سلافیس یا دوسری شکلوں کے نکڑوں پر جب وہاری چے پردری ہوتی ہے توان کے شورے کان پڑی آواز سالی نیس دیت فیرا آپ جمعے بیتانے پورپ جارے تھے کہ آپ گفتگو کرتے ہوئے فاموش اور فاموثی کی صورت میں گفتار کا مظاہر و کیے کر جور ہے سے ہیں؟ (مجھے لگا کہ عیسی پس کمی اور کے عندیے کی تائید کر رہا ہے۔ کیونکہ مینیس اس کی گفتگو کے دوران وہاں موجودتھا۔)

جبآب خاموش ہوتے ہیں، یوتھیڈیمس نے کہاتو کیا کا نئات کی ہرشے خاموش نہیں لگتی؟ باں۔اس کا جواب تھا۔

اورا کر بولنے والی اشیا کا شار''تمام''اشیا پر ہوتا ہے تو گویا وہ بھی خاموش ہی ہوئیں۔ كمامطك؟ عليسى يس نے كہا۔ آپ كاخيال بك أمر شفاموش موتى بوالى بات غلط ب؟ یقینا یمی بات ہے۔ یوتھیڈیمس نے کہا۔

تومیرے دوست! کیااس وقت ہرشے آ واز نکال رہی ہوتی ہے؟

بال-وه جوآ واز نكال ربي مول-

نہیں، مگر میں نے جوسوال پوچھاہے وہ میہ ہے کہ کیا ہرشے آ واز نکال رہی ہوتی ہے یا ہرشے فاموش ہوتی ہے؟

ڈائیونائیسوڈ ورس نے چھر مداخلت کی۔کوئی بھی نہیں اور دونوں بھی۔ مجھے یقین ہے اس سوال پر

بھی آپ برہم ہی ہوں گے۔

اس مرحلے پر شیسی پس نے ، جیسا کہ اس کا اندازہ ہے، بلند آ ہنگ قبقہہ لگایا اور کہا، پوھیڈیمس آپ كا بھائى توسىجھوا كجھ كيا ہے۔اس كے پچھ كينبيں برار ہا۔اس بات سے كلينيس بھى خوش ہوااور اس کے قبیقیم نے سلیسی پس کی خوشی دو چند کر دی۔ مگر میں سمجھتا ہوں کدان غیر ملکیوں نے اس تیقیم ال سے اصل مفہوم اخذ کر لیا ہوگا کیونکہ وہ دانائی کے اعتبار سے اپنے عہد کے بگانتہ روز گارافراد تھے۔ میں نے کہا کلینیس ،آپ بھی ہنس رہے ہیں؟ لینی آپ ایس خوبصورت نوک جھونگ کو جھتے

SUT

V.

کیوں سفراط۔ ڈائیونا کیسوڈورس نے پوچھا، آپ نے بھی خوبصورت شے دیکھی ہے؟ ہاں ڈائیونا کیسوڈورس، میں نے کہا میں نے بہت ی خوبصورت اشیاد یکھی ہیں۔ کیاوہ خوبصورت کے علاوہ تھیں یا خوبصورت تھیں؟

۔ اس سوال کے جواب میں میں اُلجھن میں پڑگیااور سوچنے لگا کہ میں نے منھ کھول کرخودہی مصیبت مول لی ہے۔ تاہم میں نے کہا، اگر چہان کی حیثیت حتمی حسن کی می نہتھی مگر حسن اور خوبصور تی ان میں موجود تھی۔

تواگرایک بیل آپ کے قریب ہوتو کیا آپ بیل ہوجا ئیں گے یا جیسے اس وقت ڈائیونا کیسوڈ ورس آپ کے پاس میٹھا ہے تو آپ ڈائیونا کیسوڈ ورس ہو گئے ؟

خدانخواسته میں کہدسکا۔

آپ کیے کہد سکتے ہیں کدایک شے کے دوسری شے کے ساتھ یااس میں ہونے سے دوسری شے پہلی شے کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے؟

کیا یہ آ پ کا مسئلہ ہے؟ میں نے پوچھا، دراصل میں بھی انہی کے رنگ ڈھنگ اختیار کرنے لگا تھا اور ذبنی طور پراس کے لیے خوب آ مادہ تھا۔

بے شک،اس نے جواب دیا۔ صرف میں ہی نہیں بلکہ عدم وجود کے مسلے سے تو پوری دنیا دوجار ہے۔

کیامطلب ڈائیونائیسوڈ ورس؟ میں نے کہا، کیامعزز،معزز اور کمینہ، کمینہیں ہوتا۔ ایسا توہے!اس نے کہا۔

> آپ(اس جواب سے)خوش ہیں؟ السانہ نک

ہاں۔اس نے کہا۔

اور سیجھی آپ شایم کریں گے کہ ایک جیسے کوا یک جیسااور دیگر کوریگر کہیں گے؟ کیونکہ دیگر لازی طور
پرایک جیسے سے مختلف ہونا چاہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک بچہ بھی دیگر کو دیگر ہی کہے گا (اورایک
جیسے کو ایک جیسا) مگر ڈائیونا کیسوڈ ورس میرا خیال ہے کہ آپ نے جان بو جھ کر گزشتہ سوال
نظرانداز کیا ہے کیونکہ بظاہر تو آپ اور آپ کے بھائی اپنے پیشنے میں بہت ماہر لگتے ہیں سوالفاظ
کے ہیر پھیر میں آپ سے کون جیت سکتا ہے؟

ایک اچھے کارکن (کاریگر) ہے آپ کی کیا مراد ہے؟ اس نے کہا۔ پہلے تو مجھے یہ بتائے کہ ہتوڑے ہے کام کرنے والاکون سا(کاریگر) ہوتا ہے۔

لوبار-

اور برتن بنانے والا۔

کہار۔

ذبح كرنے، كھال أتارنے، قيمه بنانے، أبالنے اور تلنے كا كام كس كا ہے؟

باور چی کا، میں نے کہا۔

اورا گرکوئی اپناپیشه ورانه کام کرر ہا ہوتو کیا وہ ہرصورت میں اچھا کام کرر ہا ہوتا ہے؟

يقينا!

اورآپ نے تسلیم کیا ہے کہ باور چی کا کام ذرج کرنااور کھال اُتارناہ؟

ہاں میں نے تتلیم کیا ہے ، مگر آپ مجھ پر یوں چڑھائی تو نہ کریں۔

آپ کا کیا خیال ہے جوخود باور چی کوزن کر کے کھال اُ تار کے بھون لے تو کیاوہ اپناپیشہ ورانہ کام

کرر ہا ہوگا۔ای طرح و چخص بھی پیشہ ورانہ کارروائی میں مصروف سمجھا جائے جوخودلو ہارکوہتھوڑوں

پر کھ لے اور کمہار کو برتن کی شکل دے ڈالے؟

ارے واہ ، بھی پیتو وانائی کی معراج ہے۔ کیا بھی میں بھی ایسی وانائی کا مالک بن سکول گا؟

اور جب بیدانائی آپ کی اپن شخصیت کا حصه بن چکی ہوگی تو کیا کیا سے پہچان پائیں گے سقراط؟

يقيناً، ميں نے كہا، بشرطيكه آپ مجھاس كى اجازت ديں۔

آپكاكياخيال ٢٠١١ ني وچها، كه جو كه آپكا اپنام آپات جانتيا؟

ہاں، بشرطیکہ آپ میری رہنمائی کرتے رہیں کیونکہ اس صلاحیت کی اصل بنیا وقو آپ ہی ہیں۔ اور

آپ کا بھائی یوتھیڈیمس اس کی انتہاہے۔میری تمام دانائی کی انتہا۔

کیا آپ کے نز دیک وہی کچھآپ کانہیں ہے۔اس نے کہا،جس کے بارے میں آپ جھتے ہوں

کہ وہ آپ کی دسترس میں ہے اور رید کہ آپ جس طرح چاہیں اسے استعمال کر سکتے ہیں، مثلاً کوئی بیل یا بھیٹراسی وقت آپ کا ہوگا جب آپ انھیں اپنی مرضی سے پہلیسی یا چاہیں تو انھیں کی بھی

دیوتا کی جھینٹ پڑھادیں؟ اور کسی شے کے ساتھ آپ ایسا پھینیں کر سکتے تواہ اپنا کہنا آپ کو

زیب نبیس دیتا؟

ریب ہیں ریے ہوں اندازہ تھا کہ اس سوال کے نتیج میں کوئی خوبصورت نکتر سامنے آئے ہ ہاں۔ ہیں۔ اس کے لیے بے چین تھا) وہی اشیا میری تضور ہوں گی جو ممل طور پر میری دستاساً ؟

بال،اس نے کہا۔

اوريه بھی كه آپ كنزديك جانورزنده اشياليني ذي روح ہوتے ہيں؟

ہاں، میں نے کہا۔

، تو گویا آپ اس سے متفق ہیں کہ دہ تمام جانور آپ کے شار ہوں گے جن کے ساتھ دہ سب کچوکر سیں جس کا بھی میں نے ذکر کیا تھا؟

باں، میں اس ہے منفق ہوں۔

وہ چند کھیے خاموش رہا۔لگتا تھا وہ اس مکا لمے کے نتیج میں کوئی خوبصورت اور جرت انگیز کتے سامنے لانے کے لیے اپنے خیالات کومجتمع کررہا ہو۔ پھروہ بولا۔ سقراط ذرامجھے بتائے، آپ کے اجداديس سےزيوں بھي تھا؟

میری حالت جال میں کھنے ہوئے ایسے جانور کی کھی جور ہائی کے لیے تر پتا پھڑ کتا ہے۔ بہرطور میں نے کہانہیں۔ایباتو کوئی نہیں۔

تب آپ کس قدر قابل رحم آ دی ہیں!اس نے کہا،اگر آپ کے سلسلے میں کوئی عبادت گاہ،کوئی د بوتا یا شرافت کی کوئی الی علامت موجود نہیں تو آپ کے ایتھنز کا باسی ہونے میں شک ہے۔ نہیں ڈائیونائیسوڈ ورس، میں نے کہا،اس قدرتلئ کلامی مناسب نہیں۔ایتھنز کے تمام نہ ہی لوگوں طرح میرے بھی ہیں نہصرف جدید بلکہ آبائی سلسلے سے مجھ تک چینچنے والی عبادت گاہیں اور قربان گابیں ہیں۔

تواتیخنز کے دوسرے لوگول کے اجداد میں کوئی دیوتازیوں نام کانہیں رہا؟ سینام یون لوگوں (Ionians) میں تو موجود نہیں ۔خواہ وہ مقامی رہے ہوں یا آباد کارالبتہ ہارے اجدادیں اپالوکانام آتا ہے جو آیون کا باپ تھا (جس سے یون لوگوں کی پوری نسل چلی جس کا ایک حصرا بیسنز میں آباد ہے۔)ان میں سے ایک کنبدالبت ایک کنبدزیوں کا بھی تھا کہ زیوں اس

زیلی خانوادے کا جداعلی سمجھا جانا چاہیے۔ای طرح ایستھین (Athene) ایک اور قبیلے کا سربراہ تھا زیل خانس کا جداعلی تھا) مگراعلی ترین اجداد میں ہے ہم کسی زیوس کے نام سے واقف نہیں۔ (پاذیلی کی جنہیں۔ کم از کم آپ نے اعتراف کیا کہ اپالو، زیوس اورایتھین آپ کے اجداد میں سے کوئی ہاتے نہیں۔ کم از کم آپ نے اعتراف کیا کہ اپالو، زیوس اورایتھین آپ کے اجداد میں سے

> ہیں؟ ہاں، میں نے کہا،اس کا مجھےاعتراف ہے۔ ہاں وروہ آپ کے دیوتا بھی ہیں؟اس نے پوچھا۔

ہاں ہیں۔ میں نے جواب دیا۔وہ ہمارے سر داراوراجداد ہیں۔

، ہبرصورت وہ آپ کے ہیں اس کا تو آپ اعتراف کر چکے ہیں؟ اس نے پوچھا۔

ہاں میں نے اعتراف کیا ہے۔ میں نے کہا،اس سے مجھے کیافا کدہ ہوگا؟

، کیا دہ تمام دیوتا جانور (جمعنی جاندار) نہیں کیونکہ خود آپ نے تشکیم کیا ہے کہ ہرزندہ شے جانور

(جاندار) ہوتی ہے۔

يكيكداس كوزندگى حاصل تقى ميس في كها-

تو کیاوہ جانور لیعنی جاندار نہ ہوئے؟

اس لحاظ ہے تو جانور کہلائیں گے کیونکہ زندہ تھے۔ میں نے کہا۔

اورآپ یہ بھی کہ چکے ہیں کہ وہ جاندار (جانور) جنھیں آپ اپنی مرضی سے جی سکیں ، ذی کرسکیں اوران کی قربانی دے سکیں وہی آپ کے تھمریں گے؟

ہاں پوتھیڈیمس ، میں نے بیکہااورشا پدمیرے پاس فرار کی کوئی راہ نہیں۔

اور جب آپ کہتے ہیں کہ زیوس اور اس جیسے کئی دیگر دیوتا آپ کے ہیں تو کیا آپ ان کو ذرخ کر کے ان کی قربانی و سے علیں گے یا اضیں چھ کراپی ضرورت پوری کر سکتے ہیں ، جیسا کہ آپ اپنے جانوروں کے ساتھ کر سکتے ہیں؟

میں توبیشن کر گنگ ہی رہ گیا، کر بیٹواور انھوں نے مجھے واقعی چپت کر دیا تھا کہ سیسی پس میری مددکو آیا۔

واه!واه! ہراکلس! کیابات ہے!اس نے کہا۔

شاباش! ہراکلس کہنا مناسب ہے یا آپ کو ہراکلس شاندار ہے، کہنا چاہیے تھا؟ ڈائیونا کیسوڈورس

-42

ارے، تواس میں فرق کیا ہے؟ اور میں کیا کہوں یہی دولفظ کا فی ہیں\_ ارے، تواس بی سرت ہے۔ اس پر تو عزیزم کریٹوایک بلند آ ہنگ قبقہہ پڑااورلوگوں نے تالیاں بجابجا کر دونوں غیرملکیوں ک سایہ مہ قعرصہ فی الن کرچاہ ہے۔ تعریف وبوسیف ۔۔۔ گراس دفعہ پورے گروہ نے آ سان سر پراُٹھایا ہوا تھااوران کے قبقہوں کی گونج تھیڑ کے ستونوں مرا ل دعد پررے یے فکرافکرا کرلوٹ رہی تھی جیسے ستون بھی ان کی خوشی میں شریک رہے ہوں۔ایسے عالم میں جو سے برہ ریا کہ میں نے ایک بھر پورتقر بر کی جس میں ، میں نے ان کے علم ، ذہانت وفطانت اور ے ہیں اور استعمال کے میں ان کا پرستار بن چکا تھااوران کی تعریف وتو صیف میں رطب الرمان میں ہے۔ تھا۔ ذہانت اور سرعت ِفہم کا کیا خوبصورت مظاہرہ ان لوگوں نے کیا تھا۔ میں نے پوچھا، آخروہ کون ی شخصیت تھی جس کی مدد سے اتنی کم عمری میں وہ اتنا کچھ سکھ گئے تھے؟ آپ کی لفاظی کی تعریف میں بہت کچھ کہا جاسکتا ہے جناب پوتھیڈیمس اور جناب ڈائیونا ئیسوڈوری! مگر<sub>ب</sub> ہے بوا کمال،آپ کے ہاں، کسی بھی رائے کی کوئی اہمیت نہیں یعنی آپ کہیں ہے بھی شروع کری اورکتنی بڑی مسلمہ حقیقت کوتجزیہ کے عمل میں ہے گزاریں آپ اپنے مطلب کا نتیجہ برآ مدکر یکتے ہں اور مجھے بختہ یقین ہے آپ کے پائے کے لوگ کم ہی ہوں گے جواس طرح کی مدل بحث کر سکیں۔اکٹریت توخودا بی صلاحیتوں سےاس قدر بے بہرہ ہے کہ کسی کی کمزورہے کمزور دلیل کورد کرنے کی کوشش میں خوداینی ہی دلیل کی نفی کر ڈالتے ہیں۔اس کےعلاوہ آپ کی جس دوسری خوبی کی تعریف مجھ پرقرض ہے کہ آپ عوامی مقام پرعوام کی اختلاف ِرائے کے خلاف بہت مجھا موارد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ جاہے وہ اختلاف رائے اس کا ہے کہ باقی سب کی زبانیں گنگ ہو چک ہیں اور کسی کے پاس آپ کی رائے کو تعلیم کے بغیر جارہ نہیں۔ گویا آپ نے پورے کوصاف کردیا ہے۔ مگران تمام باتوں سے بڑھ کر جو بات اس وقت میرے پیش نظر ہے، کہ آپ کا یہ نیافنِ تعلیم کس قدر مؤثر ہے کہ آپ جو بچھ جا ہتے ہیں چند لمحوں میں اپنے مخاطب کے ذہن میں بلکہ اس کے دل میں أتاردية بيں میں خود مکھ رہاتھا كدد كھتے ہى ديكھتے سليسى پس اس قابل ہو گيا كرآ پ بی کے لب و لیجے اور انداز میں آپ سے بحث کرنے لگا تھا۔ اکتساب کی بیسرعت بے شک فقیدالشال ہے۔البتہ (ان تمام مثبت خصائص کے باوصف) میں آپ کومشورہ دوں گا کہ عوام کے

سا منے ان کمالات کا مظاہرہ مت کیا سیجھے۔ ور نہ وہ حسب عادت اسے ہمل الحصول قرارد ہے کراس کی قدرو قیمت گھٹا دیں گے۔ اوّل تو آپ دونوں ایک دوسرے سے بحث کیا سیجھے اوراگر آپ سبجھیں کہ سامعین بھی ضروری ہیں تو فقط ان کوا جازت دیں جومعقول فیم اوا کر حکیس (تا کہ داخلہ میرود کیا جاسکے)۔ اس کی آپ کوخصوصی احتیاط کرنا پڑے گی۔ اس کے علاوہ اسے بھی ملموظ رکھنا ہوگا کہ آپ کے شاہوں پر عالم انہ با تیں نہ کریں بلکہ زیادہ مناسب تو یہی ہے کہ دہ ہوگا کہ آپ کے ساتھ ملمی گفتگو کیا کریں۔ کیونکہ قیمتی وہی شے بچھی جاتی ہے جس کا حصول آپ میں یا آپ کے ساتھ ملمی گفتگو کیا کریں۔ کیونکہ قیمتی وہی شے بچھی جاتی ہے جس کا حصول آپ میں یا آپ کے ساتھ ملمی گفتگو کیا کریں۔ کیونکہ قیمتی وہی شے بچھی جاتی ہے جس کا حصول آپ میان نہ ہو۔ جیسے پنڈر (Pindar) اپنی تخلیق اشیا میں کہتا ہے کہ پانی جس قدر کثر ت سے موجود ہوائی قدرستا ہے اوراب آخری درخواست ، کہ آپ کلینیس کواور بچھے اپنے حلقہ تلمذ میں شامل

یکمل بحث بھی کریٹو!اس کے علاوہ چندادھراُ دھر کی باتوں کے بعد ہم منتشر ہوگئے۔اب جھے اُمید ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ ان کے ہاں چلیں گے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ جو کوئی بھی (بلالحاظمر) ان کی فیس اداکرے وہ اسے پڑھا سکتے ہیں۔عمر کے علاوہ اُھیں شاگر دکی صلاحیت کا رہے بھی کوئی فیس اداکرے وہ اسے پڑھا سکتے ہیں۔عمر کے علاوہ اُھیں شاگر دکی صلاحیت کا رہے بھی کوئی فیس اداکہ ہوئی ایک اور بات کو دہرا نا البتہ ضروری ہے اور وہ بھی آپ کے خصوصی مفاد میں اور وہ سے کہانی کے ذریعے پرکوئی منفی اڑنہیں پڑے گا (البتہ میں اور وہ سے کہ ان کی تعلیمات سے انسان کے کمائی کے ذریعے پرکوئی منفی اڑنہیں پڑے گا (البتہ میں اور وہ سے کہ ان کی تعلیمات سے انسان کے کمائی کے ذریعے پرکوئی منفی اڑنہیں پڑے گا (البتہ میں اضافہ ہوگا)۔

کریٹوا ہے ستراط، اگر چہ میں سکھنے پڑھنے کا بے حد شاکق ہوں مگر مجھے ڈر ہے کہ ذبنی طور پر میں ہوتھیڈیس سے مطابقت نہیں رکھتا۔ میں دراصل مختلف قتم کی سوچ رکھنے والافر دہوں جو، آپ کے قول کے مطابق دوسروں کی رائے کی نفی کی بجائے اپنی رائے بدلنے پر تیار ہوجا تا ہے اور اگر چہ آپ کو شیحت کرنا یا مشورہ دینا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے مگر آپ کو اتنا ضروریا و دلاؤں گا کہ ایک آ دمی نے میرے بارے میں کیا الفاظ کیے تھے اور سوچ سمجھ کر کیے تھے۔ وہ صاحب قانون بحث ومباحثہ کے ایک اُستاد تھے۔ جب میں یہاں گھوم رہا تھا تو وہ آپ کے پاس صاحب قانون بحث ومباحثہ کے ایک اُستاد تھے۔ جب میں یہاں گھوم رہا تھا تو وہ آپ کے پاس کے میرکر آپ ہوگر کہا تھا۔

میر میٹو! آپ ان نو جوان مفکرین کی طرف کیوں متوجہ نہیں ہوئے؟

مریٹو! آپ ان نو جوان مفکرین کی طرف کیوں متوجہ نہیں ہوئے؟

تا ہم اگر آپ وہاں ہوتے تو یقینا آپ نے بعض قابل قدر باتیں سُن پائی ہوتیں۔ مثلاً کون ی باتیں؟ میں نے یو چھا۔

آپ نے لسانیات کے ماہر ترین افراد کی تقریر سُنی ہوتی۔

میں نے پوچھا۔خودآ پ کاان کے بارے میں کیا خیال ہے؟

میں نے کیائنا؟اس نے کہا۔بس بھی کہ وہاں ایسی الیی تقریریں ہور ہی تھیں جو معمولی اور احتقاز گفتگو میں سُننے کوئییں مل سکتیں۔ندان محفلوں میں ان کا گزر ہوتا ہے جہاں قول ہی قول ہوتا ہے فعل سرے سے بھی معدوم ہوتا ہے۔ بیدہ تاثر تھا جواس شخص نے دیا۔

یقینا، میں نے کہا، اس میں شک نہیں کہ فلے ایک بے حدید لطف شے ہے۔

آپات پُرلطف کہتے ہیں۔اس نے کہا،آپ بھی کیا سادہ شخص ہیں۔فلفہ پُرجی نہیں ہے۔
صفر!اوراگرآپ وہاں موجود ہوتے تو مجھے یقین ہے کہ وہاں آپائے دوست (سقراط) کا انداز
د کھے کر بہت شرمندہ ہوتے۔اس شریف آ دمی نے اجنبیوں کے سامنے خود کواس قدرگرا کر پیش کیا
کہ بچھ کہا نہیں جا سکتا اور اس پرمستزادیہ کہ وہ ایسے لوگ تھے کہ لفظوں کے اصول کے بارے
میں کی اصول کو لمحوظ نہیں رکھتے تھے بلکہ لگتا تھا کہ وہ تو الفاظ مخاطب کے منھ پر ماردیتے ہیں اور جن
لوگوں سے وہ مخاطب تھے وہ اپنے وقت کے شہرہ آ فاق پروفیسر ہیں۔ یقین کرنا کر پڑو!وہ لوگ اور
ان کا مطالعہ سے کچھ غیر محقول تھا۔

سو جناب سقراط! جو باتیں مجھ ہے کہی گئیں خواہ کسی جانب سے تھیں ، مناسب نہیں تھیں۔ بہر حال جہاں تک اس کا بیاعتراص ہے کہ ایسی محافل عوام کے در میان منعقد نہیں ہونی چاہئیں اس سے میں پوری طرح متفق ہوں۔

ستراط: ارے کریٹو!وہ بہت ثاندارلوگ ہیں ..... میں کیا کہدرہاتھا.....ہاں! سب سے پہلے تواس شخص کے انداز واطوار پر بات ہو جائے جو یہاں آپ کے پاس اپنے خیالات سمیت آیا تھا جس نے فلفے کی یوں تر دید کی ۔ کیا (آپ کے بقول) وہ ایک ماہرالکلام تھا اور عدالت میں پریکش اس کا کام تھا یا وہ فن خطابت کی تعلیم دیتا ہے۔اس کی تقریریں ہمیشہ اپنے مخالفین کے ساتھ رہتی ہوں گی؟

کریٹو: وعملی طور پر تو خطیب نہ تھااور مجھے شک ہے کہ بھی وہ عدالتوں میں گیا ہو۔ مگر لوگ کہتے ہیں کہوہ

کرینی: ان کے بارے ٹی آپ اور کیا کہتے ہیں؟ آپ کی باتوں سے فاہر ہوتا ہے کہ آپ ان کے بارے ٹیں ابھی اور کچھ فاص باتی جانتے ہیں۔

عزلا: بان، کرینو!ان کے بارے میں مخصوص با تھی تقیقت سے مطابقت نہیں رکھتیں ۔انھیں یہ تجھانا کہ درمیانی کیفیت اشیا کی تھیقت کیا ہوتی ہے کیونکہ جینے انسان اوراشیاد گر دو کے درمیان معتدل ہوتی ہیں اور (کسی حد تک) دونوں کے وظائف فطرت میں حصہ لیتی ہیں۔اگرائی صورت میں ان دونوں میں سے ایک شے ایجھی اور دوسری کری ہوتو ان معتدل اشیا کی حشیت ایک ہے کری اور دوسری کری ہوتو ان معتدل اشیا کی حشیت ایک ہے کری اور دوسری کری ہوتو ان معتدل اشیا کی حشیت ایک ہوتوں تو متاصد کے اور دورواجھی کے درمیان اوسط کے طور پر ہوں تو متاصد کے اور میں انہاؤں ہے کم تر رہتی ہے۔صرف اس صورت میں جب دونوں انہاؤں پر موجود اشیا میں سے کسی کا مقصد بھی اچھانہ ہوتب ان درمیا نی اشیا کی حشیت دونوں سے لار سے کہ تو سیاست دونوں کو شبت اوراجھا قرار دیا گیا ہوگر ان کے مقاصد ختلف ہوں اور میان اور سیاست دونوں کو شبت اوراجھا قرار دیا گیا ہوگر ان کے مقاصد ختلف ہوں اور میدرمیانی اشیادونوں کے ساتھ طوٹ بھی ہوں بلکہ دونوں کے درمیان اوسط

ی دیشیت رکھتی ہیں تو سمجھ لوان کی با نیس نضول ہوں گی کیونکہ ان کی حیثیت دونوں سے کتر م کی حیثیت ری ہیں ریست اور فلسفہ) میں ایک کوا جیما اور دوسرے کو ٹر امانا جا چکا ہے تو دوا کیسٹ البتة ان دولوں رہا ہے۔ برترین سمجھے جائیں گے۔البتہ دونوں (سیاست اورفار فل بیاست اورفار فل کے۔ البتہ دونوں (سیاست اورفار فل کی اللہ میں ال فرار پایں ب ک سے اور اور پای خالص بُرائی قرار دیں گے مگرسچائی ہیے ہے کہ بیفلسفی نماسیات الان جن ا دوبوں مصر ہوں ، ناکام ہی رہتے ہیں اور تیسرے عضر کی حیثیت سے باقی رہتے آلی۔ نشانہ دونوں میدان ہوں ، ناکام ہی رہتے ہیں اور تیسرے عضر کی حیثیت سے باقی رہتے آلی۔ ہر چدوہ رورویہ ہوئے کی ضرورت نہیں۔ بیقابلِ معافی ہے کیونکہ ہر شخص جس کے کام میں کی بھی لحاظے۔ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں۔ بیقابلِ معافی ہے کیونکہ ہر شخص جس کے کام میں کی بھی لحاظے۔ وانائی کاعمل دخل رہا ہوفطر تأاس بات کو پسند کرتا ہے کہا سے چاہا جائے اور اس کے وجود کی شاخت (شناحتِ ذات) ہو۔ تاہم ہمارافرض ہے کہ ہم انھیں ان کی حقیقی حیثیت ہے ہی پہچانیں۔ کرینو: ستراط! میں نے آپ کو پہلے بھی کئی بار بتایا ہے کہ میں اپنے دونوں بیٹوں کے لیے بے حد پریثان ہوں۔ میں ان کا کیا کروں؟ چھوٹے کے بارے میں اگر چہ جلدی نہیں ہے کہ وہ ابھی بچہے گر برایعنی کریٹو بولوس اب برا ہور ہاہے اورائے کی ایسے آدمی کی ضرورت ہے جواس کی شخصیت کی برهوری کے عمل کی دیکھ بھال کر سکے۔آپ سے باتیں کر کے مجھے اندازہ ہوا ہے کہانے بجوں کے بارے میں ہماری بہت ی پریشانیال محض احقانہ ہوتی ہیں۔البتدان میں سے اہم زین کی الچھے خاندان میں ان کارشتہ طے کرنا ہوتا ہے۔ پھران کے لیے معقول رقم کا اکٹھی کر چھوڑنا ہے گر ہم بیرسب کرتے ہیں اور نہیں کرتے توان کی تعلیم وتربیت کے لیے پچھ نیں کرتے۔ پھر جب میں ان لوگوں پرنظر ڈالیا ہوں جو دوسروں کے بچول کو تعلیم دینے کے حوالے سے شہرت رکھتے ہیں تو میری حیرت دو چند ہوجاتی ہے۔ میں اگر حقیقت کا اعتراف کرنا چا ہوں تو اس کے سوا کچھ نیں کہہ سكنا كەخمىي فلسفياند بحث ميں الجھے ديكھ كراپنے بچوں كوييەمشورہ دينے كى جرأت نہيں ہوتى كەدە

ڈیئر کریٹو! کیا آپ کومعلوم نہیں کہ ہر پیشے میں عام اور کم تر لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے جبا باندمرتبالوگوں کی اگر چہ تعداد کم ہوتی ہے مگروہ انمول ہوتے ہیں۔مثلاً جمناسک علم البیان، فن سكه سازى اورسپه سالارى سب قابلي قدر فنون نېيى؟

ريو: يقيينا قابلِ قدر جين - كم ازكم مين تو يهي تجيها وول\_

ر بور میں اور آپ بیم جانتے ہول مے کدان پیشوں کے اکثر اوگ کس کام کے بین ہوتے؟ سراط: اور آپ بیم جانتے ہول مے کدان پیشوں کے اکثر اوگ کس کام کے بین ہوتے؟

ریو: ہاں ہاں۔ان میں سے اکثریت بس ایسے بی ہوتی ہے۔

ر ہوں ہے۔ ، سراط: تواس وجہ ہے آپ ان تمام پیشوں کور دکر کے ان تمام کے دروازے اپنے بیٹے پیند کر اس کے در

ريو: نهيں سقراط! ميه بات تو نامناسب ہوگی۔

ریم برپریشان ہونے کی ضرورت نہیں اور اس چکر میں بھی مت پڑنے کے فلاسفا تھے ہوتے ہیں سقراط:

کر گرے۔ بلکہ خود فلسفے پر توجہ دو۔ البتہ خود فلسفے کوخوب پر کھوا ور اگر واقعی اسے کرا پاؤتو ہے شک اپنے بیٹے ہی کوئیس سب کواس سے دور کر دولیکن اگر فلسفہ میرے (اجھے) خیالات کے مطابق ہوتو اس کی انتہاع کرواور اس کی خدمت، جیسا کہ کہا دت ہے ، اپنے گھر والوں سمیت کرو۔ یہ آپ کو مستقل خوشی کی بھر پورضانت دے گا۔



كريثانيلس

(Cratylus)

شركائے گفتگو:

ستراط (Socrates)؛ برموجينس (Hermogenes)؛

(Cratylus) كريثانيكس

ہرموجینس: آیئے سقراط کواپنی بحث میں شامل کر لیتے ہیں۔

كرينائيلس:آباياجاج بين و تفكي ب\_

ہرموجینس: سقراط۔ میں ذرا آپ پرواضح کردوں کہ میرے دوست کریٹائیلس ناموں کے بارے میں دلائل دے رہے جے۔ ان کا خیال ہے کہ نام قدرتی ہوتے ہیں نہ کدلوگوں کی باہمی رضامندی سے تشکیل پاتھی۔ بیاتے ہیں۔ بلکہ یہ کہنا جا ہے کہ انسان کی زبان سے نگلنے والی آ وازوں کا ایک ایک جزوجرف اور صدا فطری اور قدرتی ہوتی ہے اور یہ تضور صرف یہیں نہیں بلکہ یونانیوں اور غیر یونانیوں مسرا فطری اور قدرتی ہوتی ہے اور یہ تضور صرف یہیں نہیں بلکہ یونانیوں اور غیر یونانیوں اور غیر اونانیوں اور غیر اونانیوں اور غیر اونانیوں اور غیر اونانیوں کے ہاں بھی ہاور میں نے اس سے جب یہ پوچھا کہ اس کا خود اس کے نام کریٹائیلس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیاوہ بھی تھے ہے تو اس نے ہاں میں جواب دیا ہے۔ اس کی طرح ' سقراط' کو بھی وہ تھتی اور فطری نام قرار دیتا ہے۔ اس پر جب میں نے مزید استفسار کرتے ہوئے کہا کہ ہم خض کو جس کی بھی نام سے پکارا جائے وہی اس کا حقیقی اور فطری نام سے وہارا جائے وہی اس کا حقیقی اور فطری نام میں ہوجا تا ہے تو اس کے جواب میں اس نے کہا:

"اگر پوری دنیاشهمیں ہرموجینس کہنے لگے تو یتمھارانا منہیں ہوگا۔"

اوراگر میں اس کے اس جملے کی مزید وضاحت جا ہتا ہوں تو ان کا جواب خلاف معمول اور پیجیدہ ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کا اس ضمن میں خاص نقطۂ نظر ہے۔اگر وہ واقعی جا ہے ہیں کہ ان کی بات بھی جائے تو انھیں اس کی مزید وضاحت کرنا پڑے گی۔اس ضمن میں سقراط،آپ ہی چے رہنمائی سیجے کہ اس فرمان کی اصل کیا ہے اوراگرآپ کا اس ضمن میں ابنا کوئی الگ نقطہ انظر ہوتو و بھی بیان کر دیجے۔ بالخصوص میں میہ جاننا چاہتا ہوں کہ ناموں کی حقیقت اور صحت کے بارے وہ بھی بیان کر دیجے۔ بالخصوص میں میہ جاننا چاہتا ہوں کہ ناموں کی حقیقت اور صحت کے بارے بین میں کہنا چاہتے ہیں آئیں گے) آپ کیا کہنا چاہتے ہیں (ایسے نام جو مستقبل قریب میں میری ساعت کے حلقے میں آئیں گے) آپ کیا کہنا چاہتے ہیں (ایسے نام جو

ا ہے ہیں کے بیٹے! ایک قدیم کہاوت ہے کہ خیراور بھلائی کاعلم حاصل کرنا بہت کھن کام ہے اور علم الاسابھی عمومی علم کا ایک قابل قدر حصہ ہے۔البتہ اگر میں نے پروڈ میس کا پچاس ڈریکہا (بونانی سکه یعنی بچاس روپے) کا کورس کیا ہوتا (اور بیاس وقت ممکن ہوتاا گر میں مفلس نہ ہوتا) جو خوداس کے بقول گرامراور زبان دانی کی تعلیم پرمشمل بہترین کورس ہے، تو میں اساءالرجال کی صحت کے بارے میں آپ کے سوال کا بآسانی جواب دے سکتا۔ مگر میں نے تا وقت ان صاحب کا ا کے ڈریکما ( بونانی سکہ لیعنی رویے ) کا کورس ہی سنا ہے۔ لہذا میں ایسے معاملات کی حقیقت سے ردہ اٹھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔البتہ آپ اور کریٹائیلس اس ضمن میں کوئی تحقیق وید قیق کرنا عامیں تومیں آپ کی معاونت کے لیے حاضر ہوں۔ کریٹائیلس کا یہ جملہ کہ آپ کا نام فی الحال برموجینس نہیں محض نداق نہیں ہوسکتا۔ درحقیقت اس کا مطلب سے ہے کہتم ہرمیس (Hermes) کے میٹے (ہرموجینس) ای اعتبار سے نہیں ہو کہتم اس عظیم شخص کی عادت کے برخلاف قسمت پر مجروسا کرنے کی بجائے دولت کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہومگر میں جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں اس علم کے حصول کی راہ میں بہت مشکلات آتی ہیں۔اس لیے مناسب ہوگا کہ جب تک ہم دونوں طرف کے نظریات واضح طوریرین نہ لیں کسی فیصلے کا اعلان کرنے سے اجتناب کریں۔ ہر موجینس: میں نے کریٹائیلس کے علاوہ ویگرا فراد کے ساتھ بھی اس موضوع پر کافی گفتگو کی ہے مگراس وقت تک خود کواس شمن میں مطمئن نہیں کر سکا کہ اساءالر جال کی صحت سے متعلق روایت یا سمجھوتے کے حوالے ہے کوئی واضح اصول موجود ہے کیونکہ میرے خیال میں آپ کوئی بھی نام مثال کے طور پر لیں وہ درست ہوگا بلکہ اگر آپ اے بدل کر کوئی دوسرانام رکھ لیں تو وہ بھی پہلے نام ہی کی طرح درست اور حقیقی ہوگا۔ہم اکثر خوداینے نام بدلتے ہیں اور ہر مرتبہ حاصل ہونے والا نیانام پہلے جیسا حقیقی اور درست ہی محسوس ہوتا ہے کیونکہ خود فطرت نے کسی بھی شے کا کوئی مخصوص نام نہیں رکھا۔

بلکہ بیتواشیا کو استعال کرنے والے ہیں جوان کو نام دیتے ہیں۔ میرا تواس خمن میں اللہ 

نقط مطرجا ہے۔ سراط: میراخیال ہے ہرموجینس ، کہ آپ درست کہدرہے ہیں۔ آیئے اس صورت حال کا ذراہ نظر کا نام وہی ہے جس سے کو کی اس میں ک میراخیال ہے ہرموں ں۔۔۔ پ سے جائزہ لیس،مثلاً آپ کے خیال میں کی شے کا نام وہی ہے جس سے کوئی اسٹ کوئیار نام

برموجینس: ہاں میرانقط نظریجی ہے۔

سرّاط: عاب بینام کی فرد کی طرف سے دیا گیا ہویا پورے شہر کی جانب ہے؟ برموجيس: جي بالكل-

ہر سوت رہیں ہے۔ ستراط: بہت الجھا،اس ضمن میں ایک مثال قابل توجہ ہے۔فرض کیجیے کہ میں کی انسان کو گھوڑا کہتا ہول یا بسب بالمراب المرابع ا جوازے یا پورے شہر کی جانب سے ایسا کہنا درست ہوگا؟ ای طرح گھوڑے کوانسان کہنا من بری زبان سے درست ہوگا یا پورے شہر کی طرف سے ایسا کہنا جائز ہوگا؟ آپ کا اصل خیال ای ضمن میں کیاہے؟

ہرموجیس: میرے خیال میں تو دونوں صورتوں میں درست ہے۔

ستراط: مرحیائی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ جہال تک ظاہری الفاظ کا تعلق ہاں میں ہی غلط اور درست دونوں صورتوں کے لیے الفاظ موجود ہیں۔

برموجيس: بين تو\_

ستراط: اورمفروضول میں بھی درست اور غلط دونوں کی گنجالیش ہوتی ہے۔

ہرموجینس: یقیناالیاہے۔

سقراط: الیم صورت میں درست مفروضے کا مطلب ہے کہ جبیسا فرض کیا گیا تھا ویبا ہی ہے جب کہ مفروضه فلط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جبیبا فرض کیا گیا تھا ویبانہیں ہے یعنی مفروضہ ثابت نہیں

ہرموجینس: بالکل درست۔اس کااس کےعلاوہ اور کوئی جواب ممکن ہی نہیں ہے۔

بین آیک مفروضے میں سی اور غلط دونوں کا امکان برابر برابر موجود ہوتا ہے؟ بین آیک مفروضے میں

بعض اجز اغلط جول؟

ہر ایک ای مفروضے کو درست مانوں گا جو کلی طور پر درست ہوا دراس کے چھوٹے ہے چھوٹے اجزا پر موجیس : ہیں تو ای مفروضے کو درست مانوں گا جو کلی طور پر درست ہوا دراس کے چھوٹے ہے تچھوٹے اجزا ی صحت ہے بھی انکار ممکن ندہو۔ ک

ی کیاسی مفروضے میں نام ہی سب سے چھوٹا عضر ہے جس کاحل مطلوب ہوتا ہے بیااس سے چھوٹا کوئی ستلہ بھی مفروضے کا حصہ ہوسکتا ہے۔

، مروبین: نام ہی سب سے چھوٹا عضر ہوسکتا ہے۔ ہرموبین: ہر اس کا مطلب ہے کہ نام سیج مفروضے کا حصہ ہوسکتا ہے۔ عراط: اس کا مطلب ہے کہ نام سیج

پروجنس: بالكل بوسكتا ب-

ہر ۔ شراط: اورا کرمی مفروضے کا حصہ ہوتو نام بھی سیح ہی ہوگا۔خود آپ نے یہی کہاہے۔

برموجنس: جي بال!

عراط: اورجیبا که ہم طے کر چکے ہیں کہ مفروضہ درست بھی ہوسکتا ہے اور غلط بھی ،تو ایسی صورت میں اس میں موجودا ساکی صحت اور عدم صحت دونو ل کا امکان موجود ہونا جا ہیے۔

ہر دہنس: ہاری ابتدا کی بحث ہے تو یہی منطقی نتیجہ برآ مد ہوتا ہے۔

ستراط: اورکسی شے کا نام وہی ہوگا جس سے عام حالات میں پکارنے والے اس شے کو پکارتے ہیں یا جس نام ہے کہ وہ شے پہچانی جاتی ہو۔

برموجيس: جي مال-

سراط: کیاایک ہی شے کو مختلف ناموں سے بکارے جانے کی صورت میں بوقت اعلان اس کے تمام نام درست تصور ہوں گے۔

مروجیس: جی بال جناب سقراط! میرے خیال میں یہی ناموں کی درست صورت ہوسکتی ہے کیونکہ آپ کسی شے کوایک نام سے ریکارتے ہیں توممکن ہے میں اسے دوسرے نام سے ریکاروں۔ای طرح مختلف شہروں اور خطوں میں ایک ہی شے کے مختلف نام ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یونانیوں اور

غیر یونانیوں کے ہاں اشیا کے نام مختلف ہوتے ہیں۔ بلکہ ہیلینائی (یونانی)(Hellenic) قبائل کے اندر بھی مختلف قبیلے ایک ہی شے کومختلف ناموں سے پہچانتے ہیں۔

۔ اور کیا ہے۔ اس کیا اس ہے تم میں مطلب لے سکتے ہو کہ نام بدلنے سے اشیابدل جاتی ہیں؟ اور کیا پروٹاغورس کے بقول مختلف اشیا کی اصلات افراد پر ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کے بقول مختلف اشیا کی اصلات کا اسلام کے بیانہ بھی انسان ہی ہے اور یہ کہ اشیا میرے لیے میر کی نظر کے مطابق اور آپ کے لیے آپ کی نگاہ کے مطابق حیثیت رکھتی ہیں۔ کیا آپ پروٹاغورس سے مکمل طور پر متفق ہیں یا اس سلسلے میں آپ کا آپ کا دانہ نقطہ نظر ہے؟

ہرموجینس: ستراطِمحترم،ایک زمانہ تھا جب اپنی ذہنی الجھنوں کے باعث مجھے پروٹاغورس کے افکار میں پناہ ڈھونڈ ناپڑی تھی،مگراس کا بیمطلب بھی نہیں کہ میں اس سے کلی طور پر متفق ہوں ۔

ستراط: وہ کون ی خاص بات ہے جس کے بارے میں آپ میسوچنے پر مجبور ہوئے کہ اس کا وجود پڑے سے اطا: ۔ وہ کون ی خاص بات ہے جس کے بارے میں آپ میں ہوتا؟

ہرموجینس: سقراط ایسی کوئی خاصیت تو میرے علم میں نہیں البتہ میں نے اکثر سوچا ہے کہ بُرے آ دمیوں کا نہ صرف وجود ہے بلکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔

سقراط: درست! مگرشھیں اپنا مول میں بہت سے اچھے لوگ نظر آتے ہیں؟

برموجينس: بال، مگربهت بي كم تعداد مين \_

مقراط: خیر تنصیل چھے انسان دکھائی تودیتے ہیں؟

ہر موجینس: ہاں، پیرقہ۔

سقراط: اور کیاتمھارے ذہن میں بیہ بات بھی بھی آئی ہے کہ بہت ایتھے لوگ بہت ہی داناافراد ہوتے ہیں جبکہ بہت ہی بُر بے لوگ بہت احمق ہوتے ہیں تمھارااس ضمن میں کیا خیال ہے؟

مرموجیس: میں کی حد تک آپ کی اس بات مے مفق ہوں۔

سقراط: اوراگر پروٹاغورس کی بات درست ہے اوراشیا کی حقیقت مختلف لوگوں کی نظر میں مختلف ہو سکتی ہے تو سیکیے ممکن ہوا کہ ہم میں سے پچھ تقلمند ہوتے ہیں تو پچھ کند ذہن اور اورامت ؟ کیاالیاممکن ہے؟ ہر موجینس: بالکل ممکن نہیں۔

ستراط: اوراس کے برعکس، جیسے آپ نے کہا، دانائی اور کج فہمی دوقطعی مختلف کیفیتیں ہیں اوران کا باہمی

رابطہ تضاد کا ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ پروٹاغورس کا نظریہ درست نہیں کیونکہ اگر کوئی چیز بڑخص سے لیے اس کے اپنے نقطۂ نظر سے درست ہوتی ہے تو ہم دانائی کی بنیاد پر مختلف او گوں کی درجہ بندی کیسے کر سکتے ہیں؟

برموجيس: نبين كريجة!

ہرمو بیس . میں ہجھتا ہوں کہ آپ یوتھیڈیمس کے نظریے سے بھی متفق نہیں ہوسکتے جو کہتا ہے کہ تمام اشیا بیک متراط: وقت اور ہمیشہ تمام لوگوں سے متعلق ہوتی ہیں۔ چنا نچداس کے نقط ُ نظر سے بھی اشیا کی بُری اور اچھی اشیا کے طور پر تقسیم ناممکن رہتی ہے کیونکہ حسن عمل اور برائی بیک وقت تمام انسانوں پر مساوی اور ایک جیسا تاثر قائم کریں گی (بقول یوتھیڈیمس ) تو پھرالی تقسیم کیونکر ممکن ہو عتی ہے۔

مروجیس: آپ صحیح کہتے ہیں ایسی صورت میں اچھی اور بری اشیا میں تمیز ناممکن رہتی ہے۔ ہرموجیس: آپ

ہرمو۔ ان ان اس مورتِ حال اور نظر ہے کو درست قر ارند دیا جائے اور اشیا کا تعلق، بیک وقت اور ہمیشہ،
ستراط:

تمام لوگوں ہے ممکن نہ ہوتو ایک کیفیت کی اہمیت پیدا ہوتی ہے اور وہ یہ کہ ایک صورت میں ہر شے
کی اپنی منفر دخاصیتوں کے وجود پر ایمان لا ناپڑے گا۔ اس لحاظ سے بیاشیانہ براو راست ہم سے
متعلق رہتی ہیں نہ ہماری سوچ ،خواہشات اور تصورات کا ان پرکوئی اثر مرتب ہوتا ہے بلکہ بیتوانین
فطرت کے مطابق اپنی اندرونی ساخت و کیفیات اور اردگر دکے ماحول سے تعلق کو متعین کرنے
میں آزاد ہیں۔

ہرموجیس: جناب سقراط! میراخیال ہے آپ درست فرمار ہے ہیں۔

سقراط: جو کچھ میں اشیا کے بارے میں کہدر ہاہوں کیا اس کا اثر صرف اشیا تک ہی محدود رہتا ہے۔ یا ان اشیا ہے متعلق افعال بھی اس ہے متاثر ہو سکتے ہیں کیونکہ افعال وائمال بھی وجود ہی کا حصہ ہیں۔

ہر موجینس: اعمال وافعال بھی اشیا کی طرح حقیقی ہوتے ہیں۔اور وجود کے حامل۔

ستراط: اس طرح یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ افعال واعمال کی بھی ایک ساخت اور فطری حیثیت وحقیقت ہوتی ہے جو ہماری انفرادی رائے ہے متاثر نہیں ہوتی ۔ کا منے ہی کی مثال لیجے ۔ ہم اپنی مرضی یا اپنی پہند کے اوز ارسے کٹائی نہیں کر سکتے بلکہ مناسب ہتھیا راور کٹائی کے فطری طریقے کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے کیونکہ فطری طریقہ ہی کا میاب ہوگا۔ دوسرا کوئی بھی طریقہ ناکا م اور بے سود ثابت ہوگا۔

ہر موجینس: جی ہاں میں آپ ہے اتفاق کروں گا کہ فطری طریقہ ہی صحیح طریقہ ہوتا ہے۔ ستراط: ای طرح جلنے کی مثال لی جا عتی ہے اس میں فطری طریقہ ہی صحیح طریقہ ہے اور جلانے کا فطری متراط: ہتھیاریاذر بعیہ ہی مناسب ترین شار ہوگا۔

ہر موجینس: ستراط! مجھے آپ سے اتفاق ہے۔

سقراط: کیااس اصول کااطلاق تمام اعمال دافعال پر ہونا چاہیے؟

برموجينس: جي بال، يقينا-

سقراط: اورگفتگوکوبھی آپ فعل ہی سمجھتے ہیں۔

ہرموجینس: بالکل۔

بر رہا ہے۔ تو کیا جو خص اپنی پیند کے مطابق گفتگویا تقریر کرے گا ای کو سیح مانا جائے گا؟ یا ایک کامیاب مقرر سر اطافت کا کامیاب مقرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی پیند کی بجائے فطری انداز اختیار کرے اور اس میں اگر کوئی اوزاریا در بعید استعمال کرنا مطلوب ہے تو وہ بھی فطری ہی ہو۔ میرے خیال میں اس کے علاوہ تقریر کا ہر

اندازاورذر بعيه غلطاورنا كام موگا-

ہر موجنس: میں اس سے بالکل متفق ہوں۔

سقراط: اورکیااشیا کانام پکارنا گفتگوی کے زمرے میں نہیں آتا، کیونکہ نام پکارتے وقت بھی تو بولنای پڑتا

-4

ہرموجیس: سقراط بیتوہے۔

سقراط: اوراگر گفتگو کوفعل قرار دے کراہے انسان سے براہ راست متعلق قرار دیا جاسکتا ہے تواس لحاظت اشیا کانام لینا بھی فعل ہی قرار نہیں یا تا؟

ہر موجینس: بالکل درست، نام لینا بھی فعل ہی ہے۔

سقراط: اوربیہم طے کر چکے ہیں کہ افعال سوفی صد ہمارے تا بعنہیں بلکہ ان کی اپنی ایک فطری ساخت ہوتی ہے۔ایساہی ہے ناں۔

ہر موجینس: بالکل یہی بات ہے۔

سقراط: اس سے توبینتیجہ برآ مدہوتا ہے کہ مختلف اشیا کونام دیتے وقت فطری انداز و ذرائع اختیار کرنے کا ضرورت ہوگی۔ہم اپنی خوشی اور مرضی سے ایسانہیں کر سکتے ورنہ فطری نتائج برآ مدنہ ہوں گے۔

رموجیس: سقراط ، آپ سیح فرمار ہے ہیں۔ ہرموجیس: سقراط ، آپ ۔ ساتھ کوئی ایس شے بھی در کار ہوگی جو کاشنے کا کام کرے؟ رموجنس: بقینادر کار ہوگا۔ ہرموجنس: مقینادر کار ہوگا۔ ہر و اس اس اور چیدائی کے لیے بھی کسی اوز ارکی ضرورت ہوگی۔ غراط: ای طرح بنائی اور چیدائی کے لیے بھی کسی اوز ارکی ضرورت ہوگی۔ ېرموجنس: يقينا موگا-ہر و ۔ ہر اللہ اور جس شے کونام دیا جانام طلوب ہوتو کیانام دینے کے لیے بھی کسی اوز اریاذ ریعے کی ضرورت ہو مقراط: ېرموجيس: هونی تو چاہیے۔ مقراط: چھدائی کے لیے س شے کی ضرورت پڑتی ہے؟ ہر موجنس: ایک شٹل کی ضرورت پڑتی ہے۔ مراط: اور بنائی کے لیے؟ پرموجنس: ایک شطل کا-مقراط: اورنام دینے کے لیے؟ ېرموجيس: ايک نام کي۔ سراله: خوب اتو گویانام ایک اوزار بھی ہے؟ ہر موجیس: یقینا ہے۔ عراط: فرض کیجے میں یوچھوں کہ ایک شطل کیسایا کس مقصد کے لیے آلددر کارہے تو آپ کا جواب یقینا یہ ہوگا کہ بنائی کے لیے۔ برموجيس: جي مال-ستراط: اوراگرمیں پوچھوں کہ بنائی ہے قبل ہم کیا کرتے ہیں؟ تو آپ کا جواب ہوگا کہ پہلے اون کی دھنائی كرتے بيں يعني اس كريشوں كوالگ الگ كرتے بيں كيوں! ايسابى بنان؟ ېرموجينس: بالكل صحيح \_

سراط: اب میں ناموں کے سلسلے میں ای نوعیت کا ایک سوال یو چھتا ہوں۔ کیا آپ جواب دیں گے؟

موال رہے کہ اگر نام کو (جیسے پہلے طے ہواہے) بطور آلہ کاراستعال کرلیں تو نام رکھنے یادیے: بے بل کیا کریں گے؟ (جیسے ہم بنائی سے پہلے دھنائی کرتے ہیں)۔

ہرموجنیس: اس کے جواب میں، میں کیا کہ سکتا ہول۔

سقراط: کیااس کے لیے ہم باہمی بحث اور مشورے سے اشیا کوان کی ساخت کے اعتبار سے ترتیب ہیں دیں گے۔

ہر موجنس: بالكل يمي كرنا پڑے گا۔

ستراط: گویانام تعلیم کا ایک ذریعہ ہے جس ہے ہم اشیا کوان کی فطری ساخت کے اعتبارے الگ الگ کے کرتے ہیں بالکل ایسے ہی جیسے بنائی ہے قبل دھنائی کے دوران اون کے ریشے الگ الگ کے

جاتے ہیں۔

ہر موجینس: یہی بات ہے۔

سقراط: اورشل نورباف كامتھيار ہوتاہے؟

برموجنس: يقيناً-

ستراط: اس کا مطلب ہوا کہ ایک نور باف کے لیے شل کا بہترین استعال وہ ہوگا جب وہ اسے نور باف ک پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ کر ہے۔ای طرح ایک استاد کے اسا کا عمل بھی اسی وقت درست سمجھا جائے گا جب اسا کا استعال ایک استاد کی پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ کیا جائے؟

برموجيس: جي بال!

سقراط: اورنور باف جس شفل کواستعال کرر ہا ہوگا وہ کس شخص کے ن کا نتیجہ ہوگی؟

ہر موجینس: ایک بوھئی کے فن کا!

سقراط: اورکیا برخض بردهنی ہونے کا دعویٰ کرسکتا ہے یامحض وہی شخص جواس فن پر دسترس رکھتا ہوگا؟

برموجینس: صرف وبی شخص جواس فن میں مہارت کا حامل ہو<sub>۔</sub>

سقراط: اور جب جیمدائی کرنے والاشخف سقری استعال کرے گا تو وہ سقری کی صورت میں کس شخف کی کاریگری کے نتیجے کواستعال کرے گا؟

ہرموجیس: سقراط!ایک او ہارک مہارت کے نتیج کو!

سقراط: اورکیا ہر مخص لو ہارکہلاسکتا ہے یا فقط و ہمخص جواس فن پر دسترس رکھتا ہو۔

برموجیس: لوہے سے اشیابنانے کے فن کا ماہر بی لو ہار کہلانے کامستحق ہے۔ استعال كرتے ہوئے ) كس كافن استعال كرر ماہوگا؟

برمو بنیس: ایک بار پھرالجھن میں پڑ گیا ہوں کہاس کا کیا جواب دوں!

، عراط: کیاتم اس فرد کی نشاند ہی نہیں کر سکتے جوجمیں اشیا کے نام بتا تا ہے؟

پرموجینس: نہیں!

The state of the s

مقراط: کیا بیلم قانون نہیں ہے جوہمیں اشیاکے ناموں ہے آگاہی دیتاہے؟ مقراط:

پرموجنس: ہاں پرتوہے۔

علم اورمہارت کواستعال کرر ہاہوتا ہے۔

ہرموجنیں: سقراط!بات سمجھ میں آتی ہے۔

برموجينس: وبي جواس فن ميس ماهر مو-

تو گویا عزیزم ہرموجینس!اشیا کے ناموں کی تحقیق و تدقیق ہر فرد کا کام نہیں بلکہ یہ نن ایک قانون ساز کا ہے اور قانون سازتمام انواع کے ماہرین کے مقابلے میں سب ہے کم تعداد میں

يائے جاتے ہیں۔

ہر موجنس: میں بھی یہی سمجھتا ہوں۔

ستراط: اوربیرکدایک ماہر قانون یا قانون سازکس اصول کے تحت اشیا کا نام دیتا ہے لیعنی وہ اس عمل میں کس بات کولموظ رکھتا ہے؟ اس کے لیے آپ گزشتہ مثال پرایک دفعہ پھر توجہ مبذول اور مرکوز کرنا ہوگ\_ یعنی ایک بردھئی جب شٹل بنا تا ہے تو کس شے کو کمحوظ رکھتا ہے۔ کیا اے اس امر پرغور نہیں کرناپڑتا کہ آخراس ضرورت پرکون ہی اور کیسی چیز فطری طور پر پوری ہوسکتی ہے؟

برموجيس: بالكل كرناية تاب-

اور فرض سیجیے ایک شطل تشکیل کے مرحلے ہی کے دوران ٹوٹ جائے اور بڑھئی دوسری شٹل بنانے گے تو کیااس ٹوٹی ہوئی ادھوری شٹل کو دیکھ کرنٹی شٹل تشکیل دے گایااس کی طرف دیکھنے کی بجائے

اس کمل ترین نمونے کی طرف غور کرے گا جواس کے د ماغ میں اس کے فن اور تجربے کی روثنی میں موجود ہوگا؟

ہر موجینس: وہ یقینا اپنے ذہن میں موجود تجربے کو مد نظرر کھے گا۔

ہر موجنس: میرایمی خیال ہے۔

ار الط: جب مختلف مواد استعال کر کے مختلف اشیا بنی جارہی ہوں تو اس ممل میں استعال ہونے والی ہر مشراط: جب مختلف مواد استعال کر کے مختلف اشیا بنی جونا چاہیے بعنی ہر صورت میں اس کی شکل ، لبائی مشل کواس بنیادی آئیڈیل نمونے کے مطابق ہی ہونا چاہیے بعنی ہر صورت میں اس کی شکل ، لبائی اور موٹائی وغیرہ ایک ہی رہے گی یا ان خصائص میں مواد اور مطلوبہ شے کی ساخت کے مطابق فرق آسکتا ہے؟

ہر موجنس: بالكل!فرق ناقدرتى بات ہے۔

ستراط: اوراس اصول کا اطلاق دیگر اوزاروں اور آلات پر بھی ہوتا ہے۔ مثلاً جب کوئی شخص کی کام
میں استعال ہونے والے اوزار کو (فطری ساخت کے حوالے ہے) دریافت کرے تو اے اس
کے اس استعال پر زور دینا چاہیے جو فطری طریقے میں موزوں ہونہ کہ وہ اپنے تصورات اور
خیالات ہے اس میں اختراعات کرے ہمثلاً جب کوئی لو ہارلو ہے کے کمڑے کوشل میں ڈھالنی
کوشش کرے تو اس کی شکل وصورت طے کرنے کے لیے فطرت کا مشاہدہ کرے کہ قدرت اپنے
مظاہر کے ذریعے ایسے معاملات میں کیسے اوزار استعال کرتی ہے۔ کیا خیال ہے؟

مرموجيس: آپ درست فرمارے ہیں۔

سقراط: اورلکڑی کے نکڑے کوشٹل کی شکل دینے کے لیے فطرت کے استعمال کیے گئے طریقے کو کیے کل نظر رکھا جائے گا؟

برموجيس: درست!

سقراط: کیونکہ مختلف قتم کے ریثوں کے لیے مختلف قتم کی شٹل در کار ہوں گے اور اس اصول کا اطلاق دیگر اوز اروں پر بھی بالعموم کیا جاسکتا ہے؟ ہر موجینس: جی مان! ای اصول کے تحت اشیا کے ناموں کے معاطے کولیں۔ کیا ایک قانون ساز کے لیے ضروری نہیں کہ وہ یہ جانتا ہو کہ مختلف ناموں کو قدرتی آ وازوں اورصوتی اشاروں کی مدد نے تھکیل دے اور یوں مختلف اشیا کو نام دیے وقت ایک فطری اور آئیڈیل نام اس کے ذبن ہیں موجود ہو؟ ای صورت میں اے نام دینے کے فن میں ماہر مانا جاسکتا ہے۔ ہمیں یہ بات ذبن میں رکھنی جا ہے کہ مختلف قانون سازوں کے لیے ایک جیسے صوتی اشارے کے ذر یعے الفاظ یا نام بنانا لازم نہیں۔ بالکل ایسے بی جیسے مختلف کا رخانوں میں بیٹھے لوہاں بوشک ایک بی شے بنانا چا ہے ہوں مگر ان بالکل ایسے بی جیسے مختلف کا رخانوں میں بیٹھے لوہاں بوشک ایک بی شے بنانا چا ہے ہوں مگر ان کے بیتے رہونے والی شے کی خالم ری شکل وصورت ، مختلف بھوں اور کا رخانوں میں ، ایک بی ہو مگر کر بین استعال ہونے والی شے کی ظاہری شکل وصورت ، مختلف بھوں اور کا رخانوں میں ، ایک بی ہو مگر اس میں استعال ہونے والے لوہے کی مقدار اور ساخت مختلف ہو سکتی ہے۔ اگر چہ اس معمولی انتیاز کے باوجود اصل مقصد کے حصول کے لیے دونوں اشیا برابر کا میائی سے استعال کی جا سکتی

-197

برموجينس: بالكل درست!

ستراط: اور جہاں تک قانون ساز کا تعلق ہے جاہے وہ یونانی (Hellenian) ہویا غیر یونانی (Barbarian) ہویا غیر یونانی (Barbarian) ہویا غیر یونانی (Barbarian) ہویا غیر یونانی استحال ہوئے اسلام متعلقہ اشیا کو دیتارہے گا اے بُرا قانون ساز نہیں کہا جا سکتا۔ اس عبی ناموں میں استعال ہونے والے صوتی اشارے ہے کوئی فرق پڑتا ہے نداس کے خطے اور

ملک ے۔

برموجنس: يتوضيح إ!

متراط: گرشل کے ممن میں یہ فیصلہ کون کرے گا کہ وہ مناسب شکل میں بن ہے یانہیں؟ کیا یہ فیصلہ کرنے

کاحق بروشن کو ہے جس نے اسے بنایا ہے یا نور باف کوجس نے استعال کرنا ہے۔

ہر موجینس: محتر مستراط! میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ کرنے کاحق استعال کرنے والے کو حاصل ہے۔

متراط: ذرا بتا ہے تو، کہ ایک بانسری ساز کے کام کو کون استعال کرتا ہے؟ کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ کام

کے دوران بہترین کارکردگ کے لیے رہنمائی کس سے لی جاتی ہے یا وہ شخص جو یہ بتا سکے کہ کام

بالآخر کس قدر کامیا بی سے ہوا ہے؟

ہر موجینس: وہ جو بتا سکے کہ کام کس قدر کامیا بی سے ہوا ہے؟

ستراط: اوراييا فخص كون ہوسكتا ہے؟

ہرموجینس: بانسری کواستعال کرنے والا!

ستراط: اور بحری سفر ہے متعلق ہدایات کون دے گا۔

برموجينس: ايك ناخدا!

ہر رسی ہیں۔ ستراط: اورایک قانون ساز کے کام کے معیار کی پر کھ اور اسے اس کام کی بہترین بھیل کے لیے کون ہدایات جاری کرسکتا ہے؟ کیا قانون ساز کے کام کواستعال کرنے والا ایک عام انسان نہیں ہوتا؟ ہرموجینس: بالکل ایک عام انسان ہی ہوتا ہے۔

ستراط: اوريكي وه فرد ب جوسوالات يو چينے ميں مهارت ركھتا ہے؟

برموجيس: جي بان!

سقراط: اوران سوالات کے جوابات بھی وہی مہیا کرسکتا ہے؟

برموجيس: يقينا-

سقراط: اوروہ شخص جوجانتا ہے کہ سوالات پوچھے کیے جائیں اوران کے جوابات کیے مہیا کے جائیں اے آپلیجوں کا ایک ماہر کہیں گے۔ ہیں ناں؟

برموجنس: جي بال! يبي اس كانام مونا جا ہے۔

ستراط: گویاایک چپوکوتو برهنی بنائے گا مگراہے کیے بہترین اور موثر شکل دی جائے، یہ ہدایات ناخدائ جاری کر سکے گا۔ کیا خیال ہے؟

برموجيس: درست!

سقراط: ای طرح نام تو (مختلف اشیاو کوا کف کو) ایک قانون ساز دے گا مگراییا بہتر انداز میں کرنے کے لیے بدایات اے لیجوں کے ماہر کی طرف سے جاری کی جائیں گی۔

برموجیس: بال ایما بی ہے!

سقراط: الین صورت میں، عزیزم ہرموجینس! مجھے کہنے دیجے کہ آپ کے خیال کے برعکس اشیا کونام دینا
کوئی معمولی کام ہرگز نہیں ہے اور کوئی معمولی آ دمی جیسا کہ اس کے ذہن میں اشیا کونام نہیں دے
پاتا بلکہ ایسا کام کرنے کے لیے خصوصی صلاحیت درکار ہوگی، خصوصاً ایسی صلاحیت جس سے ایک
فرد، کریٹائیلس کے بقول، قدرت کی طرف سے دیئے گئے نام کی روشنی میں اشیا کوشنا خت کرنے

یاسا سنے کی اشیا کے خصائص اور ظاہری صورت کے مطابق فطری ناموں کا تعین کر سکے ہو یا بیکام عام آ دی کا نہیں ہے کیونکہ فطری نام کو آ واز وں اور حروف کی شکل دینا ایک پیچیدہ ممل ہے۔ آپ اس ضمن میں کیا کہتے ہیں؟

ہر وجنیں: آپ کے اس سوال کا جواب، جناب سقراط، بظاہر میرے پاس نہیں گر مجھے ایک دفت کا سامنا ہے اور وہ یہ کہ چاہے میرے سامنے کتنے ہی پختہ دلائل کیوں نہ ہوں میں اپنی رائے کونوری طور پر بدل نہیں پاتا۔ میرا خیال ہے کہ مجھے قائل کرنے کے لیے آپ کو بالوضاحت بتانا پڑے گا کہ آپ ناموں کی بہترین موز ونیت سے کیا مراد لیتے ہیں؟

ستراط: عزیز م ہرموجینس! میرے پاس ثابت کرنے کو پچھنیں۔ کیا میں نے ابھی ابھی آپ کو ہتایانہیں ہے کہ اس شمن میں میراعلم ناقص اور نامکمل ہے اور بیر تقائق جانے کے لیے میں آپ لوگوں کی تحقیق و تدقیق میں شمولیت چاہتا ہوں آپ اتن جلدی میر ابیان بھول گئے؟ البعة میری اور آپ کی موجودہ گفتگو کے نتیج میں ایک بات تو طے ہوگئی ہے کہ اسا قدر تأ ایک حقیقت ہیں اور یہ بھی کہ مختلف اشا اور کوائف کومنا سب اور فطری نام دینا ہرکسی کا کامنہیں۔

برموجيس: بهت خوب!

THE STATE OF THE S

ہر و ساہ ہے۔ اس حقیقت یعنی اسا کی صحت کی ہیئت کیا ہے؟ کیا ہمار اا گلاموضوع بحث ہی نہیں؟ ہرموجینس: بالکل یہی ہونا چا ہے اور میں اس بحث کا نتیجہ جاننے کے لیے بیقرار ہوں۔ سقراط: ایسا ہے تو کوشش سیجھے! ہرموجینس: مگر کسے؟

سراط: اس کا بہترین طریقہ ہے کہ ان لوگوں کی مدداور رہنمائی حاصل کی جائے جوجائے ہیں، جا ہے

اس کے لیے آپ کو مالی طور پرشکر ہی کی صورت میں با قاعدہ قیمت ہی کیوں شادا کرنا پڑے۔خود

آپ کے بھائی کالیئس (Callias) نے بھی بعض فلاسفہ کی دانائی کوکافی مشتہر کیا ہے۔ایک آپ

ہی ہیں جس نے خاندانی علم سے فاکدہ نہیں اٹھایا۔لہذا مناسب سے ہے کہ اپنے بھائی کے پاس

جائے، اور اسے کسی بھی طرح اس پر قائل اور مائل کیجیے کہ وہ پر وٹاغورس سے حاصل شدہ علم کی

رفتی میں آپ کونا موں کی اصلیت اور موز ونیت کے بارے میں پچھ بتائے۔

ہر موجینس بھر بیاتو خود نا معقولیت کی دلیل ہوگی کہ ایک طرف تو میں پر وٹاغورس اور اس کی مشہور تصنیف

" حقیقت '(Truth) کو جھٹلاؤں اور پھراسی کی کتاب کے مندرجات کو اپنی تحقیق کے دوران اہمت بھی دوں!

عراط: اگرآپاے نظرانداز کرنے پرڈٹے ہوئے ہیں تو پھر ہومراور دوسرے شعراسے استفادہ کیجیا! برموجینس: مگر ہوم نے اساکے بارے میں کب اور کیا کہاہے؟

ہریں ہے۔ سقراط: اس کے کلام میں اکثر ایسی باتیں ملتی ہیں،خصوصاان اقتباسات میں، جہاں اس نے انسانوں اور د بیناؤں کی جانب سے مختلف اشیا کودیے گئے ناموں میں امتیاز سے بحث کی ہے۔ کیااس کے ان یانات سے اشیا کی موزونیت کے حوالے سے کافی رہنمائی حاصل نہیں ہوتی ؟ کیونکہ دیوتا تو کم از کم اشیا کوموز وں ترین اور فطرت کے عین مطابق ہی نام دیں گے۔ کیا آپ ایسانہیں سمجھتے ؟

ہرموجینس: کیوں نہیں!اگر دیوتا وَل نے واقعی اشیا کونا م دیئے ہیں تو وہ واقعی موز وں ترین ہی ہوں گے ۔گر کہا آب كون من يكهفاص الهين؟

ستراط: کیا آپ کومعلوم نہیں کہ اس نے ٹرائے میں موجود اس دریا کو کیا نام دیا تھا جس کی ایک جھڑپ ہیفسٹس (Hephaestus) ہے ہوئی تھی۔

'' و بوتااے زیتھیں (Xanthus) جبکہ انسان اے سکیمنڈ ر (Scamander) کتے ہیں''۔

ہرموجینس: ہاں مجھے یادے؟

سقراط: خوب! اليي صورت ميں بيط كرنے سے كه اس دريا كانام في الحقيقت زينتھس ہي ہونا جا ہے نہ كى كىمندر، ايك مقدى سبق حاصل نہيں ہوتا؟ يااس پرندے كو ليجے جس كے بارے ميں اس نے

"د بوتا اے چیلسس (Chalcis) جبکہ انسان اے سائیمنڈس (Cymindis) کہتے ہیں۔" اس سے اگر بیا دراک ہو یائے کہ سامیمندس کے مقابلے میں چیلسس کس قدر زیادہ مناسب اور موزول نام ہے آپ اس امر کومعمولی کیے قرار دے سکتے ہیں؟ یہی حال بیٹیا (Batieia)اور مائیرینا(Myrina) کا ہے۔ای طرح ہومر کے علاوہ دیگر شعرا کے کلام میں ایسی بے شار مثالیں دستیاب ہیں۔میرے خیال میں یہ بات میری طرح آپ کی سمجھ ہے بھی بالاتر ہے مگریہ حقیقت ہے کہ سکیمنڈ رس (Scamandrius)اور استیانیکس (Astyanax)، جنھیں اس (ہومر ) نے ہیکڑ (Hector) کے بیٹے کے ناموں کی حیثیت سے ذکر کیا ہے، در حقیقت انسانی صلاحیتوں کی علامات ی حیثیت رکھتے ہیں اور شاعر جسے ناموں کی موز ونیت قرار دیتا ہے ان کی وضاحت ان اشعار میں ہوجاتی ہے۔ ہوجاتی ہے جن کا میں نے حوالد دیا ہے۔ آپ کووہ اشعار یا د ہوں گے۔

برموجيس المال جھے ياد ياس-

ہرموں کی ہا۔ براط: بٹراط: سٹراط: سکیمنڈرس میں سے کون سازیادہ موزوں ہے؟

برموجنین: بین پچھ کہذبیں سکتا!

ار ۔ سقراط: اوراگرآپ سے پوچھا جائے کہ دانا اور نا دان لوگول میں درست نام دینے پرکون بہتر اور موثر انداز میں قادر آسکتا ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟

ہر وجیس: ظاہر ہے کہ دانالوگ ہی اس زمرے میں آتے ہیں۔

۔ اور کیا ایک ہی شہر میں مردول یا عورتوں کو صف مخالف کے مقابلے میں زیادہ دانا قرار دیا جاسکتا ہے؟

ہر موجنس: جی ہاں! میرے خیال میں سیامتیاز مردول کوحاصل ہے۔

ستراط: اورجیما کہ تصمیں معلوم ہے ہومر بیکہتا ہے کہ ٹروجن مردول نے اسے استیانیکس یعنی شہر کے بادشاہ
کا نام دیا اور اگر بید درست ہے تو قرینِ امکان ہے کہ دوسرا نام یعنی سکیمنڈ رس اسے اس شہر کی
عورتوں نے دیا ہوگا۔

مرموجيس: بإن اس صورت حال سے تو يمي نتيج د كاتا ہے۔

ستراط: کیااس سے بینتیج بھی نہیں نکلتا کیٹروجن مردا پی عورتوں کے مقابلے میں زیادہ دانا تھے؟ ہرموجینس: یقینا بینتیج بھی برآ مدہوتا ہے۔

سقراط: الیم صورت میں ہوم نے ایک اڑے کے لیے سکیمنڈ رس کی بجائے استیانیکس کوہی موزوں نام قرار دیا ہوگا۔

مرموجيس: ظاهرب

سقراط: آخراس کی وجہ کیا ہوسکتی ہے۔ ذراغور کیجیے! کیااس نے اس جملے میں وجہ کی خودنشا ندہی نہیں کردی۔
'' کیوں! کیا وہی تنہاان کےشہرا ورشہر پناہ کا دفاع کرنے والا نہ تھا؟''
اس اعتبار سے شہر کے محافظ بیٹے کے لیے یہی نام موزوں ہے (جس کا مطلب شہر کے بادشاہ کا بیٹا

ہے) کیونکہ یہ ہوم کے مشاہدے سے بھی مطابقت رکھتا ہے۔ ہر موجینس: اب بات میری بچھ میں آئی ہے۔ ستراط: کیوں؟ عزیزم ہر موجینس! میں توسمجھ نہیں پایا۔ آپ کیے بچھ گئے؟ ہر موجینس: سج تو یہ ہے کہ میں بھی نہیں بجھ سکا۔

ستراط: محرمیرے دوست کہیں خودہ کیٹر کا نام بھی ہوم ہی کا تجویز کر دہ تو نہیں ہے؟ ہرموجینس: ستراط، وہ کیے!

ہر مودید کی بھراط ، دہ ہے۔

ستراط: کیونکہ بینام بھی مجھے استیانیکس کے مشابہ لگتا ہے۔ دیکھیے ناں! دونوں قدیم یونانی (Hellenic)

نام ہیں اور یوں بھی حکمران مقتدر اور قابض غاصب دونوں کا مفہوم تو ایک ہی ہواور دونوں

ناموں سے بادشاہی کا مطلب نکلتا ہے کیونکہ کوئی فردجس خطے پر قابض ہوگا ای کا حکمران تو

کہلائے گا۔ شایدتم اسے بھی میری جمافت ہی قرار دومگر نجانے کیوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں

ناموں کی موزونیت کے حوالے سے ہوم کے اشاروں کو بچھ بچھ بچھے لگا ہوں۔ اگر چہ میں خورائی

ہرموجینس: یقین سیجے میری رائے اس سے مختلف ہے کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آ پ صیح راہ پر چل نکلے ہیں۔
سقراط: میراخیال ہے کہ ہمارے پاس شیر کے بچے کوشیرا در گھوڑ ہے کہ جانورا پی نسل کئی کرتے ہیں۔
دراصل فطری بیدالیش کی بات کر رہا ہوں جس طرح سے کہ جانورا پی نسل کئی کرتے ہیں۔
غیرفطری بیدالیش کی یہاں بات نہیں ہورہی کیونکہ ایک گھوڑ ہے کہ بال بچھڑا پیدا ہوجائے تو
انسانوں کے ہاں کوئی غیرانسانی مخلوق بیدا ہوجائے تب البتہ اصول ٹوٹ جائے گا۔ای لیے ہم
فطری بیدالیش کے اصول کو ہی (بحث کے دوران) ملحوظ رکھیں گے۔ یہی اصول نباتات پر بھی
صاوق آتا ہے۔ آپ اس سے متفق ہیں؟
مرموجینس: یقینا متفق ہوں۔

سقراط: بہت خوب! بہتر ہے آپ خود خوب دیکھ بھال کرلیں کہ میں آپ کے ساتھ کوئی چالا کی تو نہیں کر رہا کیونکہ اس اصول کے تحت ایک بادشاہ کا بیٹا کہلائے گا۔ یوں بھی چاہے نام کا صوتی اشتراک کیسال ہویا نہ ہو بشرطیکہ مفہوم ایک ہی ہو۔ اسی طرح اگر مفہوم باقی رہتا ہے تو ناموں ہیں ہے ایک آ دھ حرف ہٹانے یا اضافہ کرنے ہے بھی کوئی فرق نہیں بڑے گا۔ ہ ہرموجنیں:اس توضیح ہے آپ کیا نتیجہ اخذ کرنا جاہتے ہیں؟ ہرموجنیں:اس توضیح وف کے ناموں کی مثال ہے

The state of the s

ہروں ہے۔ سادہ! میں حروف کے ناموں کی مثال سے نتیج کی نشاندہی کیے دیتا ہوں۔ مثانا مندرجہ ذیل عزاط:

عزاط:

عزاط:

عزاط:

ہرت سادہ! میں حروف (E, V, O, W) کے استثنا کے ساتھ، حروف کے نام خودان کی ذات سے ادانہیں ہوتے کیونکہ مزید حروف (عاب حروف علت ہوں یا کنسونیٹ ترتیل) ان دیگر حروف ہے بنج ہیں جوہم ان میں جمع کرتے ہیں، مگر جہال تک مفہوم کا تعلق ہاں میں مندرجہ بالا امتیاز سے فرق نہیں پڑتا اس لحاظ سے حروف کے نام پھر بھی درست رہتے ہیں۔ مثلاً بیٹا (Beta) کا حرف فرق نہیں پڑتا اس لحاظ سے حروف کے نام پھر بھی درست رہتے ہیں۔ مثلاً بیٹا واز دینے کے لیے اس میں میں ہوتا اور یوں اصل حروف کوئی وہی مفہوم حاصل رہتا ہے جواسے قانون ساز دینا چا ہتا ہے کیونکہ وہ جانا ہے کہ حروف کونام کسے دیے جانے چا ہمیں۔

عزانا ہے کہ حروف کونام کسے دیے جانے چا ہمیں۔

مرموجنس: میراخیال ہےآپ کی بات درست ہے۔

سراط:

کیا یہی بات بادشاہ کے متعلق نہیں کہی جاستی؟ کیونکہ بادشاہ عو آبادشاہ بی کی اولاد ہوتا ہے، یا کم از کم کسی اجھے باوقار (سردار) کی اچھی اور باوقار اور معزز اولا دہوسکتا ہے اور فطری اصول کی روثیٰ میں کسی بھی نوع کی اولاد بھی ای نوع بی کے متعلق ہوگی۔ البذا ای کابی نام بھی حاصل کرے گی۔ البنة بعض صوتی حرکات کے مختلف ہونے کے باعث کم علم لوگ غلط نہی میں مبتلا ہو کتے ہیں اور ان سے ناموں کی پیچان میں غلطی بھی سرز دہوسکتی ہے حالا نکہ ان کی اصل ایک بی ہو گی، بالکل ایب بی جیسے ہم بعض جڑی ہوئیوں یا اوویات کورنگ اور ہو کے متفرق ہونے کے باعث شاخت کرنے میں وقت محسوں کرتے ہیں حالانکہ ایک طبیب جوان کے خواص اور قوت علاج کی ، بالکل ایب بی جات کی بار کی ہیں نظروں سے ہیچھی نہیں رہ سکتیں اور وہ بعض اجزا کے اضافے کے باعث ان کی ظاہری حالت سے دھوکا کھائے بغیران کے اصل جو ہر سے فا کدہ حاصل کر سکتا ہے۔ یہی حال ایٹیما لوجسٹ (Etymologist) کا ہے۔ اس کے لیے بھی الفاظ کے اصل مفاہیم اس کی ہونے یہ معانی ہیں اور ان کے ناموں کا کوئی حصہ بھی آ رکی پولس نظروں سے بوشیدہ نہیں رہ سکتے۔ جیسا کہ ابھی مثال دی گئی تھی ہیکڑ اور استیانیکس میں ایک حف لیک کوئی حصہ بھی آ رکی پولس لیک کی عدم بھی آ رکی پولس لیک کے دور ان کے اعران کا کوئی حصہ بھی آ رکی پولس الیک کی دور ان کے اعران کا کوئی حصہ بھی آ رکی پولس الیک کے اعران کی دور کوئی کی الفاظ کے اعتبارے کیوں (Ruler of the city) کی اعتبارے کی دور کوئی کھی ایک کوئی حصہ بھی آ رکی پولس

قریب تر ہیں۔ای طرح اور بھی بہت سے الفاظ ہیں جن سے بادشاہ کامفہوم حاصل ہوتا ہے۔ کہا عال لفظ جزل کا ہے۔ مثلاً ابجس (Agis) کا مطلب ہے سردار۔ای طرح پول مارکس (Polemarchus) کا مطلب جنگ میں قیادت کرنے والے کے ہیں اور یو پولیمس (Eupolemus) کا مطلب مبترین جنگوہے (اس لحاظ ہے یہ بینوں الفاظ کی نہ کی حد تک ایک ہی مفہوم بیان کرتے ہیں)۔ بہترین جنگو ہے (اس لحاظ ہے یہ بینیوں الفاظ کی نہ کی حد تک ایک ہی مفہوم بیان کرتے ہیں)۔ ایسی مثالاً ایٹروکس (Iatrocles) بمعنی بہترین معالم ایسی بین مثالاً ایٹروکس (Acesimbrotus) بمعنی بہترین معالم اور ایسیم وٹس (فرس (شاکہ دیوتا وُں) کا معالم ایسی بین جن میں اگر چہروف اور اصوات مختلف استعمال ہوئی ہیں جن میں اگر چہروف اور اصوات مختلف استعمال ہوئی ہیں جن میں اگر چہروف اور اصوات مختلف استعمال ہوئی ہیں ج

ہر موجینس: جی بال میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔

ستراط گویا بیام ممکن ہے کہ فطری اوصاف میں مشابدا شیا کومشترک نام دیے جاسکتے ہیں۔ ہرموجینس: یقینادیے جاسکتے ہیں۔

ستراط: اوران ناموں کے بارے میں کیا خیال ہے جو فطری خواص کے اعتبار سے متماثل نہیں ہیں۔ اور
مختلف ہیں، مثلاً کسی اچھے اور فدہبی شخص کا بیٹا اگر لا فدہب ہوتو اسے اپنے باپ کا نام استعال
کرنے کاحق نہیں بلکداسے اس گروہ کا نام اپنانا چاہیے جس سے وہ تعلق رکھتا ہے۔ اس ضمن میں
گزشتہ مثال قابل توجہ ہے جس میں ہم نے گھوڑ ہے کی اولا دکا نام بچھڑا ہونے کا حوالہ دیا تھا (جو
فطر ناناممکنات میں سے ہے)۔
فطر ناناممکنات میں سے ہے)۔

سقراط: کیعنی ایک مذہبی باپ کے طحد بیٹے کو طحد ہی کہا جائے گا۔

اے تھوفائیلس (Theophilus) (خداکا محبوب) اور نیسی تھیئس (Mnesitheus) (خداکے بارے میں فور کرنے والا) نہیں کہا جاسکتا اور اگر نام اصل مفہوم ہی میں استعال کیے جائیں توایے ملحد بیٹے کے لیے مندرجہ بالا اسا جبیہا کوئی بھی نام دیا نہیں جاسکتا۔ کیونکہ ملحد ایسے تمام ناموں کا الث ہے۔

برموجيس:بالكل سقراط محترم!

-قراط: اورعزیزم ہرموجینس! ای طرح کی صورت ِ حال اور یسٹس (Orestes) کے ساتھ ہے جس کا

مطلب'' پہاڑوں کا انسان' یا'' پہاڑی انسان' ہے۔ بینام بہت ہی موزوں ہے جاہے بی فطرت نے عطا کیا ہو یا کسی شاعر نے ، اپنے ہیرو کی شخصیت کی شخت کوشی ، مردانگی اور سنگلاخ طبیعت کی علامت کے طور پر دکھا ہو۔

ہر موجیس: ہاں سقراط! آپ کی بات قرین قیاس ہے۔ ہر موجیس: اوراس کے باپ کا نام بھی بڑی حد تک فطری ہی لگتا ہے۔ مقراط:

برموجنس: ظاہر ہے!

ہرموجینس:وہ کیسے!

سراط: کیونکہ مائر میلس (Myrtilus) کے قبل کے شمن میں جیسا کہ مشہور ہے اس سے اس قدرکوتاہ اندیش اور عدم مصلحت کوشی سرز دہوئی کہ وہ قطعی اندازہ نہیں کر پایا کہ اس سے اس کی آیندہ نسل پر س قدر خوفناک اثر ات مرتب ہونے والے ہیں۔اس نے صرف دئی اور فوری نتائج پر نظرر کھی یا دوسر سے الفاظ میں قریب کے کیونکہ وہ اپنی راہن کے لیے ہیں وٹ یمیا (Hippodamia) کو سی جھی قیمت پر فئے کر تا جا ہتا تھا۔ اس لیے اس پر تم ظرف کالیبل مناسب نظر آتا ہے۔ ای طرح اس سے بھی انکار کی مخبایش نبیس کد ٹینٹا لوس (Tantalus) بھی میں فطری نام ہے، بشرطیکہ اس کے بارے میں مشہور روایات ورست ہوں۔

برموجينس ستراط!ووروايات كياييں؟

سر اطات مشبورے کداہے زندگی مجربہت تکلیف دہ بدشمتی کا سامنار ہااوراہے بے شارعاد ثات وسانحات ستراط ور المراہ کی ہوئی ہوئی ہوئی اور اس کے ملک کی جابی پر بنتج ہوئی اور اس کی موت کے بعد اس کی تبریر میں آئے اور آخری بدسمتی تو اس کے ملک کی جابی پر بنتج ہوئی اور اس کی موت کے بعد اس کی تبریر جس نام کا کتبہ سجار ہا وہ تھا''مصیبت زدہ'' اور بیاس کے حالاتِ زندگی کی بلیغ ترین لفظی تقور ے۔آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جس نے اس کا نام ٹینٹالوس یعنی بدشمتی کے بوجھ تلے دبا، رکھنا جایا اس نے معمولی تلبیسِ لفظی ہےاہے ثینٹالوں کہد دیا اور بعض روای غلطی کے باعث وہ ای مغبوم ہی ہے یاد کیا جانے لگا۔ای طرح زیوں ، جےاس کا باپ ہونے کا الزام دیا جاتا ہے ، کے بھی بہت دلیے مرمشکل معانی ہیں،اس نام کے دوجھے ہوگئے ہیں اور جیسے دوحصوں میں مے ہوئے جملے میں مفہوم نا قابل فہم ہوجاتا ہے، اس نام کے حصے بھی الگ ہو کر ادھورامفہوم دیتے ہیں۔ویے دونوں حصے یعنی زینا (Zena)اورڈ ایا (Dia) مل کر (God) یعنی دیوتا وک کے دیوتا کے معنی دیتا ہے اور بداس کے نام کی تحی تشریح ہے کیونکہ زیوں یعنی دیوتا وس کے دیوتا سے زیادہ کلوق کی آ سایشات عطا کرنے والا اور کوئی نہیں، گویا ہم زیوس کوزینا اور ڈایا کہنے میں حق بجانب ہیں خواہ به دوجسوں میں تقسیم ہی کیول نہیں ، کیونکہ ان حصول کا مجموعی مفہوم "God" '' دیوتا'' کا ہے جو مِ قلوق کوزندگی عطا کرتا ہے۔ جب ہم اے کرونوس (Cronos) کا بیٹا کہتے ہیں تو ای ہے ہی اس کے نام میں پوشیدہ بے حرمتی جھلکنے گئی ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے'' احمق کی اولا د'' حالانکہ زیوں ك نام ك ساته و وفطين فردكي اولا و كالصورا بحرتاب جوقطعي ايك حقيقت بي كيونكداس باب ك نام كايمي مطلب ب، ليني "معتدل مزاج" اور برشے كوفتح كر لينے والا"، نه صرف شاب ك نقط ُ نظرے بلك مبيح كامفہوم (ليني خالص اور سجا سنورا ذہن \_اسے واضح كرنے كے ليے بھی یمی نام موزوں میں - جیسا کہ روایات سے پتا چلتا ہے اسے پیدا بی بورانوس (Uranus) یعنی " بانداگاه" كيطور بركيا كيا تعالبذاية ام بهي اس يرصادق آتا ب\_اگر مجهة بيزيود كاعلم الانساب یاد ہوتا تو میں بقیناد بوتاؤں کے دور کے اجداد بر، ایسے ہی معاملات کے اثر ات کا مطالعہ کرنے ک

کوشش کرتا۔ای صورت میں مجھے معلوم ہو پاتا کہ موجودہ دانائی جو مجھے آ نِ واحد میں دستیاب ہو عنی ہے آخرتک اجھے نتائج برآ مدبھی کرے گی پانہیں۔

، ہرموجینس:ارے! آپ کی ان باتوں سے تو یوں لگتاہے کہ آپ کو کی پیامبر ہیں اور از لی واہدی کلام کی آیات میرسوجینس:ارے! آپ کے قلب پراتر رہی ہیں۔

عزاط:
ہل عزیرے ہرموجینس! مجھے یقین ہے کہ یہ فیضان مجھے پروس پیلٹیا (Prospaltian) کے بیتھی فرو

(Euythyphro) کے صادق کے وقت دیئے گئے ایک لیکچر کے نتیج میں حاصل ہوا ہے۔ جب

وہ بول رہا تھا تو میں یوں من رہا تھا کہ اس کے الفاظ ایک وجد آفرین کیفیت سے نہ صرف میر ہے

کانوں میں رس گھول رہے تھے بلکہ میری روح تک میں سرایت کرتے محسوں ہور ہے تھے۔ آج

پجر میں اس کی ماورائے فطرت صلاحیت کو استعال کر کے ناموں کے اس فلنے کی حقیقت کو پالینے

کی کوشش کروں گا اورا گر آپ کی دلچین برقر ارہے، تو ہم اس سے درخواست کریں گے کہ وہ مزید

ہمیں اپنے خیالات سے نواز سے البتہ اس مقصد کے لیے ہمیں کوئی فہ ہی بزرگ یا سوفسطائی مل

حائے جواس تسم کے تزکیفس کا ماہر ہوتو سونے پرسہا گدوالی بات ہوگی۔

حائے جواس تسم کے تزکیفس کا ماہر ہوتو سونے پرسہا گدوالی بات ہوگی۔

بر جینس: میں تو دل و جان سے بیر چاہوں گا کیونکہ ناموں کے بارے میں مزید تحقیق کے نتائج جاننے کے برموجینس: میں تو دل و جان سے بیر چاہوں گا کیونکہ ناموں کے بارے میں مزید تحقیق کے نتائج جاننے کے

ليے میں مراجار ہاہوں۔

تواط: تو آؤ و پلیں، مگرتم بحث کا آغاز کہاں ہے کرو گے؟ تمھارے خیال میں کیا ہماری موجودہ بحث اس بجوزہ بحث کے لیے بنیاد فراہم کرنے کے لیے کافی ہے؟ کیا تمھارے ذہن میں بچھا لیے نام ہیں جواگر چہ بظاہر بغیرسو چے سمجھ رکھے گئے ہیں مگر موسوم کی شخصیت کے فطری خصائص ہے سوئی صدی مطابقت رکھتے ہیں؟ ہیروؤں یا عام افراد کے ناموں میں ایک قباحت ہے کیونکہ بینام عموماً ان کے والدین یا بزرگوں نے رکھے ہوتے ہیں اور ان ناموں میں ان بزرگوں کی خواہشات رکھ وہوتے ہیں اور ان ناموں میں ان بزرگوں کی خواہشات رکھ وہ نومولود کو آئندہ زندگی میں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں) شامل ہوتی ہیں۔ مثالیں آپ کے مامنے ہیں، مثلاً خوش بخت اولاد، اینگچیڈس (Eatgchides) محافظ، سوسیاس (Sosias) محبوب خدا، تھیوفائیلس (Theophilus) وغیرہ عمر میراخیال ہے کہ ان ناموں کو ہم چھوڑتے ہیں اور خواہشات سے زیادہ بعض ماورائے فطرت تو توں کا ہاتھ ہونا زیادہ وقت چونکہ انسانی ذبن اورخواہشات سے زیادہ بعض ماورائے فطرت تو توں کا ہاتھ ہونا زیادہ

قرین از امرکان ہے۔لہذاان کے نام رکھتے وقت خاصی احتیاط برتی گئی ہوگی برموجینس: بان! میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔

ہر ہوں ہے۔ ستراط: میرانظریہ پچھاک طرح ہے؛ میرا خیال ہے کہ سورج، چاند،ستارے، زمین، آسان اور ہیں۔ یہی قدیم اور نامعلوم زبانوں سے یونانیول(Hellenes) کے بھی معبود رہے ہول گے۔ یں۔ ہی سال سفران، معبودوں ، کی فطرت ہے لہزا اسی مسلسل تحرک کی بنا پرانھیں دیوتایا محرک و مد برکہا جانے لگا اور جب انسان نے ان کے علاوہ معبود تلاش کر لیے تو ان کے نام بھی ان ے ملتے طلتے ماتھی ناموں میں سے رکھ لیے۔ کیا خیال ہے، ایسا ہی ہاں!

برموجنس: جی بان، بالکل ایبای ہے۔

ستراط: "Gods" یعنی د بیتاؤں کے بعد کس کی باری آتی ہے؟

ہرموجینس: میراخیال ہے دیوتاؤں کے بعد شیاطین (Demons)، ہیروؤں اور عام انسانوں کانمبرآ تاہے۔ ستراط: "Demon" يعنى شياطين! چلواى لفظ "Demon" بى كى مثال لے ليتے ہيں -كيا خيال بي؟

برموجینس:سقراط بیل ہمیتن گوش ہول!

مقراط: کیاآپ جانتے ہیں کہ ہیزیوڈاس لفظ کو کیے استعال کرتاہے؟

ہرموجینس نہیں، مجھےمعلوم نہیں۔

سقراط: کیاشهیں اس کے وہ الفاظ یا ذہیں جن میں وہ ابتدائی انسانوں کے سنہری دور کا تذکرہ کرتاہے؟ برموجینس: ہاں وہ مجھے یاد ہے۔

"اب جبكه قدرت نے اس دوڑ كوخم كردياہ، زمین پرمقدی شیاطین (دندناتے پھرتے) ہیں۔

جومددگار، بدی کوبدل دینے والے اور فانی انسانوں کے سریرست ہیں'۔

برموجیس: بال مراس سے کیااصل مفہوم برآ مدہوتا ہے؟

سقراط: کیا نتیجہ لکتا ہے! یہی کہ جب وہ" Golden men" بعنی "سنہرے انسان" کی اصطلاح استعال كرتا ہے تواس كى اس سے مرادسونے سے بنے ہوئے لوگ نہيں بلكداس كا مطلب ہے الجھے اور

شرایف انسان اور مجھے بھی اس میں شک نہیں۔اس کے حق میں دلیل کے طور پراس کا وہ جملہ لیا جا سکتا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ ہم تو کچے لوہے کی نسل ہیں۔

مرموجيس: بيتوسم

No. of the last

ہر ۔ عزاط: کیا پینیں سمجھا جاسکتا کہ وہ آج کی نسل کے عمدہ اور شریف نفوس کو بھی سنہری نسل ہی کہا؟ د: ممکنہ میں ا

برموجینس جمکن ہے!

مِرَاط: اور کیاا چھے لوگ دانا کہلا ئیں گے؟ مِرَاط:

ب<sub>رمو</sub>جینس: ہاں ا<u>چھے</u>لوگ یقیناً دانا ہوتے ہیں۔

تراط: اورای لیے میری فہم یہی کہتی ہے کہ وہ ڈیمن کواس نام سے اس لیے پکارتا ہے کہ انھیں وہ مخلمندیا جانے والا سمجھتا ہے۔ یہی لفظ ہمارے قدیم افیک (Attie) سہج میں بھی موجود ہے۔ یہی وجہہ کہ وہ (بیزیوڈ) اوردیگر شعرا یہی سمجھتے ہیں کہ جب کوئی دانا شخص مرجا تا ہے تو اسے اپنا ممکم کی بناپر دوسروں پر جوفو قیت حاصل ہموتی ہے اس کے باعث وہ دانا بن جاتے ہیں۔ میں خود بھی یہی سمجھتا ہوں کہ دانا شخص اگر کردار کے لحاظ ہے بھی شریف ہموتو اسے نہ صرف اس زندگی میں بلکہ بعداز موت بھی انسانوں پر فوقیت حاصل ہموتی ہے بعنی اس کا نام انسانوں سے بلندتر ہوتا ہے اور وہ اس وجہ سے دانا کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں۔

ہر موجینس: یہال تک تو میں آپ سے متفق ہوں ، مگرای اعتبار سے لفظ"Hero" کے معانی کیا ہیں؟ سقراط: میرا خیال ہے اس لفظ کی تشریح آسان ہے کیونکہ اس میں کوئی ردّوبدل نہیں ہوا۔اس کا مطلب ہے مجت کی پیداوار۔

برموجينس: كيامطلب!

سراط: ایسے لوگ یا تو دیوتا وں کی عام عورتوں سے محبت یاعام مردوں کی دیویوں سے محبت کے نتیج میں جنم لیتے ہیں۔ ذرا استیمنز کی قدیم زبان میں موجود لفظ ایروس (Eros) پرغور کرو۔ آج کا لفظ ہیروائی کی معمولی بدلی ہوئی شکل ہے اور ہیرو زیادہ تر ایروس ہی کی اولا دہیں۔ اوّل تو یہی اس کے معنی ہیں ورنہ وہ لوگ یقینا ماہرین فن خطابت یا زبانوں کے لیجوں کے ماہرین کی حیثیت سے مہمارت رکھتے ہوں گے کیونکہ فصیح و بلیغ گفتگو مہمارت رکھتے ہوں گے کیونکہ فصیح و بلیغ گفتگو کی صلاحیت رکھتے ہوں گے کیونکہ فصیح و بلیغ گفتگو کے دراصل اس کا متبادل ہے۔ اسی لیے قدیم ایتھنز کی زبان کے اینک لہجے میں ہیرو

ان لوگوں کو کہتے ہیں جوسوالات پوچھنے کافن جانے والے یا ماہر ین علم الکلام ہوتے ہیں۔ اس بات کی وضاحت بے حد آسان ہے۔ دراصل آج کے فلاسفد اور ماہرین علم الکلام دراصل ہیروؤں ہی کی ایک شریف نسل پرمشمثل قبیلہ ہے۔ گر کیا آپ بتا سکیں گے کہ بعض لوگوں کو ہیرو کیوں کہاجا تاہے؟ شاید بیا ایک مشکل سوال ہے۔

برموجینس: مجھےاس سوال کا جواب معلوم نہیں اور اگر معلوم ہوتا تو بھی میں نہیں بتاتا کیوں کہ میرے خیال میں آپ اس کا جواب زیادہ آسانی ہے دے سکتے ہیں۔

> ستراط: اس کا مطلب میہ ہوا کہ میری طرح آپ بھی پوتھی فرو کے تصورے متفق ہیں؟ ہر موجینس: بالکل ہوں!

ستراط: آپ کا عتاد لا حاصل نہیں ہے کیونکہ ای کمچے میرے ذہن میں ایک اچھوتا خیال آیا ہے اور اگر کل علی استح کی متوقع بحث ہے تبل میں احتیاط ہے اٹھالوں تو بیزیادہ دانشمندانہ بات ہوگی۔اب ذرا میں کی متوقع بحث سنے! آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم عموماً ناموں کے الفاظ میں سے ایک آ دھ ترف خارج یا داخل کر کے لفظ کا لہجہ اور تلفظ بدل ڈالتے ہیں۔

[ نوٹ: مثالوں میں درج شدہ یونانی الفاظ پر شتل جھے کوئٹنیک وجوہات کی بناپر حذف کر دیا گیا ہے۔حذف شدہ شدہ جھے کو ہے ہیں ہیں کہ کا منامت سے واضح کیا گیا ہے۔] کیا ہے۔ حذف شدہ شدہ جھے کو ہیں ہیں کہ کی کا منامت سے واضح کیا گیا ہے۔]

> ہرموجینس:بالکل ایسا ہی ہوتاہے۔ خانہ ملہ ملہ

سقراط: میں بیکہنا جا ہتا ہوں کہ لفظ "man"، میں بیمفہوم پوشیدہ ہے کہ انسان دیگر حیوانات کے برعکس مختلف اشیا کومخض دیکھانہیں بلکہ ان کامشاہدہ کرتااوران پرغوروخوض بھی کرتاہے۔

ہر موجینس: میں ایک اور لفظ کے بارے میں متجس ہوں۔ کیااس کا تجزیہ بھی اس طرح کر دیں گے؟ ستراط: یقدنا کیوں نہیں!

ہر موجینس: اس بحث میں فطری ترتیب کے لحاظ سے اس کے بعد آنے والے الفاظ ''جسم'' اور''روح'' ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ان دونوں کے درمیان خط امتیاز کھینچ دیں۔

مقراط: میں کوشش کرتا ہوں۔

ہر و بین ، بیں جا ہتا ہوں کہ جس طرح ہم نے اس سے پہلے کے الفاظ کا تجزید کیا ہے ای طرح ان دوالفاظ (جسم اورروح) كاتجزيه بحى كرين-

کیا پیمناسب نہ ہوگا کہسب سے پہلے میں لفظ روح (Soul) اورجسم (Body) کی فطری موز ونیت برروشني ڈالوں؟

ېرموجنس: يېي مناسب ہوگا۔

ار مقراط: جہاں تک میں مجھتا ہوں کہ اوّل اوّل جس کسی نے بھی یونانی لفظ استعال کیااس کی اس سے مراد یتی کدروح وہ شے ہے کہ جسم میں موجوور ہے توجسم زندہ رہتا ہے اوراس سے سانس لینے اورنسل/ بقا کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔اوریہی صلاحیت جب ختم ہوتی ہے توجسم موت کا شکار ہوکرضا کع ہو جاتا ہے۔اگر میں غلطی پرنہیں تو اس صلاحیت کوسائیکی (Psyche) کہتے ہیں مگر ذرائھ ہر وہیں اس کی ایک ایسی وضاحت تلاش کرتا ہوں جو بوتھی فرو کے شاگردوں کی سمجھ میں آ سکے ورنہ میری موجودہ تو ضیح س کر تو وہ میراجلوس نکال دیں گے۔ کیا خیال ہے کوئی تو ضیح ڈھونڈی جائے؟

برموجنس: میں منتظر ہوں۔

سقراط: آخروہ کیا شے ہے جوجم کوقائم رکھتی ہے، اٹھائے پھرتی ہے اورجم کے پورے نظام کوزندگی عطا كرتى ہے؟ وہ روح نہيں تو اور كيا ہے؟

ہر موجینس: ہاں وہ روح ہی ہے۔

سقراط: تو کیاتم اینگزاغورث (Anaxagoras) کے اس خیال ہے منفق ہو کہ جسم اور ذہن وجود کے وہ جھے ہیں جن میں باقی وجود قرار یا تا ہےاور بیوجودِانسانی کے افعال کو کنٹرول بھی کرتا ہے؟

مرموجیس: ہاں! میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔

سقراط: گیخی آپ اس قوت کو جواعمال وافعال انسانی کوجسمانی اعتبار سے کنٹرول کرتی ہے جومجموعی طور پر فطرت انسانی کامظہر بھی ہے اور یہ کہ اس کی مزید تطہیر بھی ہوجاتی ہے؟

ہر موجیلس: بالکل! اور بیوضاحت میرے خیال میں پہلی وضاحت کے مقابلے میں زیادہ منطقی اور سائنسی ہے سقراط: پیتو ہے لیکن اگر ناموں کی یہی مناسب تواضیح ہے تو میں بننے کے سوا پیچینہیں کرسکتا۔

برموجينس:اب الگلے لفظ کی وضاحت سيجيے!

سراط: آپکامطلب ہےجم!

برموجيس بال-

سراط:
اس کی وضاحت بھی مختلف طریقوں ہے کی جاستی ہے اورا گرتھوڑی کی جمع تفریق کی اجازت دیں سراط:

تو اس کی وضاحت کے مکن تنوع میں اور بھی اضافہ ہوسکتا ہے۔ بعض اوگوں کے زدیہ جم ہماری روح کی قبر ہے جس میں موجودہ زندگ کے دوران روح ذن رہتی ہے، بعض اسے روح کا تشریجی کہتے ہیں کیونکہ روح اپنی بعض کیفیات کو جسم کے ذریعے منعکس کرتی ہے۔ یہ نام اور فی (Orphic) شعرا کا دیا ہوا لگتا ہے جو اس تصور کے حامل سے کہروح کو گزشتہ دور حیات کے گنا ہوں کی سزا کے طور پر مقید کیا گیا ہے اوراس کا قید خانہ دراصل جسم ہی ہے۔ بعض کے زدیک روح کو حفاظت کی غرض ہے جسم کے قلع میں رکھا گیا ہے۔ پہلے تصور کے مطابق جسم اس وقت تک روح کو حفاظت کی غرض ہے جسم کے حقید میں رکھا گیا ہے۔ پہلے تصور کے مطابق جسم اس وقت تک مقید رہتا ہے جب تک کہ اس کے جرم کے مطابق سز اپوری نہیں ہوجاتی۔ اگر یہ تصور درست قرار مقید رہتا ہے جب تک کہ اس کے جرم کے مطابق سز اپوری نہیں ہوجاتی۔ اگر یہ تصور درست قرار میں جانے کے قام میں ترمیم وتخفیف کی ذرا بھی گنجا لیش نہیں۔

ہرموجینس: محترم سقراط! میراخیال ہے اس قتم کے الفاظ پر ہم کافی روشنی ڈال بچکے ہیں۔ کیادیوتا دُل (Gods) کے ناموں کے بارے میں مزید کچھ کہنا ممکن ہے جیسا کہ آپ زیوس کے نام کے بارے میں کہہ بچکے ہیں؟ کیاان کے بارے میں ایسائی کوئی موزونیت کا اصول کارفر ماہے؟

ستراط: بی ہاں۔ایسا بی ہے۔اس کے علاوہ ایک دلچسپ اور شاندار اصول ہے جو ہر ذی شعور شخص کے بیش نظر ہونا جا ہے اور وہ میر کہ اوّل gods یعنی دیوتا وَل کے بارے میں ہمارا علم محدود ہے دوسرے میر کہمیں نہیں معلوم کہ ان کے اصل نام بھی وہی ہیں جن سے آتھیں پکارا جاتا ہے۔البتہ اتنالیقین ضرور ہے کہ جن ناموں سے دیوتا خود کو پکارتے ہیں وہ دوست ہیں۔ بہی بہتر بن اصول بھی ہے کہ ہم دیوتا وَل کواصلی ناموں کے علاوہ ان ناموں سے کہ بھی ہے۔البتہ دوسرا بہتر بن اصول میر ہے کہ ہم دیوتا وَل کواصلی ناموں کے علاوہ ان ناموں سے پکاریں جوخود آتھیں پہند ہوں اور ویسے بھی اس کے علاوہ کوئی صورت ممکن بھی نہیں ہے۔ویسے یہ کیاریں جوخود آتھیں پہند ہوں اور ویسے بھی اس ریت کی پاسلااری کروں گا۔ ہاں بیضرور ہے (اگر تم مناسب جھو) کہ ہم دیوتا وَل کو بیقین دلا کیں کہ ہم ان کے تھا کی اور خصائص کے متعلق جہو ہیں۔ای مناسب جھو) کہ ہم دیوتا وَل کو بیقین دلا کیں کہ ہم ان کے تھا کی اور خصائص کے متعلق جہو ہیں۔ای

ہرموجیس جمتر مستراط! آپ یقینا درست فرمارہے ہیں اور میں آپ کے علم پرستلیم نم کردوں گا۔

توکیاحبروایت ہم ہیں ٹیا (Hestia) کے نام سے شروع کریں۔

ېرموبنيس: ېېمناسب موگا-

and the same

ہر ۔ جس کسی نے بھی بینام ہیسٹیا رکھا ہے، بھلااس کے ذہن میں کیا مطلب ہوگا؟ بقراط:

مرونین بہی تواصل اور مشکل ترین سوال ہے۔

ہر ۔ عزیز القدر ہرموجینس!اوّل جن لوگوں نے نام رکھے ہیں وہ یقیناً بہت اہم لوگ ہوں گے،میرے ۔ حراط: خال میں وہ ابتدائی زمانوں کے فلفی ہول گے جن کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہوتا تھا۔

ہر موجنس: بہت خوب! ان کے بارے میں پچھاور بھی فرمائے!

۔ مقاط: ایسے لوگ ہی دراصل اشیا اور افراد کے نامول کے قعین کے ذمہ دار ہیں۔خواہ مقامی نام ہوں یا غیرمقامی، اب بھی ناموں کے تجزیے سے ان میں موجودہ حکیمانہ مفہوم کا اندازہ ہوتا ہے۔ 🖈 🕁 🖒 ہماینے محدود علم کی مدد سے اس پراس قدرروشیٰ ڈال سکتے ہیں۔ ہیسٹیا کے بعد علی الترتیب جودونام آتے ہیں وہ ریا(Rhea) اور کرونوس (Cronos) ہیں البتہ کرونوس کے نام کی پہلے ہی کافی وضاحت ہو چکی ہے۔نجانے کیوں اب بھی میں یہی سجھتا ہوں کہ میں ٹا مکٹو ئیاں ماررباجول\_

برموجينس: مگر كيول حضرت سقراط!

ستراط: عزیز دوست! میں نے دانائی کے نہایت وقیق مسائل میں ایسے ہاتھ ڈال دیا ہے جیسے شہد کی تھیوں

کے چھتے کو چھٹرر ہاہوں۔

ہر موجینس: کس نوعیت کے چھتے کو۔

سراط: باگرچم صحکه خیزسلسله به مگراس کا ابنا ایک حسن ب

برموجينس: كيباحن!

ستراط: دیکھوناں، میں اس ونت اپنے تصور میں ہراکلیٹس (Heracleitus) کے وہ بیانات دہرار ہاہوں جو اس نے کرونوس اور ریا کے زمانوں جیسی قدیم روایات کے بارے میں دیئے ہیں۔ ہومرنے بھی ال موضوع براظهارخیال کیاہے۔

برموجيس: آپ يه مطلب كيے اخذ كر كتے ہيں؟

سراط: براکلیش دراصل بیکہتا ہے کہ ہر شے متحرک ہے اور زندگی میں ساکن نام کی کوئی شے نہیں۔ وہ اشیا

کو دریا ہے مثال دیتا ہے جس کی روانی میں مجھی تغطل پیدائہیں ہوتا۔اسی لیے وہ کہتا ہے کہ کوئی دریا کے دھارے میں ایک جگہ کے پانی میں دوبارہ غوطہیں لگا سکتا۔

ہرموجینس:سقراط!اس میں توحقیقت ہے۔

ستراط: تبہم یہ نتیجہ نکالنے پرمجبور ہیں کہ جن لوگوں نے بھی دیوتا وَں کے اجداد کرونوس اور ریا کے نام رکھے ہوں گے انھوں نے ہراکلیٹس ہی کے اصول کی پاسداری کی ہوگی۔لہذاان دونوں ناموں پر ندیوں کے نام رکھنامحض انقاق کیسے ہوسکتا ہے؟ ذراان سطور (مصرعوں) پرغور کیجیے جن میں ہوم اور میرے خیال کے مطابق ہیزیوڈ نے بھی ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا ہے۔

د سمندروہ ہے جودیوتا وَں اور مال سیتھیس (Tethys) کا اصل منبع ہے'۔ اور پھراور فیکس (Orpheus) کہتا ہے کہ:

''سب سے پہلے سمندر کے خوبرو دریانے از دواج کا رشتہ جوڑا اوراپی بہن تیتھس کو جواس کی ماں کی بیٹی تھی اپنی زوجیت میں لیا۔''

یاگر چہ عجیب اتفاق ہے مگراس سے ہراکلیٹس کے خیالات کی تقیدیق بہرصورت ہوتی ہے۔ ہرموجینس :اگر چہ مجھے آپ کی باتوں میں بہت کچھ مفہوم اور حقیقت نظر آتی ہے مگر مجھے پیتھیس کا نام نہیں بچھ آیا۔

ستراط: ارے! بینام تو خوداپی وضاحت کرتا ہے۔ بیددراصل ایک چشے کا نام ہے اور ذرای تبدیلی کے ساتھ باتی ہے کیونکہ جوشے بھی حسب نسب کی دیکھ بھال کے بعداور چھن کرآنے والی ہوگی اس کی چشمے کے ساتھ مشابہت لازم ہے اور بیجونا میتھیں ہے بیاضی دونا موں کا مرکب ہے۔

ہرموجینس: جناب سقراط! پیقصور غیر معقول ہے۔

سقراط: یقیناً گراس کے بعد کون سانام آتا ہے؟ زیوس کے نام پرتو ہم پہلے سیر حاصل بحث کر چکے ہیں۔ ہرموجینس: ہاں بیتو ہے۔

سقراط: چلیں اب ہم ان کے دونوں بھائیوں پوزیڈان(Poseidon)اور بلوٹو (Pluto) کو لیتے ہیں۔ اگرچہ مؤخرالذکراس کےعلاوہ بھی پچھاموں سے پکاراجا تاہے۔

ہرموجینس: ہاں! ہرصورت میں ہمیں اسے زیر بحث لانا ہے۔

سقراط: پوزیدان جس کامطلب ہے یاؤں کی زنجیر (یارائے کی رکاوٹ) ایبالگتاہے کہ جس کسی نے بھی

بینام اوّل اوّل رکھا اس کی سیر کے دوران پانی کی کوئی گزرگاہ اس کی راہ میں حائل ہوگئ ہوگ۔
چنانچیاس نے ندی کے اس جھے کا نام پوزیڈ ان رکھ دیا اوراس طرح اس کا مطلب سب کچھ جانے
والار ہا ہوگا۔ دوسراتصور بیہ ہے کہ خدایا دیوتا زمین کو ہلا ڈالتے ہیں قرار دیا ہوگا۔ پاوٹو دولت عطا
کرنے والا دیوتا ہے اس لیے اس کا نام یعنی زمین کے اندر کے خزانوں کی شکل میں دولت عطا
کرنے والا رکھا گیا۔ عموماً لوگوں کا بہی خیال ہے کہ ہیڈز (Hades) کی اصطلاح غیرمرئی اشیاک
کے استعمال ہوتی ہے اورای لیے انھوں نے اپنے دیوتا کو بلوٹو کہنا شروع کر دیا۔

مروجنس: مراس اصل مطلب کیا لکتا ہے؟

ہر و کا اس قوت (دیوتا) کے بارے میں غلط فہمیوں اور اس کے بارے میں اس بے جاخوف میں مبتلا سراط:

رہے کہ مرنے کے بعد انھیں مسلسل اس دیوتا کی نگرانی میں رہنا ہوگا اور یہ کہ انسانی روح اس جسم رہے کہ مرنے کے بعد انھیں مسلسل اس دیوتا کی نگرانی میں رہنا ہوگا اور یہ کہ انسانی روح اس جسم کے بارے بین جوتصورات ہیں وہ حقیقت پرمبنی ہیں۔

ېرموجنس: ده کس طرح؟

ہر و ساب کو سرف اپنی رائے بتا سکتا ہوں۔ گراس سے قبل میں آپ سے ایک بنیادی سوال پوچھنا سقراط:

عیں آپ کو صرف اپنی رائے بتا سکتا ہوں۔ گراس سے قبل میں آپ سے ایک بنیادی سوال اور وہ سے ہے کہ خواہش اور ضرورت میں سے کون سابندھن زیادہ مضبوط ہے جوانسان کو کہتے ہیں کا میاب ہو سکے۔

کی مقصد کے ساتھ مضبوطی سے باندھے رکھنے ہیں کا میاب ہو سکے۔

ہر موجیس: میراخیال ہے جناب سقراط کہ خواہش سب سے زیادہ مضبوط بندھن ہے۔

سقراط: اور کیا آپ سیجھتے ہیں کہ ہیڈز (Hades)اگرلوگوں کواس مضبوط ترین بندھن سے باندھے رکھنے میں کامیاب نہ ہوتو وہ اس سے کنارہ کش ہوجا کیں گے۔

یں موجنس: ہاں وہ دور ہوجا کیں گے۔ ہرموجنس: ہاں وہ دور ہوجا کیں گے۔

سقراط: اوریہ بندھن ہوگا ہی خواہش کا نہ کہ بندھن کا کم از کم میرایقین یہی کہتا ہے۔

ہر موجینس: بیاتو حقیقت ہی ہے۔

سقراط: اورخوابشات بهي متعدداورمتنوع بوسكتي بين؟

اور بی بھی طے ہے کہ جس قدرشد بداور بنیادی خواہش ہوگی، بندھن اس قدر مضبوط ہوگا؟

ہر موجینس: یہ بھی درست ہے۔

ستراط: اور دوسرول کے ساتھ اختلاط کے ذریعے شخصیت کی بنمیل (حصول کمال) سے بڑی بھی کوئی خواہش ہوگی؟

ہرموجینس بنہیں ایہی سب سے بردی خواہش ہے۔

سقراط: اور جناب ہرموجینس! کیا یہی وجہ تو نہیں ہے کہ جواکیک باراس کی طرف جاتا ہے لوٹ کرنیں اتا ( یانہیں آنا چاہتا ) یہاں تک کہ سائر نز (Sirens) بھی دیگر تخلوق کی طرح اس کے جادو کے زیرار گرائیں آنا چاہتا ) یہاں تک کہ سائر نز (Sirens) بھی دیگر تخلوق کی طرح اس کے جادو کے زیرار گرائیں تقلیم میں ہی ہوسکتی ہے اوراگر مین تقلیم نظر قائل قب جودوسری و نیا کہ سائر نے تبول ہے تو فاہر ہے کہ وہ ( پلوٹو ) ایک متنداور کامل سوفسطائی ہے جودوسری و نیا کے سائری اس لیے وہ لیے مہریان ہے بلکہ اس کے خزانے چونکہ دوسری و نیا کی ضرور توں سے بڑھر کر بین اس لیے وہ ہماری زبین کی مخلوق کی ضرور تو لی کھی خیال رکھتا ہے۔ اور چونکہ اس کے خزانے لا متناہی بین اس لیے اس کے اس کے خوار اس کے خوار کی اس کے خوار کے حضوں خواہشات اور برائیوں سے چوٹکا رانہیں پالیتی بلوٹو کے حضور سے بچھوا مسل نہیں کر پاتی ۔ اس تصور میں بھی زبروست فلے کا رفر ما ہے اور وہ میہ کہ جم کی قیود سے آزادی کے بعد ہی انسانی روح کو دیوتا نیکی کی ڈور سے بائدھ کر رکھ کے تابی ورنہ جب تک اس پر جسمانی خواہشات کا غلبر رہتا ہے تو کروئوس خداؤں کا خدا ( دلیوتاؤں کا دیوتا) عروسہ ہائے بحری بھی ان کو خواہشات کا غلبر رہتا ہے تو کروئوس خداؤں کا خدا ( دلیوتاؤں کا دیوتا) عروسہ ہائے بحری بھی ان کو اسٹر سے نائر سے نسک نہیں رکھ سکتا۔

مرموجينس: آپ كى باتوں ميں سچائى كى خوشبو با

سقراط: اورعزیزم ہرموجینس، قانون سازوں نے جواسے ہیڈز کا نام دیا ہے وہ محض اس کی غیر مرکی کیفیت کے باعث نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب تمام اعلی وار فع اشیاو معاملات کاعلم رکھنے والا بھی ہے۔ ہرموجینس: بہت خوب! اب کچھ روشنی دیگر دیوتاؤں مثلاً ڈیمیٹر (Demeter)، ہائیرے (Here)، اپالو ہرموجینس: بہت خوب! اب کچھ روشنی دیگر دیوتاؤں مثلاً ڈیمیٹر (Hephaestus)، ہائیرے (Apollo)، ایتھین، ایری (Ares)، اور ہیفسٹس (Hephaestus) وغیرہ بھی اس زاویے ہے دالے!

سقراط: ڈیمیٹر دراصل وہ ہے جو ماں کی طرح مخلوق کی پرورش کرتا ہے اور رزق دیتا ہے۔ ہائیرے حسین و جمیل اور قابل محبت ہے۔ کیونکہ زیوس نے حسب روایات اس سے شادی کی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ نام دیتے وقت قانون ساز کے ذہن میں بہشت کا تصور ہواور جو دراصل ہوا کا مترادف ہے۔ اگر

آپ ہائرے سے حروف کو بار بار دہرائیں تو میرے جملوں کی صدافت آپ پرخود بخو د واضح ہو مائے گی۔ لوگ ایالو کے نام کی طرح فیریفاٹا (Pherephatta) کے نام سے بھی خوف کھاتے ہیں ۔ اور مجھےان کے خوف کی سمجھ نہیں آتی شایداس کی وجدان ناموں کی حقیقت سےان کی عدم واتفیت ے سوا ہی جہتیں ۔اس پر بھی وہ نام کو بدل کر فیرسفون (Pheresphone) کردیتے ہیں اور سیجھتے ہں کہ اب بیالی و یوی کا نام ہے جوخر دمند ہے اور یقین رکھتے ہیں کہ کا ننات کی ہر شے متحرک ۔ ہے گواصل اصول جوان کے ول و د ماغ کوچھوکر گزرتا ہے۔ ( جس کے باعث دیوتاؤں کا وجود قابل تقلیہ ہے) دانائی ہی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایس دیوی کو فیریفاٹایا اس سے ملتے جلتے نام ہی ہے موسوم ہونا جاہے کیونکہ وہ ہر متحرک شے کوچھوتی ہے۔

اوراس طرح اپنی دانائی کا اظہار کرتی ہے اور ہیڈز جو حکیم ودانا ہے اس سے اس لیے رغبت رکھتا ہے کہ وہ بھی دانائی کا پکیر ہے۔ آج اس دیوی کا نام بدل کر فیریفاٹا ہوگیا ہے کیونکہ آج کی نسل صداقت کی بجائے خوش نوائی کی پرستار ہے۔اگلا نام ایالو ہے جومیرے گزشتہ بیان کے مطابق بعض خوفناک خصائص کا حامل ہے۔ کیا آپ نے اس حقیقت کا ادراک نہیں کیا؟

برموجنین: سقراط! ہاں میں مچھ کچھ تھے اقو ہوں ،مگرآ پاس پرمزیدروثنی ڈالیے! سرّاط: میرے خیال میں بیلفظ دیوتا کی قدرت کا بہترین ترجمان ہے۔

پرموجینس: وہ کسے؟

THE WAY

سراط: میں اس کی مزید وضاحت کی کوشش کرتا ہوں ۔میراخیال ہے کہ دیوتا کی قدرت کے مختلف عوامل کی مكندوضاحت كے ليے ايالوسے بڑھ كركوئي لفظ واحد نہيں ہوسكتا كيونكه اس ميں جاروں عظيم الثان اورا ہم ترین شعبے مثلاً موہیقی مستقبل بینی (غیب گوئی)،طب اور تیراندازی شامل ہیں۔

ہر موجنس: پھر تو پی تخیر انگیزنام ہوا۔ مجھے اس کی مزید وضاحت سننے کا اثنتیا ت ہے۔

ستراط: بیایک متوازن نام ہے۔ بلکہ اسے خدائے توازن کہنا جا ہے۔ پہلی بات تو بیہ ہے کہ طبیب ہوں یا روحانی پیشواوه جس طرح جلاب یاتز کیفس وجزم کے ذریعے یا دھونی وغیرہ یا دم درودوغیرہ کی مدد ے انسانی و جود کو جس طرح جیکاتے دمکاتے ہیں،اس تمام عمل کا اوّلین مقصد انسان کوجسمانی اور

روحانی اعتبار ہے مصفیٰ بنانا ہے۔

برموجینس:اس میں کوئی شک نہیں۔

ستراط: کیاا پالوکا نام صفائی، دھلائی یاطہارت جسم وروح ہی کے حوالے سے شہرت نہیں رکھتا؟ ہرموجینس: ایسا ہی ہے۔

ستراط: اس لحاظ ہے اس کی عنسل کرنے کی خاصیت کی بدولت، جس کا وہ دیوتا وَں کے طبیب کی حیثیریہ ے اہتمام کرتا ہے، وہ تزکید کرنے والا کہلاتا ہے۔علاوہ ازیں اپنی آفاقی صلاحیتوں حاکی اور خلوص کے باعث اسے سیح طور پرابالو کہا جاتا ہے جو مخلص کے معنی دیتا ہے۔اس کا ماخذ دراصل تھیسالی لہجہ ہے کیونکہ تھیسالی لوگ (Thessalians) ہمیشہ سے اسے ایالو کہتے آئے ہیں۔اس کر علاوہ ومسلسل تیراندازی کرنے والابھی ہے کیونکہ وہ ایسا تیرانداز ہے جس کا نشانہ بھی خطانہیں ہوتا۔اس طرح یہ نام اپنی موسیقی کی خوبی (صوتیاتی ہم آ ہنگی) کی وجہ ہے بھی مشہور ہے۔الے سارے ناموں میں a ہم جا کے معنی دیتا ہے۔ چنانچہا پالو کا مطلب ہے یک جہت متحرک جا ہے یہ صفت بہشت کا ئنات کی پہنائیوں میں ہویا موسیقی کے آ ہنگوں کے درمیان۔ یہی وجہ ہے کہ ستارہ شناس اورموسیقار دونوں اسے اس نام سے پکارنے میں حق بجانب ہیں اور ایا لووہ ہے جوہم ہنگی کا باعث ہے اوراس کی بیصلاحیت دیوتاؤں میں بھی اورانسانوں کے معاملات میں بھی برار جاری وساری ہے۔ ایک ایک اس نام میں موجود تباہی کے عضر کے بارے میں اے بھی بعض لوگوں کے ذہنوں میں شکوک وشبہات یائے جاتے ہیں کیونکہ اس سلسلے میں جیسا کہ میں نے کہا ہے اس نام میں تمام خدائی (دیوتائی) صفات موجود ہیں جو واحد ہے، مستقل نشانہ بازے، تزكيه كرنے والا ب اور ساتھ ساتھ چلنے والا ب - (Muses & Music) ميوس (موسيقى كى ديور) اور موسیقی کے نام فلسفیانہ تحقیق کا نتیجہ معلوم ہوتے ہیں۔لیٹو (Leto) نام ایسااس لیے ہے کہ وہ بے حدم ہربان اور مخلوق کی مدد کرنے کو ہروقت تیار رہتی ہے۔ اجنبی لوگ اے لیتھو (Letho) بھی کہتے ہیں۔ جوشایداس کی ہردلعزیز ک اور ہر کام سید ھے سبھاؤے کرنے کی عادت کے باعث پڑ گیا ہے۔ آ رغیس (Artemis) کا نام اس کی صحت مندانہ اور منضط فطرت کے باعث یو گیا ہے۔ اس کی دوشیز گی کی محبت بھی اس کی وجہ ہوسکتی ہے اور یہ بھی کہ وہ نیکیوں کو پسند کرتی ہے۔ اورجسمانی (جنسی) اختلاط کےخلاف ہے۔جس کسی نے بھی اس دیوی کو بینام دیا ہے اس نے ان تمام یا ان میں ہے ہی کسی ایک کومدنظر رکھا ہوگا۔

برموجیس: ڈائیونائیسس (Dionysus) اورالفروڈ ائٹ (Aphrodite) کا کیا مطلب ہے؟

اے ہونیاں کے بیٹے! آپ نے ایک اہم سوال پوچھا ہے۔ان دونوں ناموں کی شجیدہ اور مزاحیہ مراط دی ہے ہیں کی جاسمتی ہے۔ تا ہم شجیدہ وضاحت بھے ہے ممکن نہیں البتۃ ایسی ہی مزاحیہ وضاحت اگر آپ بھے ہے سن لیں تو کوئی حرج نہیں کیونکہ دیوتا بھی مذاق کو پسند کرتے ہیں۔اس کا سادہ سا مطلب یعنی ساقی ہے۔ ہیں کہ کہ کہ کہ کہ کہ کونکہ شراب پینے کے بعدا کشر لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا مطلب یعنی ساقی ہے۔ ہی کہ وہ زبر دست ذبخی صلاحیت کے مالک ہیں حالانکہ صورت حال اس کے برعکس ہوتی ہوجاتے ہیں کہ وہ زبر دست ذبخی صلاحیت کے مالک ہیں حالانکہ صورت حال اس کے برعکس ہوتی ہوجاتے ہیں کہ وہ زبر دست ذبخی صلاحیت کے مالک ہیں حالانکہ صورت والی اس کے برعکس ہوتی ہے۔ ایفر وڈ اس کے نام ہے ، جھاگ سے پیدا ہونے والی کامفہوم ہیزیوڈ کی تقیدیت کے ساتھ ہے۔ ایفر وڈ اس کے نام ہے ، جھاگ سے پیدا ہونے والی کامفہوم ہیزیوڈ کی تقیدیت کے ساتھ

ہر دہنیں: مگر ابھی ایتھین (Athene) کا نام باقی ہے اور محتر م سقراط! ایتھنز کا فرد ہونے کے باعث بینام تو ہر موجنیں: آب بھول ہی نہیں سکتے ۔ ویسے تو میفسٹس اوراریس (Ares) کے نام بھی باقی ہیں۔

مقراط: میں ان کو بھولانہیں ہوں۔

برموجيس: يج إ

N. BIK

ر سقاط: ایتھین کے دوسرے عنوان کی وضاحت کوئی مشکل کا مہیں۔

برموجنس: دوسرع نوان! كيامطلب؟

سر اط: مماے پلاس (Pallas) کہتے ہیں۔

برموجيس: آپ کويفين ہے؟

رو کا با اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ بیام ہتھیار بند ڈانس سے حاصل ہوا ہے۔ کیونکہ اپ آپ کوزمین سقراط: اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ بیام ہتھیار بند ڈانس سے حاصل ہوا ہے۔ کیونکہ اپ آپ کوزمین سقراط: اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ بیانا مجھے یہ بھی ایک اور محمد کے استعمال کرنے کی حرکت کوتح یک (Shaking) یا

رقص(dancing) کہاجاتا ہے۔

ہرموجینس: ہاں بیتو ٹھیک ہے۔

سراط: کیایہ پاس کے نام کی درست توضیح نہیں ہے؟

ہر وجنس: ہاں! مگر دوسرے نام کے بارے میں بھی تو کچھ کہیے۔

سقراط: آپکی مرادایتھین کے نام ہے؟

مرموجيس:جي مال!

سراط: یہ معاملے ذرا گھمبیر ہیں اور اس ضمن میں قدیم نظریات کی آگاہی کے لیے ہومر کے شارعین کی

مرموجینس:آپ میفسٹس کے بارے میں کیا کہیں گے؟

سقراط: کیاشنراده نورکی بات کررہے ہیں؟

ہرموجینس:یقیناً!

سقراط: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ إِلَى كُشْلَ كَابِاعِثْ ہِ جِسِ ہے كُوكَى دامن بِيانہيں سكتا\_

ہر موجنس: میکن ہے بشرطیکہ کچھاورامکانات بھی آ پ کے ذہن میں ندرہے ہوں۔

ستراط: اس بيخ ك ليق آ پ صرف يه كهدية كدايس كيامفهوم اخذ موتا ب

ہرموجینس:اریں کیاہے؟

ستراط: ایرلیس کواگرآپ مردانگی یا مردانه بن کے معنی میں لیس اوراس کی تطوی، نا قابلِ فہم ترمیم و تخفیف فطرت کواس کی بنیاد بنا کیس تو بیم مفہوم سے اخذ ہوتا ہے۔ اس طرح اخذ ہونے والے نام کا بزا واضح مطلب ہے" جنگ کا دیوتا"۔

برموجينس:بالكل درست!

سقراط: میراخیال ہےاب دیوتاؤں کی فہرست کوایک طرف رکھنا چاہیے کیونکہ اب میں دیوتاؤں سے خوف کھانے لگا ہوں اب اس کے علاوہ کچھ پوچھیے! پھر دیکھیے کہ یوشی فرو کے گھوڑے کیے دوڑنے لگتے ہیں۔(عقل کے گھوڑے)۔

ہر موجینس: صرف ایک دیوتا اور ! میں دراصل ہرمیس (Hermes) کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں جس کا کہ میں غیر حقیقی بیٹا سمجھا جاتا ہوں۔ اس کے مطلب پر غور کرتے ہیں تا کہ میں جان پاؤں کہ کریٹائیلس نے جو پچھ کہاہے۔اس میں کس قد رصدافت ہے!

سقراط: میرے تصور میں بیر ہات آتی ہے کہ ہرمیس کا مطلب تقریریا گفتگو کے قریب ہے۔ اس کے مفاہیم میں مترجم یا ترجمان، پیغام رسال، چور، دروغ گو، مول تول کرنے والا یا سودابازی کرنے والا بنآ ہے۔ ظاہر ہے ان تمام کا تعلق زباندانی ہے ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ لفظ زباندانی کے اصولوں کو گفتگویا تقریمیں استعال کرنے کا مفہوم دیتا ہے اور ہومر کے کلام میں اس سے مشابہ ایک لفظ کثرت سے استعال ہوا ہے جس کا مطلب ہے'' اس نے منصوبہ بندی کی' انھی دوالفاظ کے اختلاط سے قانون ساز نے دیوتا کا ایسانام اخذ کیا جس کا مطلب ہے زبان و بیان کا خالق اور ہم تصور کر سکتے ہیں کہ وہ اس کے ذریعے کیے احکام پہنچا تا ہے مثلاً جب وہ کہتا ہے،'' اے میرے وستو! یہ جانے ہوئے کہ وہ مختلف داستانوں کی منصوبہ بندی کرنے والا ہے، تم بجاطور براہے کہہ وستو! یہ جانے ہوئے کہ وہ مختلف داستانوں کی منصوبہ بندی کرنے والا ہے، تم بجاطور براہے کہ سکتے ہو' اور ہرمیس کا موجودہ نام اس کی پالش کی ہوئی (بہتر بنائی ہوئی) شکل ہے۔ ایری ا کتا کا نام اس فعل سے اخذ ہے جس کا مطلب ہے بتانا کیونکہ اس کا کام ہی پیغام رسانی تھا۔

ہر موجنس:اس کا مطلب ہے کہ کریٹائیلس کا بیاکہنا کہ میں ہرمیس کا حقیقی معنوں میں سپوت نہیں ہوں کیونکہ میں فن خطابت برکوئی خاص دسترس نہیں رکھتا۔

سقراط: میرے دوست پین (Pan) میں ہرمیس کے دہرے طریقے سے فرزند ثابت ہونے کی دلیل موجود ہے۔

برموجنس: ينتجرآب نے كيے نكال ليا؟

E LA

ستراط: آپکومعلوم ہی ہے کہ کلام کے دائر ہاثر میں ہرشے آجاتی ہے اوراس میں اتنے چکر ہوتے ہیں کہ پیغلط اور صحیح دونوں کا احاطہ کر لیتی ہے۔

مرموجيس : لكتاتو كجهاييابي إ

ستراط: کیا پہ حقیقت نہیں ہے کہ صورت تو نازک اور نفیس اور مقدی ہے جود یوتا ؤں اور ان کے اوپر کے مدارج کے لیے ہے اور اس کی ایک شکل جھوٹ، داستان طرازی کی صورت میں ہے جود یوتا ؤں سے نیچے یعنی انسانوں کے لیے ہے کیونکہ داستان طرازی سانحات کے بیان کے لیے مخصوص ہے اور سانحات وحادثات انسانوں ہی کا مقدر ہیں۔

برموجينس:بالكل درست!

ستراط: چنانچہ میہ طے ہے کہ پین یعنی ہر چیز کا اعلان کرنے والا اور ہرشے کو ہمہ وقت متحرک رکھنے والا ہے اسے بکر یوں کا گلہ کہنا بجا ہے۔ دونوں پہلوؤں سے ہرمیس کا بیٹا ہے یعنی او پرسے بکری کی بشت کی پشت کی پشت کی گئم کی طرح نرم اور پنچے سے اس کی جلد کے کھر درے بالوں کی طرح سخت ہے اور ہرمیس کے بیٹے

کی حیثیت سے وہ کلام یا کلام کا بھائی متصور ہوگا اور بھائی کے بھائی سے مشابہ ونے میں تیرت کی حیثیت سے وہ کلام یا کلام کا بھائی متصور ہوگا اور بھائی کے بھائی سے مشابہ ہونے میں تیرت کی میں کہا ہوں عزیز ہر موجینس اب دیوتاؤں کوالیک طرف رکھو۔

رھو۔ ہرموجنیس: ہاں اس متم کے دیوتا وَں کے تذکرے کوتو بس بندہی تجھیے مگر جناب سقراط! دوسری قتم کے دیوتا وَں مثلاً سورج ، چاند، ستاروں ، زمین ایتقر، ہوا ، آگ، پانی ، موسموں اور سال وغیرہ کے بارے میں بحث کرنے میں کیا حرج ہے؟

ستراط: آپ مجھے برانگین تقاضا کررہے ہیں لیکن پھر بھی میں حاضر ہوں۔

ہرموجینس: میں آپ کاممنون ہوں گا۔

ستراط: آپکیا جاہتے ہیں کہ کہاں سے شروع کروں؟ کیا اس دیوتا سے شروع کروں جس کا آپ نے سب سے پہلے نام لیا ہے یعنی سورج ہے؟

ہرموجنس: یہی مناسب ہے۔

ستراط: سورج دیوتاکی اصلیت اور حقیقت کی وضاحت ڈورک (Doric) دستاویزات کی مدد سے بہتر انداز
میں ہوتی ہے اسے بینام اس لیے دیا گیا ہے کہ جب بیطلوع ہوتا ہے تو لوگوں کو ایک جگہ مجتمع کر دیتا
ہے یا شایداس لیے کہ بیز مین کے گردایک مخصوص راستے پرلڑ ھکتا جاتا ہے یا پھراس نام کا مطلب
رنگ وردب بدلنا ہے کیونکہ اس کی بدولت زمین متنوع نیا تات اگاتی ہے۔

ہرموجیس: جاندکیاہے؟

سقراط: بینام اینگزاغورث(Anaxagoras)کے لیے برشمتی کا باعث ہے۔

مرموجينس: يدكيے كها جاسكتا ہے؟

سقراط: کیاچاندسورج سےروشی اخذنہیں کرتا؟

ہرموجینس: وہ توضیح مگریاس لفظ سے کیسے ثابت ہوتا ہے۔

سقراط: دوالفاظ چک دمک اورروشنی تقریباً ہم معنی ہیں۔کیا خیال ہے؟ دیا ہے

هرموجينس:بالكل صحيح!

سقراط: اگر اینگز اغورث کے شاگر دول کا خیال درست ہے تو بیر وشنی اور چیک بیک ونت نئ بھی ہے اور پرانی بھی۔ کیونکہ سورج اپنے ہر چکر میں جیا ندکونٹی روشنی عطا کرتا ہے جبکہ گزشتہ ماہ کی روشنی پرانی

ہوجاتی ہے۔

拉拉拉拉!全餐了!

ہر موں ۔ ہر موبینس: جناب سقراط! بیتو بڑا جذباتی اور جوشیلی مناجات قتم کا نام ہے۔ چلیے ماہ یعنی مہینے اور ستارے کے ہر موبینس: جناب سقراط! بیتو بھی کرہی ڈالیے۔ ناموں کی توضیح بھی کرہی ڈالیے۔

مراط: ماہ کا نام کم ہونے سے ماخوذ ہے۔جس کا مطلب ہے گھٹنا اور چاند چونکہ گھٹتا بڑھتا ہے اس لیے اس کا پینام پڑا اور ستاروں کا مطلب نگا ہوں کو خیرہ کرنا ہے۔

برموجنس: آپ آگ اور پانی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟

، ستراط: میں آگ کی وضاحت کرنے میں دِقت محسوں کررہا ہوں۔ پتانہیں یوتھی فروکی سوچ اس میں حائل ہے یا کوئی اور رکاوٹ ہے تاہم ذرانوٹ تیجیے گااس لفظ کی دفت کے باوجود میں اس سے نمٹنے کی کیا تذہیر کرتا ہوں۔

برموجنس: وه کیا تدبیر ہے؟

سقراط: کیا ان الفاظ کی حقیقت کے بارے میں، میں آپ کو اپنے شبہات ہے آگاہ نہ کر دوں؟ میرا اندازہ ہے کہ یہ دوسری زبانوں کے الفاظ ہیں کیونکہ ہمیلینا والے (یونانی) جب بربروں (غیریونانیوں) کے زیرتسلط تھے تو انھوں نے ان سے بھی بہت سے الفاظ مستعار لے لیے تھے۔

مرموجيس:اس ےآپ كيانتيجد لكالتے بيں؟

سراط: یہ تو آپ کومعلوم ہی ہوگا کہ غیر یونانی زبان کے الفاظ کامفہوم اوراس کی بنیادوں کا کھوج آگر یونانی زبان میں کیا جائے توعموماً غلطی ہی سرز دہوتی ہے۔

ستراط: میراخیال ہے الفاظ کی تو ضیح کے سلسلے میں ہمیں واضح اصولوں سے انحراف کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ان سے متعلق حقائق بہر صورت وستیاب ہوجائے ہیں۔ اس طرح میں ان سے تو فی الحال پیچھا چھڑا تا ہوں۔ البتہ ہوا کوا یے عضر کی حیثیت حاصل ہے جو مختلف نبا تات کوز مین سے اگا تا یا مسلسل بہنے والی شے ہے۔ یا سے جھیے کہ ہوا جب دباؤ کے زیرِ اثر آتی ہے تو wind یعنی جھکڑ (آندھی) کہلاتی ہے۔ لہذا جو کوئی ان الفاظ کو سے مفہوم میں استعمال کرنا چاہے تو اسے ہوا کے دباؤ کے لیے اور جھکڑوں کے دباؤ کے لیے الفاظ استعمال کرے گا تا ہم چلتی ہوا ہے تو کے لیے وہ

سمی بھی کیفیت کا ذکر کرے گا تو ان ہے ہوا کا بنیا دی لفظ ہی استعمال کرنا پڑے گا۔ جہاں تک ایتر کا تعلق ہے اس کی تشریح میں کروں گا۔ یہی سیح بھی ہے کیونکہ سیفضر بھی ہوا کے ساتھ ساتھ نفا میں رواں دواں رہتا ہے۔لفظ (زمین) کا اصل مفہوم تب واضح ہوگا جب اسے "mother" (لیمنی ماں) کی صورت میں لیا جائے کیونکہ زمین کو بھی مال کہتے ہیں۔

برموجينس:بهت خوب!

ستراط: اب بتائي كس موضوع پر گفتگوكي جائع؟

ہر موجینس: اب موسم اور سال کے دونام باقی رہ گئے ہیں۔

ستراط: اگر ہم موسموں کے ناموں کے بارے میں جوضیح مفہوم میں سمجھنا چاہیں تو انھیں قدیم ایک ستراط: (Attic) لہجے میں لکھنا پڑے گا۔ کیونکہ میسردیوں، گرمیوں اوران سے متعلقہ سنریوں اور کھلوں میں خطِ امتیاز کھنے ویتے ہیں۔ای طرح ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں اورتقریباً متراون ہیں، کیونکہ یودوں اور دیگر نباتات پر دوشنی ڈالتے ہیں اوران کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ بید دوالفاظ میں تقسیم ہوتے ہیں۔ یہ دوالفاظ میں تقسیم ہوتے ہیں۔ یہ کہ کہ کہ کہ کہ

ہر موجینس:ارے جناب سقراط،آپ جیرت انگیز طریقے سے ہرشے کی وضاحت کر دیتے ہیں۔

برموجيس: بات توسجه مين آنے والى ہے!

سقراط: البھی تک میں نے اپنی اصل رفتارے گفتگونہیں کی۔

ہر موجینس: اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ آپ اعمالِ صاحہ بن "Virtues" پر بات کریں اور یہ بھی کہ دانا لی، فہم وفراست، عدل وانصاف اور ایسے دیگر خوب صورت اور پڑکشش الفاظ کی صحت کے کیا اصول ہیں؟

سقراط: یہناموں کا ایک خوبصورت گروہ ہے جس میں آپ نے دلچین کا اظہار کیا ہے اور اب جبکہ میں نے شیر کی کھال پہن لی ہے تو دل میں کمزوری کا اظہار کرنا مجھے زیب نہیں دیتا۔ اب میں وانائی بنہ و فراست، قوت فیصلہ اور آپ کے بقول دیگر پر کشش الفاظ پر توجہ مبذول کرتا ہوں۔ مرموجینس: جی ہاں! میں بھی چا ہتا ہوں کہ ان کامفہوم سجھنے ہے پہلے بحث ترک ندکریں۔ سقراط: ابوالہول (Dog of Egypt) کی قتم! ای لیجے میرے ذہن میں آنے والا خیال جیسا کوئی مستقل سقراط: ابوالہول (Dog of Egypt) کی قتم! ای لیجے میرے ذہن میں آنے والا خیال جیسا کوئی مستقل

تصور میرے دل میں نہیں ہے۔ میں مجھتا ہوں کہ از منہ کدیم میں اشیا کونام دینے والے اوگ بھی ہمارے دور کے جدید فلاسفہ ہی کی مانند تھے جواشیا کی حقیقت مطلقہ کو جاننے کی کھوج کے بعد جب زہنی غنو دگی کی منزل پر بہنچتے ہیں کیونکہ وہ متنقلاً بعض حقا کق کے گردگھوم رہے ہوتے ہیں اور یہی کیفیت انھیں احساس دلاتی ہے (یا التبائی نظر میں مبتلا کردیت ہے) کہ کائنات کی ہم شے متحرک کیفیت انھیں احساس دلاتی ہے (یا التبائی نظر میں مبتلا کردیت ہے) کہ کائنات کی ہم شے متحرک ہے۔ دراصل بیان کی اپنی اندرونی ( ذہنی قلا بازیوں ) کیفیت کا نتیجہ ہوتا ہے بہر طور وہ کائنات کی ہم شے کو عارضی اور متحرک تصور کر کے اس پر قائم ہوجاتے ہیں۔ یوں پوری کا ئنات انھیں حرکت ہم شے کو عارضی اور متحرک تصور کر کے اس پر قائم ہوجاتے ہیں۔ یوں پوری کائنات انھیں حرکت ہم کے نتیج میں پیدا ہوا ہے جو پچھ دیر اور تبدیلی کی زدمیں نظر آنے لگتی ہے۔ بیتصور اساکی ای بحث کے نتیج میں پیدا ہوا ہے جو پچھ دیر سے ہمارے درمیان جاری ہے۔

برموجنس:اييا كيونكر؟

THE WAY

ار سال المسلم ا

برموجيس: ار نبيس!اس پرتوميس نےغورميس كيا!

مراط: ان میں سے پہلا ہی لفظ جس کا آپ نے تذکرہ کیا ہے۔ یبی بڑے واضح انداز میں تحرک کی عراد: ان میں سے پہلا ہی لفظ جس کا آپ نے تذکرہ کیا ہے۔ بیادہی کرتا ہے۔

برموجيس: كون سانام؟

ستراط: یددانائی (Wisdom) ہے، جو یا تو حرکت اور دباؤ کے تصور کی علامت ہے یا حرکت کی برکات لو خام کرتی ہے مگر ہر لحاظ ہے حرکت سے بنسلک نظر آتی ہے، اور جہال تک قوتِ فیصلہ کا تعلق ہے اس میں سے بھی کسی نہ کسی حد تک جزیشن ( بمعنی پیدایش) کا تصور ابھر تا ہے انہی الفاظ '' نصاصہ خدت کی طلب ہے۔ اس لا فافظ کا واضح مطلب یہ ہے کہ کا نئات مسلسل تخلیق کے ممل ہے گزر رہ ہی ہے۔ نام ویے والے کے پیش نظر روح کی ابدیت کا تصور تھا۔ دراصل اس دانائی کی نجات ہے جس کا ہم مسلسل تعنی علم بھی اسی قبیل سے تعلق رکھتا ہے۔ اس سے تذکرہ کر رہ ہوتا ہے کہ روح چاہے جس قدر معمولی معیار پر ہواشیا کے تحک کا ادراک رکھتی ہے یہ بیس ماروح کی ابدیت کا تصور تھا۔ دراصل اسی دانائی کی نجات ہے۔ اس سے تعلق رکھتا ہے۔ اس سے تعلق رکھتا ہے۔ اس سے تینی طاہر ہوتا ہے کہ روح چاہے جس قدر معمولی معیار پر ہواشیا کے تحک کا ادراک رکھتی ہے ہیں۔ اب میں کوئی پیشن گوئی کی صلاحیت نہیں رکھتی تو اس کے ساتھ بات ضرور ہے کہ اگر وہ تحک کے بارے میں کوئی پیشن گوئی کی صلاحیت نہیں رکھتی تو اس کے ساتھ بات ضرور ہے کہ اگر وہ تحک کے بارے میں کوئی پیشن گوئی کی صلاحیت نہیں رکھتی تو اس کے ساتھ

ساتھ چلنے میں بھی ناکام نہیں ہوتی۔ ایس ہی صورت لفظ"to know کے ساتھ ہے جس کا مطلب'' جاننا'' ہے اور اس سے فطری ماحول کے ساتھ روح کی بالبیدگی کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ لفظ "wisdom" (وانائی) اس لحاظ ہے تاریک لفظ ہے کہ ظاہری بالبدگ کے پیانے پراے مانا ممکن نہیں تا ہم اس کا مطلب حرکت یا اشیا کے بہاؤ کے قریب تر ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں کرکی شے کی مسلسل اور تیز رفتار حرکت کے لیے شعراعمو ما جولفظ استعال کرتے ہیں وہ"Rush" سے لین لکنا۔ آپ مشہورلیسی ڈیمون کے باسی سے تو واقف ہی ہیں اسے اس کے نام سے موسوم کیا گیاتھا اورای لفظ ہی کی بدولت تیز رفآار حرکت علامت بن گیا ہے اس لفظ سے بینظا ہر کیا جاتا ہے کیونک برشے کامتحرک ہونامسلم ہے۔"Good" وہ لفظ ہے جس سے سی شے کی قابلِ تعریف خصوصیت کا اظہار مطلوب ہو کیونکہ حرکت اگر چہ ہر شے ہے براہ راست منسلک ہے مگر حرکت کے معیار ومقدار میں فرق ہوتا ہے۔ بعض کی حرکت ست ہوتی ہے بعض کی تیز رفتار اور جواشیا تیز رفتاری ہے متحرک ہیں ان کی اس خولی کوظا ہر کرنے کے لیے "Good" کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اب آ سے عدل کی طرف ۔جس کا مطلب" جائز ہات کافہم" ہے۔ مگر اصل لفظ زیادہ مشکل ہے۔ ایک حد تک لوگ عدل ہے اتفاق کرتے ہیں پھراس کے بعداختلاف کرنے لگتے ہیں۔ کیونکہ وہ لوگ جوہر شے کے متحرک ہونے پریقین رکھتے ہیں،ان کے خیال میں کا کنات کا بیشتر حصہ سوراخ دار ہے اور ایک الی پارگزرجانے والی قوت ہے جواس سوراخ میں سے گزرجاتی ہے اور یہی قوت دراصل قوت تخلیق کی حیثت رکھتی ہے اور ای لحاظ ہے بدایک عیار ترین اور بہت سرلیج الحرکت عضرے کیونکہ اگراس قوت/عضر کوعیاری ہے عاری اور سریع الحرکتی کے برعکس تصور کیا جائے تو بیہ نہ ساکن اشیا کے درمیان ہے گزر مکتی ہے اور نہ کا ئنات میں تخلیق کاعمل حاری وساری رہتا ہے اور یہی عضرے جوتمام معاملات کا ئنات کوکنٹرول کرتا ہے اور انھیں حقائق کی سوئی سے چھیدڈ التا ہے اور یوں میر عضر جے میں حرف K محض خوش آ ہنگی کے لیے استعال کیا گیا ہے۔ یہاں تک میرے پہلے بیان کے مطابق عدل کے مفہوم سے متعلق اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ مگرعزیز القدر ہرموجینس (بن ہرمیس) میں جوایک پر جوش مرید ہیں ، مجھے بوے پر اسرار انداز میں بتایا گیا ہے کہ عدل وجوہات خخلیق کا سنات بھی ہے یہاں باعث اس شے کو کہیں گے جس کی بدولت کوئی شے تخلیق الم الله المعلم ميں جاري وساري ہے اور اس كے فطرى عوامل وعناصر ميں شامل ہے ۔ مگر ميں

اینے اس نادید دوست کوآ واز دے کر کہنا جا ہتا ہوں،

The same of

''اے میرے مہر بان دوست! اگریہ سب درست بھی ہے تب بھی میری پیاس بچھی نہیں اور میں عدل کے متعلق مزید جاننے کے لیے بے چین ہوں۔''

میرے اس رویے اور مجسسا نہ طبیعت کے باعث لوگوں کا خیال ہے کہ میں ضرورت سے زیادہ سوالات کرتا ہوں اور اس ضمن میں بعض اوقات تمام حدیں بھلانگ جاتا ہوں۔ لوگ میرے سوالوں کے جوابات فراہم کرتے بھی ہیں اور مجھے مطمئن کرنے کی بھی پوری کوشش کرتے ہیں گر جب تو جیہات کے تسلسل کے باوجود وہ میری تشفی نہیں کر پاتے اور دیکھتے ہیں کہ میرے ذوقِ جب تجسس کی تسکیدن نہیں ہو پاتی تو وہ مجھ سے جھڑنے لگتے ہیں۔ ان کرمفر ماؤں میں ایک ایے ہیں جن کا فر مان ہے کہ عدل سورج ہے جو پوری عادلانہ تقسیم کے ساتھ روشنی بھیلاتا ہے۔ اس کی روشن اندھیروں کو چھیدتی اور اشیا کو جلاتی ہے اور جب میں متبسم انداز میں یو چھتا ہوں:

## '' تو گویا جب سورج غروب ہوجائے تو عدل کی تو تع فضول ہے''۔

تو جھے طزوتقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور جب میں اپنے سوال کے سنجیدہ جواب کے لیے درخواست

کرتا ہوں تو جھے جواب ماتا ہے کہ سورج کی (غیاب) غیبت میں آگ محدود درتک عدل کا فریضہ

سرانجام دیتی ہے۔ ان صاحب کا جواب جھے مطمئن نہیں کرتا تو دوسر ے صاحب فرماتے ہیں کہ

آگ نہیں بلکہ آگ کا فقط وہ حصہ جے حرارت کہتے ہیں وہ سورج کی نمایندگی (عدل کے لیے)

کرتا ہے ایک صاحب ان دونوں تو جیہات پر ہنتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بقول اینگراغورث عدل

ذبین ہاتی کے پاس عدل کی حتی صلاحیت اور قوت ہے اسے اپنا وظیفہ عدل اداکرنے کے لیے

کری دیگر قوت سے اشتر اک کی ضرورت نہیں پڑتی، یہی ہرشے کی حقیقت کی شاخت کی صورت

میں گویا اشیا اور کو انف کے اندر سے گزرجا تا ہے۔ میرے دوستو ایچ تو یہ ہے کہ ساری بحث بھے

میں گویا اشیا اور کو انف کے اندر سے گزرجا تا ہے۔ میرے دوستو ایچ تو یہ ہے کہ ساری بحث بھے

مقالے میں بھی کہیں زیادہ کم علم اور عدل کے فلفے سے نابلہ محسول کا آغاز کرنے کے لیے کہ میری

دائے میں عدل کے نام کے حوالے سے جوتو ضیحات میں نے پیش کی ہیں ، ان کی صحت سے انکار رائے میں عدل کے نام کے حوالے سے جوتو ضیحات میں نے پیش کی ہیں ، ان کی صحت سے انکار

ممن ہیں۔ ہرموجینس: جناب ستراط! مجھے تواپیے محسوس ہوتا ہے کہ آپ میدسب کچھ فی البدیہ نہیں فرمارہ کا کھیے ہر سام میں کا میں ایسی کا میں کا درکی کہی ہوئی ہاتیں ہیں )

ستراط: اورباتی باتیں!

ہر موجینس:ان میں سے شاید ہی کوئی بات آپ کی اپنی نہ ہو۔

ہرموبیس:ان یں ہے ہیں۔ ستراط: بہت اچھا۔ تب مجھے اپنی بات جاری رکھنی چاہیے۔شایداس طرح میں اپنی باتوں کواپنی ان اللہ علیہ مستراط: ستراط: بہت اچھا۔ تب مجھے اپنی بات جاری رکھنی جا ہے۔شایداس طرح میں اپنی باتوں کواپنی ان اللہ علیہ میں ا بہت اچا۔ ب ہو جاؤں۔ اب بتا یے عدل (Justice) کے بعد کس نیکی پردڈی ڈال سرے کی درات (Courage) پر بحث نہیں کی ۔ ناانصافی (عدم عدل) جوامول جائے؟ میراخیال ہے ابھی جرات (Courage) پر بحث نہیں کی ۔ ناانصافی (عدم عدل) جوامول جاے ، سری ہو۔ ، ، نفوذ میں موجودایک رکاوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں للبذااسے زیرِ بحث لانے کی ضرورت نہیں البذا اس کے نام پرغور سیجیے! میچھڑپ کے معنی دیتا ہے جو عالم وجود میں (خیروشر کی صورت میں) وقت جاری وساری رہتی ہے اور اس مے مشہور نظریہ عمل اور ردمل کا فلفہ مجھ میں آتا ہے۔ ای طرح لفظ مرداور آدمی کے درمیان بھی ایک عجیب اورای نوعیت کا التبار نظ یا جاتا ہے جس سے ہمارا واسطہ "upward flux" کے اصول کے شمن میں پڑا تھا۔ (عورت) پیدایش کے قریب تر ہے۔ اس طرح لفظ مادہ (Female) دراصل لفظ پیتان کا مزدان ، کیونکہ بیتان کی حیثیت بارش کی ہے جو ہرشے کی نمو کی ذمہ دار ہوتی ہے۔

برموجینس: به بات کافی حدتک قریب امکان ب-

اوراس لفظ "to flourish" ( پھلنا پھولنا ) کود مکھے لیجے! بیرعہد شباب کی نمو کے مترادف ہے جور لج اوراجا تک ہوتی ہے اس لیے اسے قانون ساز نے ایسے نام سے ظاہر کیا ہے جو دوڑنا(nunning) اور چیلانگ لگانا(Leaping) سے مل کر بنا ہے۔ غورتو کیجے کہ جیسے ہی مجھے میدان ہموار ملاہ میں اپنی بحث اور توضیح میں بھی دوڑ نے لگتا ہوں ۔ ایسے ہی بہت سے اہم الفاظ میں جوابھی تک تشنةشريح بن-برموجيس: بالكل نفيك! سقراط: مثلًا لفظفن! آرٹ کےمفہوم ہی کو کیجیے! برموجيس:آپفرمايخ! ١٠٠٠ ١٠٠٠ بال کے میں کے دوست! مگرآ پ کو سیمی معلوم ہی ہوگا کہ امتدادِ زمانہ نے مختلف الفاظ کے ساتھ کیا ہے۔

المان کی اللہ کی اللہ کی صورتیں بدل گئی ہیں ۔ لوگوں نے ان کے صوتی تاثر میں بہتری کی جھونک میں حروف کی کمی بیشی کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ بعض الفاظ کثر سے استعال سے گھس کرا پئی شکل برل چکے ہیں۔ یعنی ان میں تبدیلی کئی پہلوؤں سے جاری رہی ہے۔ یہ یقینا کسی ایسے فرد کی برل چکے ہیں۔ یعنی ان میس تبدیلی کئی پہلوؤں سے جاری رہی ہے۔ یہ یقینا کسی ایسے فرد کی کارستانی ہے جے لفظ کے حقیقی مفہوم ہے کہیں زیادہ اس سے غرض تھی کہ لفظ کی ادائیگی کے وقت کارستانی ہے جے لفظ کے حقیقی مفہوم ہے کہیں زیادہ اس سے غرض تھی کہ لفظ کی ادائیگی کے وقت اس کے منھی کھنگل نہ بگڑ نے پائے۔ اس طرح کے بے شاراضا نے ایسے ہیں کہ عام لوگ تو بے چارے ان الفاظ کی حقیقت میں جھانکے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ کہ کہ کہ کھی کھا

ہر وجنیں بمحتر م سقراط!ان با توں میں وزن ہے۔

مقراط: اب بیصلائے عام ہے کہ جو چاہے اور جس حرف کو چاہے شامل کرے اور جس کو چاہے ہٹا دے اس طرح تو کسی بھی شے کو کوئی بھی نام دیا جا سکتا ہے۔

برموجنس: يرتج إ

THE PARTY OF THE P

عراط: ہاں یہ بچ ہے! اورای لیے میرے دوست، آپ جیسے دانا کو چا ہے کہ وہ اس ضمن میں اعتدالیت اور امکانات احتمالات کے اصول کو ملحوظ خاطر رکھے۔

برموجيس: من خود بھی يہي جا ہتا ہوں۔

公公公公

سقراط: میلفظ بھی "mind" ( ذہن ) ہی کا ایک مظہر ہے۔

ېرموجينس: وه کس طرح؟

سراط: میں آپ سے بوچھتا ہوں کہ آخراشیا و کوائف کے نام کے پیچھے کیا فلسفہ ہوتا ہے؟ کیا وہی نام کی توجیع ہوتا ہے۔ توجیم ہیں دے دیتا یعنی ہے بھی کسی وجہ ہی کا نتیجہ ہوتا ہے۔

برموجينس: يقيينًا!

سقراط: تو کیا میمکن نہیں ہے کہ بیلفظ دیوتا یا انسان کے یا دونوں کے ذہن کی علامت ہو؟ ہرموجینس: ہوتو سکتاہے!

سقراط: کیابید ذہن ہی نہیں ہے جواشیا کوان کے ناموں سے بکارنے کے فلفے کو کنٹرول کرتا ہے اور یہی ذہن کاحسن نہیں ہے؟

ہرموجینس: بیرتو ظاہر ہے۔

ہر رہاں کی اور نام ہوں کے وظا کف قابلِ تعریف نہیں ہیں اور ان کی نفی کرنے والے اعمال وافعال وافعال تقریف کی سراط: تقابل ندمت نہیں؟

هرموجينس:يقينأ!

سقراط: اوریہ بھی سیجے ہے کہ طبیعات ماہرین طبیعات کے کام آتی ہے جبکہ بڑھئی پن بڑھئی کا کام کر دیتاہے؟ ہر موجینس: یقیناً!

سقراط: اوراصول حن کاری حن کارکا کام کرتا ہے۔

برموجنس:بشك!

ستراط: اوروہ اصول ذہن کے علاوہ چھہیں؟

برموجيس: بشك!

ستراط: گویاذ ہن ہی حقیقتِ حسن ہے کیونکہ اس کے ذریعے وہ افعال سرانجام پاتے ہیں جو تحسین حاصل کرپاتے ہیں۔

かかかか! はっているかか

برموجینس: يقرين قياس لگتاہے۔

سقراط: ای طرح "gainful" (مفیداور ثمر بار) "Gain" سے حاصل ہوا ہے جس کا مطلب یعنی نفع ، پھل یا فائدہ ہے۔ کہ کہ کہ کہ

ہر موجینس: کچھ لفظ "Profitable" (مفید، فاکدہ مند) کے بارے میں بتایے!

سقراط: عزیزم ہرموجینس! میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جب مفید، فائدہ بولتے ہیں تو اس سے مرادوہ نفع ہرگز نہیں ہوتا جووہ دکا ندار کوخرید کے وقت اداکرتے ہیں اور اس طرح بیسو فی صدمفید کی جگہنیں لے سکتا اس لیے وہ اس سے تیزر فار کا مطلب لیتے ہیں۔ یعنی آپ مفید کو عالم وجود میں آئے والی تیزر فارترین شے سے (یا تیزی سے عالم وجود میں آئے والی شے ) قرار دے سکتے ہیں۔ دوسر لفظوں میں اس کی حرکت میں کہیں وقفہ یار کا وٹ نہ آئے یہاں تک کہ جب کہ ایک بارفنا ہوتو بغیر کسی و قفے کے دوبارہ عالم وجود میں آجائے اس طرح وہ حرکت کوغیر فانی بناتی ہے۔ پہر کہ کہ کہ ایم افری لفظ ہومرنے بے تحاشا استعال کیا ہے۔اس کے خصائص بھی بدیسی الفاظ

> ہر وجنس:اب ان الفاظ کے متضادات پر بھی روشنی ڈال ہی دیجیے! ہر اللہ: خالصتاً الٹ الفاظ کے بارے میں میرا خیال ہے کہ پچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔

ہر موجنیں: مثلاً کون کون سے لفظ؟

، ر مثلًا خلاف مصلحت، بے جالیتنی غیر منفعت بخش، غیر مفید اور وہ جس سے پچھ حاصل نہ ہو ۔ سقراط: (لا حاصل)۔

برموجينس: ميں بھی يہي سمجھتا ہوں!

سقراط: البنة دوالفاظ ایسے ہیں جن پر بات ہونی چاہیے اور وہ نقصان دہ اور تکلیف دہ ہیں۔ ہرموجینس: سقراط، بہت خوب!

سقراط: ان میں سے لفظ "hinder" or "harm" کا مطلب ہے ندی یا بہا ؤمیں رکاوٹ ڈالنے والا اور تکلیف پہنچانے والا اور دراصل یعنی رکاوٹ یا یا بندی لگانے پر مائل۔

ہر موجنس: جناب سقراط! آپ بہت احتیاط سے نتائ اُخذ کرتے ہیں۔خصوصاً ناموں کے اعلان کے خمن میں آپ کا انداز بے حد بیارا ہے۔جیسا کہ آپ کے منص سے بیٹی کی نئے رہی ہے۔ گویا آپ ایتحسین کا افتتاحیہ الاپ رہے ہوں۔

سقراط اس میں میری کیا خطاہے عزیزم ہر موجینس بیتونام رکھنے والے کا'' قصور''ہے۔

سراط:

ہم وجینس ، کہ میرا پینظریہ س قدر درست تھا کہ مخض بعض حروف کے ہٹانے اور شامل کرنے سے الفاظ کے مفاہیم میں کس قدر زبر دست تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں! بعض اوقات تو ایک معمولی ہی کی بیشی سے الفاظ کے معانی برعس ہوجاتے ہیں۔اس سے میری یا دواشت میں وہ مثالیس تازہ ہوتی ہیں جن کا میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں اور جن میں، میں نے بیواضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ جدید دور کی فیشن ایبل زبان میں الفاظ کو یوں تو ڑامر وڑا گیا ہے اوران کی شکل اس طرح بگڑی ہے کہ معانی کہیں سے کہیں جا پہنچے ہیں۔

ہر موجینس: یہاں تک تو آپ نے ان الفاظ کی وضاحت کا فریضہ خوب بھھایا ہے البتہ اگر آپ سے کوئی بو پڑھے کہ ان الفاظ کی موزونیت کیسے ثابت کی جاسکتی ہے تو آپ کیا کہیں گے؟

سقراط: گویا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو بتا وَل کہ میں ان کو کیے مطمئن کروں گا؟

برموجيس: جي بال!

ستراط: ایک طرح کاجواب تویس پہلے بی دے چکا ہوں۔

برموجينس: ووكون سا!

ستراط: وہ یہ کہ جوالفاظ ہماری عموی فہم کے دائرے میں نہیں آتے دراصل بدلی زبانوں سے ہماری زبان
میں درآئے ہیں۔ اور یہ جواب بڑی حد تک درست بھی ہے۔ البتۃ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امتدادِ
زمانہ نے بھی ان الفاظ کی شکل وصورت اور مفہوم کی ترمیم و تخفیف میں بھی بہت اہم کر دار داکیا
ہے۔ لفظوں اور ان کی شکلوں کو ہر لحاظ سے یوں تو ڑا مروڑ اگیا ہے کہ اگر قدیم زبان کوموجودہ زبان
کے ساتھ رکھ کردیکھا جائے تو قدیم زبان گویا بربروں (غیریونا نیوں) کی زبان کی گے۔

برموجنس: میں بھی یہی محسوس کرتا ہوں۔

ستراط: یہ تو ہے گراس مرطے پر تحقیق ہماری پوری توجہ کی طالب ہے اور میرا خیال ہے ہمیں اس سے اجتناب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بات یا در کھنے کی ہے کہ اگر کوئی محقق ناموں کے الفاظ کا تجزیہ جاری رکھتا ہے اور الفاظ کی ترکیب میں مستعمل عناصر کی جبتو میں ہے اور اصل عمل کو مسلسل دہرائے تو ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جواب دینے والا ہتھیا رڈ النے پر آجا تا ہے۔

ہرموجینس: بیاتو پیجے۔

ستراط: اورآپ کے خیال میں وہ مرحلہ کون ساہے؟ کیا وہ نہیں جہاں ایسے ناموں سے بحث کی جارہی ہو جوخود دوسرے ناموں اور جملوں کے عناصر ہوں (کہ اس طرح آسانی سے بات میں سے بات نگلتی جاتی ہے) اس طرح ان کا کچھ دوسرے اساسے وجود میں آنازیا دہ قرینِ امکان نہیں ہوتا۔

مرموجيس: مجھے يقين ہے كمآ پكا خيال درست ہے۔

ستراط: اور فرض سیجیے آپ اب جس لفظ کے بارے میں دریافت کررہے ہیں وہ بنیادی لفظ ثابت ہوا تو اس کا تجزیہ کسی نے اصول یا طریقے ہے ممکن ہے پانہیں؟

پرموجنس: پرتوسوچناپڑےگا۔

مراط: کہی بات ہے عزیزم ہر موجینس! ہماری بحث کا کہی نتیجہ ہی برآ مدہوسکتا تھااورا گرآپ کومیرے اس بیان سے اتفاق ہے تو آ ہے میری مدد کیجیے تا کہ میں الفاظ کی بنیاد کی کھوج کے ممن میں کوئی فاش غلطی نہ کر ڈالوں۔

ہرموجیس: میں ہمتن گوش ہوں اور حسب موقع آپ کی مدد کے لیے بھی مستعدر ہوں گا۔

سقراط: میراخیال ہے کہ آپ بھی اس امر کی تقیدیق کریں گے اور مجھ ہے متفق ہوں گے کہ الفاظ اگر فقط خالف خالف نام ہول تو چاہے بنیادی الفاظ ہول یا ثانوی ،ان پرایک ہی اصول کا اطلاق ہوگا۔

برموجنس: جي بال-ايابي --

سقراط: ہم نے اب تک جتنے ناموں پر بھی بحث کی ہے مختلف اشیا کے ناموں کی ساخت اور ہئیت سے متعلق تھے۔

هرموجيس: يقيناً-

عراط: اور بیاصول بنیادی اور ثانوی دونول طرح کے ناموں سے متعلق درست ہے اور ناموں ہی کی اصلیت آشکار کرنے کا کام کرتا ہے۔

هر موجينس: يقييناً-

ستراط: مگر میں جیسے کہ پہلے عرض کر چکا ہوں ، ثانوی نام ابتدائی ناموں ہی سے اخذ ہوتے ہیں۔ ہرموجینس: بیتو ظاہر ہے۔

ستراط: خوب! مگر ابتدائی نام اگر حقیقی نام ہی ہیں تو ان کے تجزیے کے ذریعے ان اشیا کی حقیقت کو پانا

کیے اور کس طریقے ہے ممکن ہوسکتا ہے جن کے بینام ہیں؟ اور یہاں ایک اور سوال بھی میرے

ذہمن میں پیدا ہوتا ہے جو میں آپ ہے پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرض کیجے کہ ہم زبان نہ جانتے ہوں یا

قوت گویائی ہے محروم ہوں تو کیا گو نگے بہروں کی طرح ہم ہاتھوں اور سرکی جنبش یا جسم کے دیگر
حصول کے ذریعے حسب ضرورت اشار نے ہیں کریں گے؟

ہرموجیلس:اس کے سواکیا جارہ ہوگا! سقراط۔

ستراط: لیعنی ہم اشیا کی حقیقت میں مشابہت (نقل) پیدا کریں گے،مثلاً اپنے ہاتھوں کو اوپراٹھانے سے ہم اشیا کے میلکے پن اور بلندی کا اشارہ کر سکتے ہیں اور ای طرح ہاتھوں کو زمین کی طرف گرانے

ہے گویا اشیا کے ہماری پن اور نیچا ہونے کا اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ ای طرح ہم گھوڑے یا کی وصرے جانور کی دور کی جانب اشارہ کرنے کے لیے ہمی جسم کے متعلقہ حصوں کی حرکات وسکناسے وصرے جانور کی دور کی جانب اشارہ کرنے کے لیے ہمی جسم کے متعلقہ حصوں کی حرکات وسکناسے

ہر موبینس ہاں!اس کے علاوہ اور کیا کیا جاسکتا ہے۔ ہر موبینس ہاں!اس کے علاوہ اور کیا کیا جاسانی حرکت کے اظہار کے لیے تو لامحالہ جم ہی کی حرکات ہے ستراط: سبجہ بھی نہیں، کیونکہ کسی شے کی جسمانی حرکت کے اظہار کے لیے تو لامحالہ جم ہی کی حرکات ہے

كام لينا بوكا-

برموجينس:بالكاصحح!

THE PARTY

ہر ہوں اور اگر ہم کمی شے کا اظہار آواز ، زبان یا منھ اور ہونٹوں کی حرکت سے کرنا چاہیں تو یہ بھی اس ٹے عراط: عراط: اور اگر ہم کمی شے کا اظہار آواز ، زبان یا منھ اور ہونٹوں کی حرکت سے کرنا چاہیں تو یہ بھی اس ٹے کی نقل ہی ہوگی جس کا ہم اظہار چاہتے ہیں؟

برموجينس:شايدآب لهيك كتي مين-

مراط: اس کا مطلب ہے کہ نام دراصل اس شے کی صوتی نقل ہے جس کا اظہار مطلوب ہو۔ سراط:

برموجنس: جي بال ثايدايا الا ي-

سراط: نہیں میرے دوست، میراخیال ہے کہ ابھی تک ہم اصل حقیقت تک بی نہیں ہیں پائے۔

برموجنس: كيول نبين جناب!

ستراط: اس لیے کہ اگر ہم ای کو درست مان لیس تو اس کا مطلب سیہ ہوگا کہ جولوگ بھیڑ کی ،مرغ کی یا کی مجمد دوسرے جانور کی نقل کریں تو گویا اس کا نام لے رہے ہوں گے؟

مرموجيس: جي بان!

سقراط: ليتن مين جو كهدر باتفاده درست تفا؟

ہر موجینس: میری رائے میں تو درست نہیں ہے۔ گرمحتر م سقراط! میں چاہتا ہوں کہ آپ ہی مجھے بتا کیں کہ ک نوع کی نقل کونام قرار دیا جاسکتا ہے؟

عراط: کہلی بات تو یہ ہے کہ میں میوز یکل اظہار کی سفارش نہیں کروں گا حالا تکہ یہ بھی زبانی اور صوتی اظہار ایک سفارش نہیں کروں گا حالا تکہ یہ بھی زبانی اور صوتی اظہار کا جہار ہوگ جیسی کہ موسیقار کرتے ہیں کیونکہ میری رائے کے مطابق ایسی آ وازنام نہیں کہلا سکتی۔ میں اس بات کو پچھاس طرح لیتا ہوں کہ تمام اشیا ک شکل ہوتی ہے، آ واز ہوتی ہے اور رنگ بھی ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے ناں؟

مروبین: جی ال سال کی بات ہے۔ ہر موں ۔. ہر موں ہے۔ ہراں تک اشیا اور کوا کف کو نام دینے کا تعلق ہے بیکو کی نقل (Imitation) جیسی شے نبیں ہے بلکہ بقراط: جہاں تک اشیا اور کوا کف کو نام دینے کا تعلق ہے بیکو کی نقل (Imitation) جیسی شے نبیس ہے بلکہ .، اس سلسلے میں جن فنون کا کو کی عمل دخل ہے وہ آ رہ اور موسیقی ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟

مروجنس: میں آپ سے متفق ہول۔

A CONTRACTOR

ہر ۔ میارنگ اور آ واز کی طرح ہر شے کا کوئی مخصوص جو ہرنہیں ہوسکتا؟ اور کیا خودرنگ اور آ واز اور ایسی ۔ یز اط: ریراشیا کا جو ہر بھی ممکن الوجوز نہیں ہے؟

ہرموجنیں:میرے خیال میں ممکن ہے۔

ر شراط: اوراگر کوئی فردای جو ہر کوحروف اور صوتی حرکت میں واضح کر دیتو کیا وہ ان اشیا کی فطری ساخت بيان نهيس كرر ما موگا؟

ہرموجنس: بالکل یہی بات ہے۔

ستراط: ہم نے جودوقتم کے دوسرے نقالوں کا ذکر کیا تھاوہ موسیقار اور نقاش ہیں۔ایسے نقالوں کو کیا کہیں

ہر موجنس:میرا خیال ہے، جناب سقراط، کہ یہی وہ لوگ ہیں جوموسیقی اور آرٹ کواس کے ثمرات کے نام ویے کے اہل ہیں اور اٹھی کی ہمیں تلاش تھی۔

مقراط: اگریہ بات درست ہے تو ہم بآسانی اس مقام پر ہیں کہندی، بہاؤیعن'' جانا'' اور قیام پذیری کے ناموں کوزیر بحث لا سکتے ہیں۔اسی صورت میں ہم جان یا ئیں گے کہ آیاان الفاظ نے حروف اور سلیس کی مدد ہے (جواشیایا کوائف کے نام ہیں)متعلقہ اشیا کی فطری کیفیت کی کماحقہ ترجمانی کی

ہے پانہیں۔

ہر موجیس: بہت اچھی تجویزے!

سقراط: مگر کیا فقط یمی نام ہی ابتدائی نام ہیں یا پچھاور بھی ہیں؟

ہر موجنس:اور بھی یقینا ہوں گے!

سقراط: مجھے توقع تھی کہ آپ کا جواب یہی ہوگا۔ مگر ہم کہاں تک مزیدان کا تجزیہ کریں گے اور نقال کی نوبت کہاں پرآئے گی ؟ نقل کا جو ہرحروف اور آوازوں ہے متشکل ہوتا ہے۔ایسی صورت میں کیا ضروری نہیں ہے کہ ہم ایسے حروف کوالگ کرلیں جوصوتی ہم آ ہنگی رکھتے ہوں، بالکل ان لوگوں کی

طرح جو (شاعری وغیرہ کی غرض ہے ) پہلے ہم آ واز وہم آ ہنگ الفاظ کوالگ کرتے ہیں۔ ان ظمری ووحروف کی ہم آ واز تراکیب تفکیل دیے ہں؟

مرموجینس: ہالکل ضروری ہے۔

برمون کی باس روری می مواد کے ساتھ آغاز نہ کریں؟ آیے پہلے حروف کو لیتے ہیں اوراس کے ساتھ آغاز نہ کریں؟ آیے پہلے حروف کو لیتے ہیں اوراس کے ساتھ آغاز نہ کریں؟ آیے پہلے حروف کو لیتے ہیں اوراس کے ساتھ آغاز نہ کریں؟ آیے پہلے حروف کو لیتے ہیں اوراس کے ساتھ آغاز نہ کریں؟ آیے پہلے حروف کو لیتے ہیں اوراس کے ساتھ آغاز نہ کریں؟ آیے پہلے حروف کو لیتے ہیں اوراس کے ساتھ آغاز نہ کریں؟ آیے پہلے حروف کو لیتے ہیں اوراس کے ساتھ آغاز نہ کریں؟ آیے پہلے حروف کو لیتے ہیں اوراس کے ساتھ آغاز نہ کریں؟ آیے پہلے حروف کو لیتے ہیں اوراس کے ساتھ آغاز نہ کریں؟ آیے پہلے حروف کو لیتے ہیں اوراس کے ساتھ آغاز نہ کریں؟ آیے پہلے حروف کو لیتے ہیں اوراس کے ساتھ آغاز نہ کریں؟ آیے پہلے حروف کو لیتے ہیں اوراس کے ساتھ آغاز نہ کریں؟ آیے پہلے حروف کو لیتے ہیں اوراس کے ساتھ آغاز نہ کریں؟ آیے پہلے حروف کو لیتے ہیں اوراس کے ساتھ آغاز نہ کریں گائے کے ساتھ آغاز نہ کریں گائے کہ کریں گائے کریں گائے کہ کریں گائے کریں گائے کہ کریں گائے کریں یں ہم ای سریے ۔۔۔ بعد صوتی حروف یا خاموش حروف کولیس کے۔ پھران کی گردہ بندی کر لیتے ہیں۔اس شمن میں ہم بعد ان سے طےشدہ اصولوں کو کھو ظار تھیں گے۔اس ضمن میں ہم نیم حروف علت کو بھی لیں ے جو نہ مکسل حروف علت ہیں اور مکمل طور پر خاموش ہی ہیں۔ بلکہ ہرقتم کے حروف علت کی بھی ے۔ ں گروہ بندی کر لیتے ہیں اور جب ہم اشیا کی گروہ بندی کر چکیس گے (جیسے کہ ہم نے حروف کے شمن میں کی ہوگی) تب ہم ان اشیا کونام دیں گے اور بیمشاہدہ کریں گے کہ (حروف کی گروہ بندی کی طرح) کون سے ایسے مکنگردہ ہوسکتے ہیں جن سے ان اشیا کومنسوب کردیں۔ای مرحلے پرہم اشیا کی فطری ساخت کامطالعہ کرتے ہوئے جائزہ لیس گے کہ آیاان کی اس حوالے سے گردہ بندی ممکن ہے جیسا کہ حروف کی صورت میں تھی اور جب ہم پیرسب مراحل طے کر چکیں گے تہ ہمیں معلوم ہو سکے گا کہ اشیا کو کن کن حروف کی گروہوں کے ساتھ منسلک کردیں جن کے ساتھ وہ مثابہت رکھتے ہوں؟ کیا ایک حرف ایک شے کے اظہار کے لیے کافی ہے یا ایک سے زیادہ حروف کی مناسب ترکیب اس کے لیے ضروری ہوگی؟ اس کی مثال ایک مصور کے کام کی ہے، جے بعض اوقات ایک رنگ استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ای سے اس کا کام مکمل ہوجاتا ہے لیکن بعض اوقات جب اے انسانی جلدیا ایسی کسی دوسری زندہ شے کا رنگ ظاہر کرنا ہوتو پھر ایک رنگ ناکافی ہوتا ہے اور مطلوبہ رنگ کے لیے اسے متعدد رنگوں کو بڑی مہارت اور مناسب تناسب کے مماتھ ملانا پڑتا ہے۔ای طرح اگر کسی شے کی شکل وصورت اور وجود کے لیے محض ایک بی حرف در کار ہے تو ٹھیک، ورند مختلف حروف ملا کر پہلے صوتی اکائیاں ترتیب یاتی ہیں،اس کے بعد مختلف صوتی ا کائیاں مل کر الفاظ بناتی ہیں جن میں افعال اور اساوغیرہ ہوتے ہیں اور آخر میں مطلوبانعال اوراساكي مناسب تركيب سے زبان وجود مين آتى ہے جوظا ہر ہے حروف اور صوتى ا کا نیوں کے مقابلے میں وسیع تر اور مکمل ترشے ہے۔ سوجیسے مصور رنگوں سے منظر کشی میں کامیاب

ہواای طرح نام دینے والے، کسانی ماہرین اور بعض دوسری قسم کے لوگ اپنے اپنی کو مجتع کر کے زبان کی ترکیب کے عمل میں حصہ لیتے ہیں اور ان کا کام تقریر سازی کہا تا ہے۔ یہاں ہیں اپنے کسی کمال کا ذکر نہیں کرنا چا ہتا بلکہ فی الحقیقت بیقد یم لوگوں کی بات ہے جن لوگوں نے اوّل اور از بانوں کی سائنسی نقطہ نظر سے تجزیہ کرنے اوّل زبانوں کی سافت میں حصہ لیا اور اگرہم پورے موضوع کا سائنسی نقطہ نظر سے تجزیہ کرنے اور اس کا اور اس تد و بنی عمل کو جامعیت کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں تو جیسے کمڑے کرکے انھوں نے زبان کی اور اس تد و بنی عمل کو جامعیت کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں تو جیسے کمڑے کرکے انھوں نے زبان کی تشکیل کی اسی طرح ایک ایک جزوکوالگ الگ کر سے جھنے ہی سے مسئلہ علی ہوسکتا ہے اور اس کی صورت میہ ہوگ عزیز م ہر موجینس! کہ ہم جان پائیس کہ آیا ان قدیم لوگوں نے ابتدائی اجزا اور خاہر ہے کہ ان کے خانوی اجزا کی ترکیب مثبت سمت میں کی ہے بیانہیں کیونکہ اگر ایسانہیں کیا گیا تو ظاہر ہے کہ ان کے کام کا میجہ کی خوشگوار صورت میں برآ مذہبیں ہوگا اور نہ ہی اس کی سمت ہی تھے تر اربیائے گ

ہرموجینس:اس برتو جناب سقراط! میں بھی یقین رکھتا ہوں۔

سقراط: مگر کیا آپ الفاظ یالسانی اکائیوں کا نہ کورہ بالاطریقے ہے تجزیہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ کیونکہ اپنے بارے میں تو مجھے یقین ہے کہ میں ایسانہیں کرسکوں گا۔

ہرموجینس: مگرمیری صلاحیتیں تو آپ کی صلاحیتوں ہے بھی کم ہیں۔ سومجھ سے اس کی تو قع کیسی!

سرّاط: کیااس مسکے کو یہیں چھوڑ دیا جائے؟ یا ہم اپنی استطاعت کے مطابق حقیقت مطلقہ کی تلاش کی کوشش جاری رکھیں۔البتہ جہاں تک دیوتا وی کی کارگز اری اور ندکورہ میدانوں میں ان کے کردار کاتعلق ہاس خمن میں ہم کچھ کہنے کی حالت میں شاید ہی ہوں مگر انسانوں کی کارکردگ کا جائزہ تو لیابی جاسکتا ہے اور اس موجودہ تحقیق کے سلسلے میں ہمیں خودا ہے آپ سے بیروال کرلینا چاہے۔ لیابی جاسکتا ہے اور اس موجودہ تحقیق کے سلسلے میں ہمیں خودا ہے آپ سے بیروال کرلینا چاہے۔ (قبل اس کے کہ بات کو آگے بوصائیں) کہ آیا بہترین طریق کاروہ ی ہے جے ہم یازبان کا تجزیہ کرنے والے دوسرے افراد کی اجھے مقصد کے لیے اپنا کیں۔ مگر کم از کم (جیسا کہ لوگ کہتے ہیں) کرنے والے دوسرے افراد کی اجھے مقصد کے لیے اپنا کیں۔ مگر کم از کم (جیسا کہ لوگ کہتے ہیں) ہمیں اس اچھائی کا آغاز تو کر ہی ڈالنا چاہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟

مرموجيس: مجھ آپ كى بات سے پوراپوراا تفاق ہے۔

سقراط: میں سمجھتا ہوں کہ اشیا کو حروف اور صوتی اکائیوں کی صورت میں ظاہر کر کے کسی موثر اظہار کی تو تع رکھنا فضول ہے مگر عزیزم ہرموجینس اس کے بغیر چارہ کاربھی تو نہیں کیونکہ پہلے ناموں (سرناموں) کی حقیقت کو جانچنے کا اس کے علاوہ کوئی طریقہ بھی نہیں۔ ہاں اس کے علاوہ ایک صورت اور ہے اور وہ بیہ ہے کہ حزنبیشعرا کا کلام۔ مجھے لگتا ہے کہ ان شعرا کے موصوف دیوتا کہیں فضا ہے اتریں گے اور ہمارا مسئلہ مل کرنے میں ہماری مدد کریں گے مگر وہ بھی اس کے سواکیا کہہ عصر ساک:

''سرنامے پونکہ دیوتا وُں نے طے کیے ہیں لہذاان کی صحت میں کوئی کلام نہیں''۔
لہذا یہی سوج درست ہے بلکہ بعض دوسری سوچیں بھی مفید ہوسکتی ہیں، مثلاً ہر بروں کے ذرائع سے
استفادہ کیا جائے کیونکہ ہر بر بہر طور ہم سے قدیم تر تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں۔ان پر صرف ان
کی قد امت ہی کا ایک پر دہ ساپڑا ہوا ہے جو پچھلے بہانے کی طرح ایک بہانہ ہوسکتا ہے، مہمل جواز
نہر بھر بیدا افاظ سے منعلق کوئی معقول جواز نہر کھنے کا بھی ایک معقول بہانہ قرار دیا جا سکتا ہے اور
ظاہر ہے کہ جب ابتدائی حقیق ناموں سے عدم واقفیت کا بہانہ قابل قبول کھہرے گاتو ثانوی ناموں
سے عدم واقفیت کا حواز خود بخو دبیدا ہوجائے گاکوئی پر وفیسر جب الفاظ کی حقیقت منکشف کرنے
بر ہوسکتی ہے۔اس لیے ظاہ رہے کہ زبان دانی کا کوئی پر وفیسر جب الفاظ کی حقیقت منکشف کرنے
کی کوشش کرے گاتو فقط ایک نامعقول می وضاحت ہی کر پائے گا ورنہ اس کی ساری گفتگو ہے کار

برموجنس: برگزنبین محتر مستراط!

سقراط: ناموں ہے متعلق میری پہلی رائے بڑی احتقانہ اور کم علمی پر بنی ہے۔ تاہم اگر آپ چاہیں تو میں اسے اطط: اسے اس امید پر دہرائے دیتا ہوں کہ اس کے جواب میں آپ کوئی بہتر بات کہہ سکیں گے۔ ہموجینس: اگر چہ کچھ بہتر پیش کرنے کا مجھے دعوی تو نہیں ہے تاہم میں اس کی بھر پورکوشش کروں گا کہ آپ کی خواہش کی تحمیل ہو سکے۔ خواہش کی تحمیل ہو سکے۔

ستراط: سب سے پہلی بات تو پیرف میر ہے نزدیک ہر طرز کی حرکت کوظا ہر کرنے کا بنیادی ذریعہ ہم گر انجی موخر الذکر لفظ کا مفہوم واضح انداز میں، میں نے بیان کیا جوٹی الحقیقت جانا ہے کیونکہ قدیم نمانے کے ماہرین لسانیات حرف کا استعال نہیں کرتے تھے انہوں نے حرف کا کا اضافہ کیا تھا جبہ باتی لفظ دراصل کسی بدلی زبان سے ہماری زبان میں آیا ہے جس کی ایک مثال بھی موجود ہے۔ مثال کھی کہ ایسا لگتا ہے کہ قانون ساز نے تمام بھیڑوں کوحروف اورصوتی اکا تیوں تک محدود کر کے اور ان میں بعض دیگر موثر علامات شامل کر کے اشیا کے نام تخلیق کیے ہیں۔ عزیز کا محدود کر کے اور ان میں بعض دیگر موثر علامات شامل کر کے اشیا کے نام تخلیق کیے ہیں۔ عزیز کا

ہر موجینس! بیتو ناموں کی اصلیت کے بارے میں میرے خیالات ہیں اب میں جاننا جا ہتا ہوں کریٹائیلس استمن میں کیا کہتے ہیں؟

ہرموجیس بھر جناب سقراط! کریٹائیلس ہمیشہ مجھے البحصن میں ڈال دیتا ہے، یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ مثلاً کہتا ہے کہ ناموں کی ایک موزونیت ضرور ہے مگراس نے الیک کسی معقولیت یا موزونیت کی وضاحت یا نشاند بی نہیں کی۔ اب میں بینیں کہہ سکتا کہ آیا وہ ایساابہام جان ہو جھ کرچھوڑتا ہے یا صورت حال اس کے برعس ہے۔ سواے کریٹائیلس آپ خود ہی جناب سقراط کی موجودگی میں واضح کر دیجھے کہ آیا جناب سقراط نے جو پچھے کہا ہے خصوصاً ناموں کی اصلیت کے بارے میں، آپ اس سے متفق ہیں یا آپ کے پاس اس سے بہتر وضاحت موجود ہے؟ تا کہ اندازہ ہو سکے کہ آپ اس سقراط سے سیھتے ہیں یا سقراط اور میں آپ سے استفادہ کر سکتے ہیں۔

کریٹائیلس: اچھا تو محترم ہرموجینس ۔ فوری طور پر یہ کہنا مشکل ہے کہ آپ مجھ نے پچھ سکھ پائیں گے کیونکہ زبان جیسے وسیع ترین موضوع پر ذرای دیر میں آپ کی تو قعات کے مطابق روشنی ڈالنااس قدر سادہ اور آسان بات نہیں ہے۔

ہرموجینس: یقینانہیں ہے۔ گرجیسا کہ ہیزیوڈ کا قول ہے (اُور میں بھی اس ہے متفق ہوں) کہ کم شے میں آپ کم ہوجینس: یقینانہیں ہے۔ گرجیسا کہ ہیزیوڈ کا قول ہے (اُور میں بھی اُلے کہ ہوٹا گر ایس گے تو بی قابلِ قدر بات ہوگا ۔ لہٰذااگر آپ کے پاس اس موضوع پر کہنے کو معمولی سی بات ہی کیوں نہ ہوآ ہے کہہ ڈالیے۔ آپ کو زحمت ضرور ہوگی گر اس سے سقراط اور میرا آپ پراتنا توحق ضرور ہے۔
میرے علم میں اضافہ ہوگا۔ آخر سقراط کا اور میرا آپ پراتنا توحق ضرور ہے۔

ستراط: جناب کریٹائیلس، اس موضوع پر ہر موجینس اور میرے در میان جو پچھ گفتگوہوئی ہے ہیں اس سے
ہرگز مطمئن نہیں ہوں۔ لہٰذا آپ نے جو پچھ کہنا ہے آپ کہہ ڈالیے۔ اگر ذار سابھی، اس میں
ہر میرے لیے نیا ہوگا تو میں دل و جان سے اسے تبول اور تسلیم کرلوں گا اور آپ سے بعض بہتر
نصورات کے بارے میں من کر مجھے ہرگز جرت نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے اس موضوع پر بڑے
بلیغ نظریات بیان کیے ہیں اور آپ کوا پچھے اسا تذہ سے استفادہ کرنے کا موقع بھی ملا ہے۔ سواگر
ناموں کے نظریات بیان کیے ہیں آپ ذرا بھی اضافہ کر پائے تو آپ مجھے اپنے شاگر دوں میں پائیں گے۔
کریٹائیلس: جناب سقراط، اس حد تک تو آپ کا بیان درست ہے کہ میرااس موضوع پر خاصا مطالعہ رہا ہے اور
میں اپنے علم کی بنیاد پر آپ کوا پنا شاگر دبنا بھی سکتا ہوں، مگر مجھے خطرہ ہے کہ ہیں صورت حال

ال بی نہ ہوجائے اور میں پہلے ہی محسوں کرر ہا ہوں کہ میں آپ سے وہی الفاظ کہوں جواکیلر (Acilles) نے اپنی استدعا (وعا) میں آئجیکس (Ajax) سے کہے ہیں:

'' قابلِ احترام ایجیکس ولد ٹیلامون ، آقائے عالم یوں دکھائی دیتا ہے کہ تمام چیزوں کے بارے میں آپ نے جو پچھ کہا ہے وہ میرے ذہن ہے مطابقت رکھتا ہے۔''

سراط: اور جناب آپ کی با تیں تو میرے لیے نوائے سروش ہیں۔ جھے اس سے غرض نہیں کہ آپ کے بیں یا آپ نے بیٹلم ہوتی فرو سے حاصل کیا ہے یا کوئی اور میرس خیالات فالص آپ کے ہیں یا آپ نے بیٹلم ہوتی ہے آن بساہ کہ آپ کوئلم ہی نہیں ہو پایا۔ سراط : بہت خوب کریٹا کیلس! میں خودا پی ذہانت کے بارے ہیں ایک ذمانے سے متحیر ہوں گریش اس پر سرالی زمانے سے متحیر ہوں گریش اس پر کھر دس اس لیے بھی بھی خیال آتا ہے کہ اسپ علم کے اظہار کو روک کرخود سے سوال کروں کہ آخر میں کہنا کیا چاہتا ہوں؟ کیونکہ خودکودھوکا دینے اور خود سے دوک کرخود سے سوال کروں کہ آخر میں کہنا کیا چاہتا ہوں؟ کیونکہ خودکودھوکا دینے اور خود سے ہوں کھانے سے بدتر اور کوئی بات نہیں ہو گئی۔ ایک صورت میں دھوکا دینے والا ہر لیح آپ کے ساتھ موجود رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنی ہو تھے دیکھوں اور مکنہ نتائج کی گھون میں رہتا ہوں۔ یہ ہوم کے الفاظ ہیں 'د آگے اور چیھے دیکھوں' (Look fore and after) اور اب آپ سے ہوں۔ یہ ہوم کے الفاظ ہیں 'د آگے اور چیھے دیکھوں' کیا ہم یہ طرفہیں کر رہے تھے کرتی اور میں کہاں تک پہنچ تھے؟ کیا ہم یہ طرفہیں کر رہے تھے کرتی اور میں کہاں تک پہنچ تھے؟ کیا ہم یہ طرفہیں کرتے ہیں۔ کیا ہم اس مفرو ضے کو درست ٹابت کرنے ہیں کامیا۔ ہو سے ہیں؟

کریٹائیلس: بی ہاں جناب سقراط، یہ جوآپ کہتے ہیں کہ میں سوچوں میں گم رہتا ہوں، توبیہ بات کا فی حد تک درست ہے۔

سقراط: گویاآپ کے خیال کے مطابق ناموں کے ذریعے اشیا کے متعلق رہنمائی حاصل ہوتی ہے؟ کریٹائیلس: یقینا۔

ستراط: گویااشیا کونام دیناا کیفن ہے اوراییا کرنے والے لوگ فنکار ہیں؟ کریٹائیلس: ہالکل درست! سقراط: اور دہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ ر پٹائیلس: بیدلوگ قانون ساز ہیں، جن کا ذکر آپ گفتگو کے آغاز میں کر چکے ہیں۔ کیا بین بھی لوگوں کے درمیان دیگرفنون کی طرح ہی پروان پڑھتا ہے؟ مثلاً جیسے کہ مصور ہیں جن مقراط: میں ہے کچھا چھے مصور ہوتے اور کچھ کم اچھے۔

ىر يايلس: جى بال!

THE REAL PROPERTY.

مقراط: المجھے مصوراس کیے المجھے ہیں کہ تصویرا تھی بناتے ہیں اور جواجھے نہیں وہ تصویرا تھی نہ بنا پانے کے باعث المجھے نہیں۔ ای طرح ماہرین تقمیرات کی بھی یہی مثال ہے یعنی جواجھی اور خوبصورت عمارت بنالیتے ہیں وہ اچھے (ماہر تقمیرات) کہلاتے ہیں اور جواپنی عمارتیں اچھی نہیں بنا پاتے اچھے ماہر تقمیرات نہیں سمجھے جاتے۔

ریٹائیلس:بالکل بیبات ہے۔

س<sub>قراط</sub>: یہی بات قانون سازان پر بھی صادق آنی چاہیے( کیونکہان کی حیثیت بھی فزکاروں جیسی ہے) یعنی بعض کا کام اچھااور بعض کا برا ہوتا ہے؟

ریائیس: مجھافسوں ہے کہ میں اس بات پرآ ب سے منفق نہیں ہوسکتا۔

ستراط: گویا آپ اس بات پر بھی یقین نہیں رکھتے کہ کچھ توانین اچھے ہوتے ہیں اور کچھ برے؟ کریٹائیلس نہیں، میں اس سے بھی متفق نہیں ہوں۔

ستراط: اوراس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ کچھ نام دوسروں کے بارے میں بہتر (زیادہ موزوں) ہوتے ہیں؟

کریٹائیلس:ہاں!اگروہ نام ہیں تو موز وں ہی ہوں گے۔

ستراط: تو آپ ہمارے دوست ہرموجینس (ہرمیس کی نسل ہے) کے نام کے بارے میں کیا کہیں گے، جس پہنے ہی اظہار کر چکے ہیں؟ کیونکہ اس میں ہرمیس والی کوئی بھی خوبی موجوز نہیں ہے تواس کا میں ہرمیس والی کوئی بھی خوبی موجوز نہیں ہے تواس کا میں ہمیں ہے؟

کریٹائیلس: میں اس کے جواب میں یہ کہوں گا کہ بیاس کا نام ہرگزنہیں ہے بس لگتاہے کہ بیاس کا نام ہے اور بیکہ بید دراصل کسی اورشخص کا نام ہے جس میں اس نام کی مناسبت سے خوبیاں موجود ہوں۔ ستراط: تو گویا اگر کوئی شخص ہمارے دوست ہر موجینس کو اس نام سے پکارے گا تو وہ غلطی پر ہوگا؟ کیونکہ بیہ بات تو مشکوک ہی رہے گی کہ جسے آیہ ہر موجینس کے نام سے پکارر ہے ہیں ،اس میں ہر موجینس والی کو ئی ہائے نہیں؟ مناب میں حمل ہے تیسے سما کا مرطل م

کریٹائیس: اس جملے ہے آپ کا کیا مطلب ہے؟ ستراط: کیااب بھی آپ کی رائے بہی ہے کہ ناموں میں غلطی کا کوئی امرکان نہیں؟ کیونکداگر تو اس کا مطلب ہے کہ ہرعہد میں بیشارلوگ جھوٹ ہولتے رہے ہیں۔(یعنی لوگوں کوالے اس میں نہ ہے؟) سے پگارتے رہے جونی الحقیقت ان کے نام ہی نہ ہے؟)

ے کیارے رہے ہوں، یہ سال استراط کہ کوئی الی بات کیے جوحقیقتا وجود شرکھتی ہو۔ گویاوہ کی شرکار کریٹا کیلس: پیکیے ہوسکتا ہے جناب ستراط کہ کوئی الی بات کیے جوحقیقتا وجود شرکھتی ہو۔ گویاوہ کی شرکار بھی لے رہے ہیں اور نہیں بھی لے رہے؟ کیونکہ ملطی یا جھوٹ تو ایسی ہی بات کوکہیں سگر کھی جارہی ہو، ویسی شہو۔

ستراط: میرے دوست! آپ کی دلیل میری عمر کے شخص کے لیے بے حد کمزور ہے۔ پھر بھی میں میرفاط: حیار کا کہ کیا آپ کا شار بھی ان فلاسفہ میں ہے جن کے خیال میں غلط بات کہہ بھی دی جانا اس کا مطلب غلط نہیں ہوتا؟

کریٹائیلس: میں تو مجھتا ہوں کہ غلط بات نہ ہی کہی جاتی ہے اور نہ ہی ایسائسی شے کا مطلب ہوسکتا ہے۔
ستراط: گویا "nor uttered nor addressed" مثال کے طور پراگر کسی غیرریاست میں کوئی اجنہ ٹنو
اچا تک ظاہر ہواوروہ آپ کوسلام کر کے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر (بردی تکلفی سے) مخاطب کر ساار
کیے۔ جناب ایتھنٹر کے ہر موجینس ابن سمیکر یون (Smicrion) تو وہ شخص ، جو یہ الفاظ زبان ہے
ادا کر ہے گا، بولے گا یا بر برائے گا (بعنی چاہے جس انداز میں بھی اظہار کرے) تو کیاوہ آپ
سے خاطب ہور ہا ہوگا یا ہمارے ہر موجینس کے ساتھ ، کیا آپ کے خیال میں اس کا تخاطب کی فرد

کریٹائیلس: میراخیال ہے جناب سقراط، کہوہ شخص محض بکواس کررہا ہوگا۔

سقراط: همریس فقط میه جاننا چا بهتا ہوں کہ جوبھی بکواس وہ کررہا ہوگا وہ درست ہوگی یا غلط؟ یا اے آپ جزوی طور پر درست اور جزوی طور پر غلط کہہ سکتے ہیں؟ وہ سب کیا ہوگا؟ یہی میں معلوم کرنا چا بتا ہوں۔

کریٹائیلس: میں تو بہ کہوں گا کہ وہ جو کچھ بھی کررہا ہوگا ،اس کی ایک ایک حرکت بے مصرف ہوگی اورا<sup>اں کے</sup> الفاظ بامعنی بات کی بجائے محض شور ہوں گے جیسا کہ تا نبے کے برتن بنانے والوں کی ہتھوڑیوں

-c 150c

ترکزیٹائیلس، کیا ہم اس بحث میں وہ درمیانی نقطہ (meeting point) دریافت کر سکتے ہیں ۔ بیران آپ کم از کم اتنا تو اعتراف کرلیں کہنام اور جس شے کا نام رکھا گیا ہو، وہ مختلف چیزیں ہوں گی؟

رینالیس: ہاں، ایمامکن ہے۔

مراط: آپ یہ بھی تعلیم کریں گے کہنام، فی الحقیقت،اصل شے کی نقل ہوتا ہے؟

ر یائینس: بقیناً-بدورست ہے-

ستراط: اورآپاس کی بھی تصدیق کریں گے کہ تصویر میں بھی اصل شے کی نقل ہی ہوتی ہیں مگر ناموں سے ذرامختلف فتم کی ؟

ریائیلس: جی ہاں، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔

سرّاط: مجھے یقین ہے کہ آپٹھیک کہدرہے ہیں مگر میں آپ کو سیحے معنوں میں سیجھ نہیں پایا۔ آپ براہ کرم میہ بتادیجیے کہ آیانام اور تصویریں اصل اشیا کی نمائندگی برابر برابر یعنی ایک ہی طرح بھر پورانداز میں کرسکتی ہیں ؟

كريثائيلس: بإن، كيون نبين كرسكتين!

سقراط: اچھاپہلے ذرااس نکتے پرغور سیجھے۔آپ بیتو محسوس ہی کرتے ہوں گے کہ آ دمی ، آ دمی ہے مشابہ ہوتا ہے۔ اورعورت ، عورت ہے؟ اوراس طرح ہرشے اپنی قبیل سے مشابہت رکھتی ہے۔ کر بٹائیلس: یقینا۔

سقراط: مگرای کے ساتھ آپ کو مرد کی عورت سے اورعورت کی مرد سے مشابہت کا بھی اعتراف ہو . گا( کیونکہ بعض خصائص یقیناً ہر دواصاف جنس میں ایک جیسے ہوتے ہیں)؟

كريثائيلس:بالكلب!

سقراط: مگران مشابہتوں میں ہے کون می زیادہ درست ہے، پہلی یا دوسری؟ کریٹائیلس: پہلی!

سقراط: کینی آپ کی نظر میں ہرشے کی اپنی صنف ہی ہے مشابہت حقیقی مشابہت ہوتی ہے۔ کریٹائیلس: یہی میرانقط ٔ نظر ہے۔ میں ہجتا ہوں کہ دوست ہونے کے ناطے ہمیں ایک دوسرے کی دلیل کو بھنے میں اُسانی ہونے میں ہجتا ہوں کہ دوست ہوئے کے ناطے ہمیں کرتا ہوں اور وہ سے کہ جہ رہ میں جھتا ہوں لدود میں جھتا ہوں لدود چاہے سومیں اپنا تقطر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور وہ میہ ہے کہ جب ایک صنف سکافراد چاہے سومیں اپنا تقطر آپ کے سامنے میں ماگر شکل وصورت اور نام دونوں کے میں میں مسلم افراد عا ہے سوہیں اپنا عظم کر ہی تو بہلی نوعیت، اگر شکل وصورت اور نام دونوں کے حوالے سے بھوتر م کی مشاہبت کی بات کر میں تو بہلی نوعیت، اگر شکل وصورت اور نام دونوں کے حوالے سے بھوتر م کی مشاہبت نابات کی سے جوالے سے ہوتو بید درست بھی ہے اور حقیقی بھی اور اس کے حوالے سے ہوتو میر درست بھی ہے اور حقیقی بھی اور اس کے اور اس کی اور اس کے اور اس کی اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کی اور اس کے اور اس کی در اے جو اردیا ہوں اے جو اردیا ہوں فیرمشابہ ہوں تو میں اس تو جیہ (assignment) کو نقطہ غلط قراردیا برعکس اگر نام اور صورت دونوں غیرمشابہ ہوں تو میں اس فاریجی میں استان خفیقہ تھے ر برس الرما الدر ہوں اورا گرصرف نام غیرمشا بہ ہیں تو یہی صورت حال غلط بھی ہے اور غیر حقیقی بھی کہلائے گی۔ ہوں اورا گرصرف نام غیرمشا بہ ہیں تو یہی صورت حال غلط بھی ہے اور غیر حقیقی بھی کہلائے گی۔ ہوں اور اسر سرک ہوں۔ کریٹا کیلس: عالی جناب سقراط - میہ بات تصویروں کے حوالے سے تو غلط ہو سکتی ہے مگر ناموں کی صورت میں

ہیں۔ں،وں۔ ستراط: کیوںاس فرق کی کیا دجہ ہے؟ کیا میں کسی شخص یاعورت کے سامنے کوئی تصویر لے جا کراورانھیں ستراط: وكهاكر بنين كهمكا كدية كاتصوريج؟

كرينائيلس:اليامكن ب-

سقراط: اوراگریس ان کے سامنے جا کر بیر کہوں کہ جناب بیہ ہے آپ کا نام ، کیونکہ نام اور تصویر دونوں <sub>ای</sub> افراد کفال ہی ہوتے ہیں۔ گویا میں جا کر کہدووں کہ حضرت میہ ہے آپ کا نام اوراس طرح ان کی حسِ ساعت ان کے وجود کی نقل کا احساس ولائے یا کسی کے بارے میں کہا جائے کہ بیآ دی ہے یا عورت (جیسی بھی صورت ہو) تو کیا ہے سب چھطعی ممکن نہیں ہے؟

كريٹائيلس:ميرے پاس آپ مفق ہونے كے سواكوئى جارہ كارنہيں ۔سوميں يہى كہوں گا كەستىلىم خ

سقراط: اگر میں صحیح کہدر ہا ہوں تو یہ بڑی اچھی بات ہے کیونکہ موجودہ نہج پر عدم اختلاف کی ضرورت بھی نہیں گرمیں اشیا کو نام دوں تو اگر میں صحیح نسبت ہے نام دوں گا تو اسے درست کہا جائے گا اوراگر میں غلط نسبت سے نام دوں گا تو بین طلی ہوگی۔سواگراسا کے شمن میں غلط نسبت ہوسکتی ہے توافعال کے حوالے ہے بھی ایبامکن ہے اور اسمااور افعال دونوں کی صورت میں جملے کی نسبت میں بھی خلطی کا امکان موجود ہوگا کیونکہ افعال واسا ہی تو جملوں کی بنیاد ہیں۔ آپ اس ضمن میں کیا کہتے ہیں عزيزم كرميائيلس؟

كريثائيلس: مين متفق مول اور مجهتا مول كهجو بجهة بي فرمايا في تطعى درست ب-

ب اگر آپ نندیم زبان کے اسا کونضو پر کی صورت میں ظاہر کرنا چا ہیں تو جہاں پیمکن ہے کہ آپ حراط مطلوبہ شے ک شکل وصورت اور رنگول کو پوری جامعیت سے ظاہر کررہے ہیں وہاں یہ جمی ممکن ہے ۔ کہان میں کی رہ جائے یاضرورت سے زیادہ ظاہر ہوجا ئیں ۔ کیاایسا ہونہیں سکتا؟

ر پایس بینیاایا ممکن ہے۔

ریا خوض تصور کونتام توضیحات اور رنگ دے تو گویاس نے کمل تصویر پیش کی گرجس نے کم یا زیادہ بخراط: عناصر ظاہر کرویے تو بھی اس کی تصویر کہلائے گی تو تصویر ہی اگر چداسے نامکمل یا کم اچھی تصویر کہا جا

ساہ۔ سریٹائیلس: آپ درست فرماتے ہیں۔

۔۔ مقاط: سوجوکوئی حروف یاصوتی اکائیوں کے ذریعے اشیا کی حقیقت کا اظہار کرے اور اگراس نے تمام مطلوبه تفاصيل حسب ضرورت پيش كردين تو گوياانتها كى كمل تاژ (متعلقه اشيا كا) پيش كرديا يعني بالفاظ دیگراس نے سیح نام دے دیااوراگروہ مطلوبہ تاثر میں کچھ کی بیشی کردے تو بھی تاثر توریے گا اگر چیادهورا ہی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ قیقی صورت حال میں بعض نام انتہائی موزوں ہوتے ہیں اور بعض بخت ناموزوں، کم از کم میں تواس دلیل سے یہی نتیجہ نکالتا ہوں۔

كريناكيكس: آپ كايدخيال بھي درست ہي معلوم ہوتا ہے۔

مراط: گویاناموں کے فن کار پر بھی اچھے یا برے ہونے کی دونوں صورت کے صادق آنے کا امکان

كرينائيلس: جي مان!

سرّاط: اورناموں کے ای فنکارکوہم قانون ساز کہتے ہیں؟

كريثانيلس: جي بان! بالكل درست!

سقراط: سواگر ہمارا سابقہ مفروضہ درست ہے تو ناموں کے فنکار یعنی قانون ساز (Legislator) کا بھی دیگرفنکارول کی طرح اچھایا برا ہوناممکن ہوسکتا ہے۔

كرينائيلس: بالكل درست سقراط! مكرزبان كے معاملے میں صورت حال مختلف ب كيونكه جب بم مختلف اشيايا کیفیتوں کے ناموں کے شمن میں حسب ضرورت الف اور ب وغیرہ استعال کرتے ہیں تو بعد میں اگران میں ہے بچھ حروف ہٹالیں یا بچھ حروف زائد کردیں تو نہ صرف پیر کہنام درست نہیں ہوگا

بکنہ جو پچھولکھا ہوا ظاہر ہوگا اے سرے سے نام ہی نہیں کہا جا سے گا کیونکہ جو پچھاں گل حاصل ہوگا و وان ناموں کی بجائے پچھاور ہوگا۔

عراط : مرکزینالیلس میرے خیال میں آپ کا نقط ُ نظر بالکل درست نہیں ہے۔ کریٹالیلس : ووکیے جناب؟

كرينائيلس:ميراخيال ہے كەوە دونوں الگ الگ دجود ہيں۔

ستراط: اس کا مطلب ہے کہ جمیں سامے یا تکس کے وجود کی حقیقت دریافت کرنے کے لیے کوئی اوراصول و نعظ کرنا پڑے گا۔ ای اصول کا اطلاق ناموں پر بھی ہوگا اور اسی پر یقین کیے جا کیں گے کہ کی تک میں میں اگر پچھے ردوبدل یا جمع تفریق کر دی جائے تو وہ (اصل کا ہو بہو) عکس نہیں رہتا ۔ کیا آپ یہ محسوں نہیں کرتے کہ تخیلات (Images) جاہے جس قدر مکمل ہوں وہ اصل اشیا کی بے شار

خاصیتوں سے عاری رہتے ہیں؟

كريناليلس ال، يفرق تومي بيجان سكتا مول-

عراط: بعنی نام چاہے موسوم شے کی حقیقت سے جتنے بھی منطبق کیوں نہ ہوں ان کااصل شے پراڑنا قابل میں اقراع ہے ہوئے ا فہم ہوگا کیونکہ اس طرح صرف اشیا کا دہراو جود ذہن میں آئے گا بلکہ شاید ہدا بہام بھی ہاتی رہے کے اس کی کریا گیا ہے۔ ا

براط: برگھرانے کی ضرورت نہیں۔ ہمت کیجے، اور اعتراف کر کیجے کہ دونام ایسے ہو سکتے ہیں کہ ان افراط: بیں ہے ایک (شے کی حقیقت کی مطابقت ہے) زیادہ موزوں مگر دوسرا کم موزوں ہو،اوراس پر اصرار سیجیے کہ نام سوفی صدشے کی ماہیت کے مطابق ہی ہوگا۔ بلکہ اس امکان کی گنجایش سے اتفاق سیجے کہ بعض اوقات نام میں اور بالخصوص اسما کے حوالے سے ایک آ دھ حرف غیر ضروری یا غیرمناسب ہوسکتا ہے،اسی طرح بعض جملوں میں ایک آ دھ لفظ کا زائدیا غیرمناسب ہونا بھی ممکن ہے اورای اعتبار سے بعض اوقات پوری توضیح میں ایک آ وھ جملے کے نامناسب ہونے کے امکان کو بھی رونہیں کیا جا سکتا اور آپ کو اعتراف کرنا جا ہے کہ نام سمیت پوری وضاحت محض اشیا کی ظاہری کیفیات کی ہی تشریح (عموماً) کر باتی ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ حروف کے نامول کی وضاحت کے دوران ہرموجینس اور میں نے اس امریر کافی سیرحاصل گفتگو کی تھی۔

كريٹائيلس: ہاں۔ مجھے یادہ۔

سقراط: خوب! اورابیا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک آ دھ مناسب ترین حرف کی غیر موجود گی ( کمی ) كے باوجودنام اس شے كى شناخت كے ليے كافى ثابت ہوتا ہے (حالانكد بظاہرنام ناقص محسوس ہو گا) البته نام کے زیادہ حروف کے غلط اور کم کے سیح ہونے کی صورت میں بیہ مقصد حاصل نہ ہو یائے گا۔میراخیال ہے کہ ہم اس حقیقت کو تسلیم کرلیں کہیں ہماراحال بھی ایجینا کے مسافروں جیسا نہ ہو جونصف شب تک گلی میں بھلتے رہے اور اور پھرخود حقیقت کے انکشاف پر ہی ہے بات ان کی سمجھ میں آئی کہ انھیں تا خیر ہوگئ تھی ایسانہیں تو آپ ناموں کی تھیج کے لیے کوئی اور نظریہ وضع سیجیے۔ مگرالی صورت میں آپ کو (اپنی ہی پیش کردہ) پیتریف ترک کرنا پڑے گی کہنام تو حروف یا صوتی اکائیوں ہے تر تیب پاتے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے حروف اور صوتی اکائیوں، دونوں کا ذکر کیاتو گویاآ بخوداین بی بات کی ففی کررہے ہوں گے۔

کریٹائیلس: جناب سقراط! مجھےاعتراف ہے کہ آپ جو پچھ کہدرہے ہیں اس میں بڑی معقولیت ہے۔ سقراط: السي صورت ميں، جيسا كه جم دونوں متفق ہيں، كيا جميں خود سے بيسوال نہيں پوچھنا چاہيے كه نام جو انتہائی موز وں صورت میں (کسی شے کو) دیا گیاہے، مناسب ترین حروف ہی ہونے چاہئیں؟

كرينائيلس: بالكل درست!

سقراط : ادرموز ول حروف وہی ہول کے جو (موسوم) اشیابی کی مانند ہول گے؟

كريناليس: بي بال!

کریٹامیلس: جی ہاں! ستراط: یعنی مناسب ناموں ہے متعلق تو ہات ملے ہوگئی ۔ البتہ ناموز وں ناموں سے متعلق تو ہات ملے ہوگئی ۔ البتہ ناموز وں ناموں سے متعلق میں کھولینا علی ہے کدان کے حروف کا رہے۔ مفہرتے )البت کم تعداد حروف کی صورت پہالی ہوسکتی ہے جن کی شے سے مناسبت مشکور اور ا

غلط قراروں جا ۔ کریٹا کیلس: میراخیال ہے ستراط ، کدمیری آپ سے کیج بحثی فضول ہے کیونکہ میں اس کیفیت کو پتانہیں کیاں، سكا)\_بان،اس سے تو مجھے اتفاق ہے۔

علا)۔ ہاں۔ اس است کے اتفاق کریں گے کہ بعض نام قدیم اور بنیادی ہوتے ہیں جکہ ابن دوس اسام مشتق اور ماخوذ ہوتے ہیں۔

كريناكيلس: بإن مين يبان تك اتفاق كرتا مون \_

سراط: اگرآپاس اتفاق کرلیس که قدیم اورابتدائی نام اشیا کی نمایندگی کرتے ہیں تو پھر پیط کن م ضروری ہے کہ ناموں کی اشیا کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مماثلت پیدا کرنے ہے بہتر نمایندگی کی ضرورت نہیں۔ یا پھرآپ کو ہرموجینس اور دوسرول سے متفق ہونا پڑے گااوران ناموں میں خور لوگوں کی پند کا دخل بھی ہوتا ہے ورنہ زیادہ تر ان کا انحصار رواج پر ہے۔ یا کیا آپ ہارے ہاں مروج جدیدنظریے کواوّلیت دیتے ہیں یااس کے برعکس کوئی اورنظریہ قائم کرنے کے موڈیس ہیں جس کے مطابق آپ معمولی کوعظیم اورعظیم کومعمولی قرار دے سکیں۔ کیونکہ اگر آپ مطمئن ہی تو لوگوں (ہرموجینس اور دوسروں) کواس پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ آپ ان دونوں نقطہ ہائے نظریں ہے کس کواو لیت دس گے۔

کریٹائیلس:سقراطِمحترم،میری نظرمیں مشابہت کے ذریعے نمایندگی کااصول محض اتفاقیہ نمایندگی کے مقالج میں کہیں زیادہ درست اور قابل بھروسا ہے۔

سقراط: بهت خوب! مگربیاتو سوچیے که اگرنام کوموسومہ شے جبیبا ہونا چاہیے تو تھوڑی مماثلت اشیا کے ساتھ ان حروف کی بھی ہوجن سے ناموں کے الفاظر تیب پاتے ہیں۔اب آ یے اشیا کی تصویروں یا عکس کی طرف۔اس حوالے سے میں آپ سے بیر پوچھنا جا ہوں گا کہ اگر فطرت میں ا<sup>صل خے</sup>

ے خدوخال کی جامع تشکیل دینے کے لیے تصویر میں رنگ بھرنے کوکوئی مناسب شے ہی دستیاب نہ ہوتو تضویر کی جامعت کی صانت کیسے دی جاسکتی ہے۔

۔ سریٹائیلس: ایسی صورت میں تو تسی طرح کی ضانت ممکن نہیں۔ سریٹائیلس: ایسی صورت میں تو تسی طرح کی ضانت ممکن نہیں۔

ربیا کی ہیں صورت حال ناموں کے ساتھ بھی ہے یعنی جب تک شے کونام دینے والے حروف میں شے کی سفراط:
ساخت سے متماثل خواص کما حقد موجود نہ ہوں تب تک وہ نام شے کی مکمل ترین نمایندگی کیونکر کر
یائے گا کیونکہ حروف ہی سے تو نام کی تشکیل ہوگی۔

ريائيس بوفي صدورست!

مراط: اب مجھے ہرموجینس اوراہیے متفقہ ان نظریات کے اظہار کی اجازت دیجے جوہم نے آوازوں کی عراط:
مماثلت کے حوالے سے قائم کیے ہیں۔ کیا آپ اس تصور سے اتفاق کریں گے کہ حرف سریع الحری اور مختی کا مظہر ہے؟ کیا ہمارا ایہ بیان درست ہے یانہیں؟

ر ٹائیس:میراخیال ہے کہ آپ کا بیان در ۔ ہے۔

ስ ተ ተ

كرينائيلس:اس مين توشك نهيس-

سرّاط: مركياحروف P اور O بالكل ايك جيسے بين؟ اوركيا P كى جگه لينے كے ليے دونوں كى اہميت

کیاں ہے۔ یابیکہ O کی اہمیت ہم میں سے صرف ایک کی نظر میں زیادہ ہے؟

کریٹائیلس بہیں۔میراخیال ہے ہم دونوں کے لیے برابراہم ہے۔

مقراط: کیابیاہمیت مشابہت کے حوالے سے ہوگی یاعدم مشابہت کے حوالے سے؟

کریٹائیلس:مشابہت کے حوالے ہے۔

سقراط: کیایہ بالکل ہی (تمام زاویوں سے)مشابہ ہیں؟

كرينائيلس: بإن، كم ازكم جهال تك حركت كي كيفيت كاتعلق ب،ايمابي ب-

ستراط: اورالفاظ میں کاضافے ہے متعلق آپ کے کیااڑات ہیں؟ کیونکہ بیرف تختی کی نہیں زی

کی علامت ہے۔

کر ٹائیلس: کیوں؟ میرے خیال ہے، جناب سقراط، کہ حرف کا اضافہ درست نہیں بلکہ جیسا کہ آپ برموجینس کے ساتھ گفتگو کے دوران بھی بھار حسب تو قع حروف کی کمی بیشی کے حوالے ہے کہہ

یے ہیں،اس کی جگہ P آنا جا ہے۔ چے ہیں،اس فاجلہ کا میں ہے۔۔۔ خوب! مگر پر لفظ آپ کے اور میرے، دونوں کے لیے قابلِ فہم ہے کیونکہ آپ کومعلوم ان میں میں میں کیام ادبیر رب جب میں لفظ "hard" ( سخت ) کا حوالہ دیتا ہوں تو اس سے میری کیا مراد ہے۔ جب میں لفظ 'mard معلوم ہے کہ اس لفظ کی وضاحت بھی معمول کی بات کے معمول کی بات ہے۔ کریٹالیلس: جی ہاں میرے دوست اور مجھے بیہ بھی معلوم ہے کہ اس لفظ کی وضاحت بھی معمول کی بات ہے۔ کریٹائیکس: جی ہاں میرے دوست کردہ ہے۔ سراط: اور بیمعمول بلکہ متفقہ رائے کی حیثیت رکھتا ہے مثلاً ، میں کوئی قابل فہم آ واز نکالوں اور آپ ہی جو ستراط: اور بیمعمول بلکہ متفقہ رائے کی حیثیت رکھتا ہے مثلاً ، میں کوئی قابل فہم آ واز نکالوں اور آپ ہی جو اور پیشمول بلدستدر - - روز اور این مفہوم ظاہر کرنا جا ہتا ہوں تو اس کے سوااور کیا کہا جا سکتا ہے؟ كياآب بهي بي كبناط بي بين؟

كرية كيلس: مالكل يمي مات!

کرینایس بیاس من با ستراط: اوراگرصورت حال بیه بوکه میں جب کہوں که آپ میری بات کامفہوم سجھتے ہیں، تواس میں یم ی طرف ہے آپ کے لیے کوئی اشارہ مضمر ہو؟ کریٹائیلس:الیم صورت میں بھی میرار دمل وہی رہے گا۔

سید سید اشاره مشابهت اور عدم مشابهت دونول صورتول میں قابلِ اطلاق ہوگا اوراگریہ کے ہوآپ سے استراط: سیدا اور عدم ۔ نے گویااینے لیے ایک ضابطہ مقرر کیا ہے (جو مرقبہ کی طرح اہمیت رکھتا ہے) اور ظاہر ہے کہ اگر آب اس تصور پر کار بندر ہیں گے تو اس سے متفق ہونے کے پابند ہیں کہ الفاظ اور صحت کاتعلق بھی رواج ہے ہے کیونکہ رواج ہی کے مطابق اگر مستعمل ہیں تو مشابہت پیدا کرنے والے اور عدم مشابہت کا باعث، دونوں حروف لفظ کی شکل کی تشکیل میں اپنا کر دارا دا کرتے ہیں اوراگر آپ رواج اور روایت کومختلف صورت حال قرار دیں تب بھی آپ کو کہنا پڑے گا کہ الفاظ کی اہمیة کی بنیادرواج برے نہ کہ (حروف اور شے ) مشابہت پر کیونکہ رواج میں تو مشابہت رکھنے پاندر کھے واے امتزاجات برابر برابر چل جاتے ہیں۔اورعزیز م کریٹائیلس جیسا کہ ہم یہاں تک منق ہو گئے ہیں ( کیونکہ آپ کی خاموثی کو میں اتفاقِ رائے سے تعبیر کرتا ہوں)، تب بیماننا پڑے گا کہ رواج اورروایت دونوں ہارے خیالات کومتاثر کرتے ہیں،اس ضمن میں ہم اعداد کی مثال کیے ہیں۔اس همن میں آپ کہہ سکتے ہیں میرے دوست، کہ آپ کو ہر عدد سے متعلق مشابہ لفظ (نام) مل جائے گا، جب تک کہ آپ روایت اور ناموں کی تھیجے کے ممن میں اس کی جواز کوشلیم نیکر لين؟ يهال تك تومين آپ سے منفق بى مول كدالفاظ (اسما) كوحى الامكان اشيا سے مشابہ وا

چاہے گر مجھے ڈر ہے کہ ہر موجینس کے بقول مشابہت کی شرط کو زبرد تی گھیدٹ لانے ہے معاملہ اور گرد ہو ہوگا کیونکہ اس طرح بھی حروف کی تھیج کے ضمن میں روایت کی مصنوی اور میکا نیاتی مدد کی ضرورت پوتی ہے کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اگر ہم (الفاظ اور اشیا) کی مشابہت کے اصول کو اکثر استعمال کریں تو بیز بان کی صحت میں زبر دست حد تک محدثابت ہوتا ہے اور اس کے برعکس صورت میں جامعیت بھی نہ ہونے کی حد تک رہ جاتی ہے گرمیں آپ سے بو چھتا ہوں کہ ناموں میں کون میں جامعیت بھی نہ ہونے کی حد تک رہ جاتی ہے گرمیں آپ سے بو چھتا ہوں کہ ناموں میں کون میں قوت یوشیدہ ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے؟

۔ کر پٹائیلس: میں سمجھتا ہوں سقراط، کہنام ایک طرح کی اطلاع ہیں یعنی جب کوئی شخص کسی شے کا نام جانتا ہے تو گویادہ اس شے کے بارے میں جانتا ہے جس کاوہ نام ہے۔

سقراط: میراخیال ہے کہ آپ کا اس سے بیہ مطلب ہے جیسے نام ہے ویسے ہی اس سے موسوم شے ہے اور چڑھی نام سے واقف ہوگا وہ گویا شے سے بھی واقف ہوگا کیونکہ دونوں چیزیں ملتی جلتی ہیں اور اس کے دونوں ایک ہی سائنسی (علم) یا آرٹ (فن) میں آتی ہیں اور اس بنیا د پرہم کہد کتے ہیں کہ جو ناموں کو سمجھتا ہے وہ اشیا کو بھی احجمی المرح سمجھتا ہے۔

رینائیلس: بالکل یمی میں بھی کہنا چاہتا ہوں۔

سقراط: ہمیں اس امر کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ نام اشیا سے متعلق ہمیں کوئی اور کہاں تک معلومات بہم پہنچا سکتے ہیں؟ کیا بیہ معلومات سب سے زیادہ جامع اور مکمل ہو سکتی ہیں؟ یا بچھ ایسی اطلاعات و معلومات بھی ہیں جواشیا ہے متعلق در کار ہوتی ہیں؟ آپ کی کیارائے ہے؟

کریٹائیلس: بیں توبہ کہوں گا کہ جتنی معلومات نام سے حاصل ہو عتی ہیں، اتن کسی اور ذریعے سے ممکن نہیں۔ سقراط: کیا آپ کا اس سے بیر مطب ہے کہ جو شخص کسی شے کا نام دریافت کرتا ہے وہ گویا شے کی حقیقت کو دریافت کر لیتا ہے۔ یا بیر فقط تعلیم دینے کا ذریعہ ہے اور حقائق کی دریافت اور شخیق کے لیے ذرائع بھی درکار ہوتے ہیں۔

کریٹائیلس: مجھے یقین ہے کہ تعلیم دینے اور تحقیق وتد قیق کے لیے ایک طریقہ مستعمل ہوتا ہے۔ سقراط: اگر آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ جو تحقیق وتد قیق کے لیے فقط ناموں ہی کا سہارالیتا ہے وہ اکثر حقائق تک پہنچنے سے پہلے بھٹک جاتا ہے۔ کریٹائیلس: وہ کیسے حناب! اس وجہ سے کہ اشیا کوجس کسی نے بھی اوّل اوّل نام دیے اس نے اپنی فہم کی حدود میں مقیدرہ رُ (این طرف سے اشیا کے خصائص کے مطابق) نام رکھے۔ایسا ہے کنہیں؟

كرينائيلس: بدتوب!

رینات کی بیون ہے۔ سقراط: اوراگراس شخص کے نام، رکھنے کے شمن میں،تصور میں کوئی خامی رہ گئی ہوگی تو خوداندازہ لگا ہے؛ کے اورا را ان کا انجاع کررہے ہیں، ہماری حیثیت کیا ہوگی؟ کیا ہمارے دھوکا کھا جانے کا امکان

کریٹائیلس : وہ تو ٹھیک ہے جناب سقراط مگر میرے خیال میں وہ مخض اشیا ہے متعلق پچھزیادہ نہیں جانتا ہو گاور یوں اس نے نام کےطور پر جوالفاظ استعال کیے ہوں گے میں کم از کم انھیں نام قرار نہیں وے سکتا اور یوں تو آپ بھی یہی رائے رکھتے ہیں کہ نام رکھنے والے لوگ حقائق سے نابلہ نہیں ،و سے اوراس کا ثبوت سے کہنام رکھنے کا سلسلہ جاری رہتار ہاہے۔ کیا آپ نے دوران گفتگو بھی محور نہیں کیا کہ آپ جو کچھ زبان پرلاتے ہیں ان میں ایک مخصوص مقصدیت ہوتی ہے؟ مرعزيزم كريٹائيلس، يةو كوئى جوابنہيں! كيونكه جو شخص اپنے كام كا آغاز ہى غلطى ہے كرية وہ آیندہ بھی بنیادی غلطی ہے بے نیاز نہیں رہ سکتا۔ یہ تو بڑی ریاضیاتی حقیقت ہے، جس طرح جومیٹری کے کسی تصور میں بنیادی غلطی ، جیے جیسے پراسیس آ گے بڑھتا ہے، بڑی ہوتی جاتی ہے۔ اس لیے بیقریب امکان ہے کہ ہر مخص کواپنی ہرسوچ اور توجہ کی بنیا دمتعلقہ تصور کے بنیا دی اصواوں برر کھنی پڑے گی جاہے وہ درست ہیں یانہیں۔ پھر جب وہ اصولوں کی چھان پھٹک کر لیتا ہے تو آ گے بڑھتا ہے مگر یوں کہ آبندہ تحقیق اپنی بنیادوں پر آ گے بڑھتی ہے۔ سوایے میں جب ہم ناموں کومر بوط یا ئیں تو جیرت ہوتی ہے۔ یہاں میں اپنی گزشتہ بحث کا حوالہ ضرور دوں گا۔ جہاں ہم اس نتیج پر پہنچے تھے کہ ہرشے کو حرکت، بڑھوتری اور دیاؤ کا سامنا ہے اور یہ کہ ایک حرکت بھی ناموں سے ظاہر کی جاسکتی ہے اور وہی اظہار دراصل ان اشیا کا نام تھہرتا ہے کیوں ہے ناب، یکی

كريثانيكس: بال يقينا موزول نام بي مين اشيا كاحقيقي مفهوم پوشيده موتا ہے۔ 🖈 🌣 🌣 چنا مچا گزشته مثالوں کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ ان کو جب ہم اسی اصول ( کی بیشی ) کے مطابق تر تیب دے لیں گے تو ان کے بدترین معنی بہترین معانی میں بدل جائیں گے اور اگر محقق تھوڑی

ی زحت کرے تو یقنینا سے بہت سے دوسرے ایسے الفاظ مل جائیں گے جن ہے حرکت کانہیں بلکہ سکون کامفہوم برآید ہوتا ہے جو کہ ظاہر ہے حرکت کا الٹ ہے۔

ریالیس: بالکل درست جناب سقراط ،مگریمجھی دیکھیے کہ بہت سے اعداد سے حرکت کا تاثر ماتا ہے۔

ریا ہے۔ کیا ہم ووٹوں کی حیثیت سے نمبروں کولیں، یعنی اس طرح کہ اگر کسی نام کے بارے عراط: میں اکثریت کی رائے صحت کی جانب ہوتو اسے بچے قرار دے دیا جائے اور اگر کسی کے بارے میں اکثریت کے کہ پیغلط یا غیر موزوں ہے تو ہم بھی یہی کہیں کہ وہ موزوں نام نہیں ہے؟

ىرىئائىلس نېپىن يەتۇشچەمعقول نېپىن-

ستراط: بینینا یہ تو ضیح درست نہیں ہے۔ گرفی الحال اس سوال کو یہیں چھوڑ کر ہمیں ایک ادر سوال کی طرف متوجہ ہونا ہوگا اور مجھے امید ہے کہ آپ اس ضمن میں میرے ہم خیال ہی ہوں گے۔ کیا ہم پہلے ہی ہے اس امر کا اعتر اف نہیں کر چکے ہیں کہ جن لوگوں نے اوّل اوّل اشیا کے نام رکھے انھیں تا ہوں ساز کہا جائے گا اور ان کا نام قانون سازی کافن؟ اور یہ کہ یہ یونانی اور غیر یونانی ( And Barbarous وونوں ریاستوں کے لیے درست ہے؟

كريائيس: آپكاكهنا بجاب!

سرّاط: الیں صورت میں آپ مجھے بتا کیں گے کہ وہ اوّ لین لوگ جنھوں نے اشیا کونام دیے، کیا وہ ان اشیا اور ان کی حقیقت و ماہیت ہے آگاہ تھے جن کے کہ انھوں نے نام تجویز کیے؟

كرينائيلس: بيضروري ہے كدوه ان اشياسے بخو في واقف مول كے۔

ستراط: کیونہیں! ہمیں یقین ہے کہ وہ لوگ جاہل ندر ہے ہول گے۔

کریٹائیلس: میں بھی یہی کہوں گا کہان لوگوں کے جاہل ہونے کا کوئی جوازنہیں۔

سخراط: ہمیں ای نقطے کی طرف لوٹنا چاہیے جہاں سے ہم نے گریز کیا تھا۔ اگر آپ کو یا دہوتو آپ ہے کہہ رہے تھے کہ جن لوگوں نے اوّل اوّل اشیا اور کوائف کو نام دیے وہ یقیناً ان اشیا اور کوائف کی ماہیت سے آگاہ رہے ہوں گے۔ کیا اب بھی آپ کی رائے وہی ہے؟

كريثاليكس: جي بال مين اپني رائع برقائم مول-

سقراط: اورآپ گویا بیر کهدر ہے ہیں کہ نام دینے والے اشیا کی ماہیت اور ساخت وغیرہ کاعلم بھی رکھتے

كريناكيس:اى بين كيافك با

کریٹائیس:ال یں بیاسے، ستراط: لیکن اس عہد میں، جب ابھی اشیا کو نام دیے ہی گئے تھے لوگ ان اشیا کو کیے پہچانتے ہوں ا بی تحقیق وجبخو کے ذریعے جان یاتے تھے یا دوسروں سے سکھ کر \_

كريٹائيلس:ميراخيال ہے سقراط كه آپ كى بات ميں اچھاخاصاوزن ہے!

ریا کا مارید اوراگرہم اپنا انظریے پر قائم رہیں کہ ناموں کے ذریعے اشیا کے بارے میں حصولِ معلومات ہروں ہے۔ ممکن ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ نام دینے والے اوّ لین لوگ اشیا کے بارے میں کیے جان کتے تے جبکہ اس وقت اشیا کے نام موجود ہی تھ (کہنام توخود انھوں نے رکھے تھے۔)

كريتًا كيلس: اس معاملے ميں ،ميرے خيال كے مطابق اہم ترين حقيقت توبيہ ہے كدابتدا كى نام بعض ماورائے انسان ہستیوں نے دیتے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہان ناموں کی صحت پر کلام کرنے کا ہمیں حوصلہ تہیں ہوتا۔

ستراط: الیی حالت میں نام دینے والا اگر الوہی علم رکھتا تھایا وہ کوئی دیوتا تھا تو پھراس نے خوداینے دیئے موئے ناموں سے اختلاف کیوں کیا؟ کیونکہ ابھی ابھی ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ نام دینے والے ما والوں نے بعض ناموں کواپیا بنایا کہ ان سے سکون کی کیفیت جھلکتی ہے اور بعض الفاظ کی تحریک کی کیفیت عیاں ہوتی ہے کیااس سلسلے میں ہم کسی غلطی کے مرتکب تونہیں ہوگئے؟

كريثائيلس: مگرميں اب بھی اس بات پر قائم ہوں كە مذكورہ بالا دونوں اقسام میں سے ایک قتم كے نام كہلانے کمتحة نہیں۔ کا تق نہیں۔

مقراط: تب پھر پیر طے کرناباتی رہ جائے گا کہ حقیقی قانون سازنے کیاوہ نام رکھے ہوں گے جن سے سکون اور حرکت سے عاری ہونے کو ظاہر کرتی ہے یا وہ جو حرکت کے مظہر ہیں؟ بیدوہ نقطہ ہے جو میر۔ مہلے بیان کےمطابق مجھ ان کی تعداد بنانے سے واضح نہیں ہوسکتا۔

كريثائيلس: بال ستراط، اس طريق سے تو واقعی بات واضح نہيں ہوتی!

سقراط: مگریدتو ناموں کی جنگ ہے۔ بعض ہیں کہان سے شدت کے ساتھ اظہار ہوتا ہے کہ وہ معیقت یا اس کے قریب سے اور بعض دیگر نام اس کے برعکس کیفیت کے مظہر معلوم ہوتے ہیں۔ سوہم ان کے مابین درست یا غلط کے حوالے سے فیصلہ کیونکر کریں؟ کیونکہ ایسے معتدل نام موجود نہیں جن

ے ذریعے بیہ مسئلہ حل ہو یا پھر کوئی اور معیار ہونا چاہیے جس کے ذریعے ناموں کو کمحوظ رکھے بغیر پر کورہ ہالا سیفیتوں کو سیحے یا غلط قرار دیا جا سکے!اور یہی معیار در حقیقت اشیا کی حقیقت ہم پر آشکار کر سکتا ہے۔

ر پاہلس: میں آپ سے متفق ہوں۔

ر پیاں۔ اوراگراس پریفین کرنے کا جواز ہے تو مجھے کہنے دیجے کہ اشیاناموں کے بغیر بھی جانی اور پہچانی جا ستراط:

ریٹائیلس: ظاہرہ-

ریا عراس طرح اشیا کے جانے بہچانے جانے کا اور کون ساامکان ہے۔ یعنی ناموں کے بغیراشیا کو جانے اور بہچانے کی بنیاد کس عضریا عامل پر رکھی جائے؟ کیا اس کے لیے فطری طریقہ شناخت اپنایا جائے لیعنی ہرشے کی محدودیت اور دیگراشیا سے ان کے اشتراک خصائص کو بنیا دبنایا جائے؟ اس طرح مختلف اشیا کی شناخت خصائص میں اختلاف کی بنیا د پر بھی ہو عتی ہے کیونکہ یہ اختلاف گویا ان کی اینی انفردیت کی علامت ہوتا ہے۔

كريناكيس: مير عضيال مين آپ جو كچه كهدر م بين، درست م-

سقراط: خوب! یادر کھیے ہم نے قبل ازیں متعدد بار طے کیا تھا کہ موزوں ترین ناموں کی اشیا کے ساتھ زبردست مشابہت یائی جاتی ہے گویا پیاشیا کے مس ہوتے ہیں۔ایسا ہی ہے ناں؟

كريثائيلس: جي بال-

سراط: آیے فرض کریں کہ ناموں کے ذریعے ہمیں اشیا ہے جزوی واقفیت حاصل ہوتی ہے اور ان کے بارے میں معتدبہ حصہ معلومات ہمیں خود اشیا کے مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے اور بید درحقیقت حصول معلومات کا معقول اور واضح ترین ذریعہ ہے بلکہ اشیا اور ان کے عمل کی حقیقت بذریعہ میں معلومات کی بنیاد بھی اس امر پر ہے کہ مس کس قدر جامعیت کا حامل ہے اور بید کہ عمل اور شے میں مماثلت کا معیار کیا ہے۔

یں تما ملت کا معیار کیا ہے۔ کریٹائیلس: میں بھی پیشلیم کرنے پر مجبور ہوں کہ جامع تر معلومات کے حصول کے لیے اشیا کا ذاتی مطالعہ

بہرحال ضروری ہے۔ سقراط: اگر چہ آپ کے اور میرے دائرہ دسترس سے باہر بے شاراشیاا کی ہیں جن کے بارے میں حقائق حال کی جبتجو اور تحقیق کی ضرورت ہے تاہم بیت ایم کرنا پڑے گا کہ اشیا کی حقیقت و ہا ہیں انتخا ناموں سے علم سے ڈریعے ہی مکمل طور پرممکن نہیں بلکہ اصل اشیا کا مشاہدہ اور مطالعہ بھی لابدی اور لازمی ہے۔

كريناليلس :يقينا جناب ستراط!

سراط: ایک اور نکتہ بھی قابلِ فور ہے۔ ہمیں بے فرض نہیں کر لینا چاہیے کہ ہمارے آس پاس ناموں کا بھنا ہزا 
خرج وموجود ہے ان کا مطالعہ ہمیں ایک ہی ست میں رہنمائی مہیا کرے گا کیونکہ میں اس حقیقت 
سے انکار کی جمارت نہیں کر سکتا کہ اوّ لین نام رکھنے والوں کا بی تصور کہ ہرنام حرکت اور دباؤ پر بن 
ہے ،اگر چہ مخلصانہ کوشش تھی مگر سونی صدحقیقت پر بینی نہ تھی اور اس میں غلطی کا عضر موجود و تھا۔ وہ فور 
غلطی کے باعث غلط تصورات کے جس گر داب میں پھنس گئے تھے، چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان کی 
پیروی میں ای گر داب میں جا پھنسیں۔ اس سے متعلق اُستاد کر بٹائیلس ، ایک اور مسئلہ بھی ہم 
جس کے مطابق میں اکثر مجیب و غریب تصورات اور خوابوں میں کھوجاتا ہوں اور اب میں اس 
حست کے مطابق میں اکثر مجیب و غریب تصورات اور خوابوں میں کھوجاتا ہوں اور اب میں اس 
خیر مطابق ایس کی رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ بتا سکیں گے کہ (کائنات میں کہیں کی) 
خیر مطابق یا جس مطابق بیا ایس کی کا نئاتی حقیقت کا وجود ہے بھی یا نہیں ؟

كرينائيلس:ميراذاتي خيال ہے، جناب سقراط، كەالىي كوئى خقىقت مطلقە يقىينا وجودر كھتى ہے۔

ستراط: تب پھرآ ہے حسنِ مطلق کے وجود کی جبتو کریں! اس ضمن میں ہم چہروں کے حسن یا ظاہری حسن استراط: کے ایسے دیگر مظاہر کو اہمیت نہیں دیں گے کیونکہ ایسی تمام اشیا کسی نہ کی قتم کے دباؤ کے زیراثر ہوتی ہیں (اور وقت کے ساتھ ان کی کیفیت تبدیلی سے دو جار ہونے پر مجبور ہے) ہمارا سوال بیہونا جا ہے کہ آیا چیقی حسن ہسن لاز وال یاازلی وابدی حسن نہیں ہوگا؟

كرينائيلس: يقينا بيسوال حاري تحقيق كي بنياد ہے۔

ستراط: یہ سوال بھی اہم ہے کہ جو شے تبدیلی ہے مملو ہے تیقی اور از لی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اگر کوئی شے جیس ہے، گزرتے وقت کے ساتھ بھی و لیں ہی رہتی ہے تو گویا وہ تبدیلی ہے ہمکنار نہیں ہورہ ی اور ظاہر ہے کہ ان کی کیفیت اور ہئیت میں تبدیلی نہ ہونے کا مطلب سے ہے کہ وہ ابدیت کی طرف مائل ہیں اور کمی نوع کی حرکت یا تبدیلی ان پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ کریٹ یا تبدیلی سے بے نیاز ہی سمجھا جائے گا۔

اس مرحلے تک بھی اشیا لوگوں کے لیے انجانی ہی رہیں گی (ایک لحاظ ہے) کیونکہ جب کوئی مشاہدہ کارمطلوبہ اشیا کے قریب جاتا ہے تو وہ مختلف ثابت ہوتی ہیں اور قریب جانیں تو زیادہ متفرق لگیں گی یہاں تک کہ ان کی ہئیت اور ساخت کے ہارے میں معلومات کے شمن میں اس سے مزید آ کے جانا ممکن نہ دہے کیونکہ ایسی اشیاجن کی کوئی کیفیت ہی نہ ہو۔ اس کے ہارے میں معلومات کا حصول کیے ممکن ہے؟

سریٹائیلس: آپ درست فرماتے ہیں۔

ہے معقول دلیل کے ساتھ میر بھی نہیں کہہ سکتے کہ علم ہر کیفیت اور صورت میں وجود رکھتا ہے کیونکہ علم کے وجود کے لیے بیشرط لازم ہے کہ وہ مسلسل اور قیام پذیر ہواور ظاہر ہے کہ جب ہرشے عارضی صورت میں ہوتو قیام پذریو کھی جھی نہ ہوگا۔ یعنی اس صورت حال سے بیتا ثر ماتا ہے کہ جب تک اشاتغیریذیرین علم تغیر پذیرے اورعلم کوہم تغیر پذیری کی صورت میں علم قرار دیے ہے اجتناب کرتے ہیں۔لہذااس سے تو ایسا لگتا ہے کہ کا ئنات میں نہ کہیں علم کا وجود ہے اور نہ ہی ایسی کوئی شے وجو در کھتی ہے جس کے جاننے کے بارے میں کوئی دعویٰ کر سکے لیکن اگر جاننے والے افراد اور حانی جانے والی اشیا کا وجود ہمیشہ ہے رہاہے تو فطری بات ہے کہ ایسی اشیا کا اوپر بیان کے گئے دباؤ کے حوالے سے بتائی جانے والی اشیاسے کوئی تطابق ناممکن ہوگا۔ آیا اشیامیں ابدیت کا بہلوموجود ہے یا ہرانکیٹس اس کے بیروکاروں اور دیگر حکما کا قول ( کہ ہرشے فانی ہے ) درست ہے؟ بیدہ سوال ہے جس کا جواب آسانی ہے مہانہیں کیا جاسکتا کیونکہ اس طرح کوئی بھی ذی شعور شخص خود کواوراینی ذہنی تہذیب وتعلیم کو ناموں کی تفصیل میں الجھانا پسندنہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی تخض اس صورت حال میں ناموں پر ، جبکہ ایسے علم پر بھروسا کرنا مناسب نہ ہوگا جونہ صرف خودا پی نفی کرتاہے بلکہ باقی اشیا کے وجود کو بھی عدم حقیقت کے ناخوشگوار نام سے یا دکرتا ہے، انحصار کیے كرسكے گا۔ كوئى كيے يقين كرسكتا ہے كہ ہر شے اس ٹوٹے برتن كى طرح ہوجس ميں سے پانی رستا ر ہتا ہے یا کا سنات ایک ایسے فرد کی طرح ہوجس کی ناک ہروفت بہتی رہتی ہے؟ یہ بات ایسی ہے کہاس کے سیج اور غلط ہونے کا امکان برابر ہے اس لیے آپ کواس پر قائل کرنا آسان نہیں چونکہ آ پ نو جوان ہیں اور سکھنے کی عمر میں ہیں ، لہذا آ پ کے لیے بیاور بھی ضروری ہے کہ آپ کسی ایسے ... فلفے کوآ تکھیں بند کر کے تشکیم نہ کرلیں جس کی آپٹھوں بنیادوں پر قائل نہیں ہو جاتے اوراگر

(اس دوران) آپ کو حقیقت کا ادراک ہوجائے تو مہر بانی کر کے مجھے آکر خرار ان گاہ کیجے گا۔

کریٹائیلس: میں آپ کی ہدایت پر ضرور عمل کروں گا۔ اگر چہ میں پہلے ہی اس موضوع پر کانی غور کر چکا ہوں
اور سے تو بیہ کداس تمام غور وفکر نے مجھے ہراکلیٹس کی پیروی پر مائل کر دیا ہے۔
ستراط: کوئی بات نہیں، میرے دوست، کسی اور دن جب آپ ملک کے دور سے رسفر سے، جس کا آپ ستراط: کوئی بات نہیں، میرے دوست، کسی اور دن جب آپ ملک کے دور سے رسفر سے، جس کا آپ میں تو مجھے اپنے خیالات سے استفاد سے کا موقع ضرور دیجی گا۔
میراخیال ہے کہ ہر موجینس صحیح معنوں میں آپ کوراہ پر لگا دی گا۔

کریٹائیلس: بہت خوب، جناب ستراط! میری خواہش ہے کہ (جب تک میں سفر پر ہوں) آپ خود بھی اس مسئلے پراسے طور پر غور وفکر جاری رکھیں۔



## فيڈرس

(Phaedrus)

شركائے گفتگو:

سقراط (Socrates) اورفیڈرس (Phaedrus)

منظر: دریائے الیسس (Ilissus) کے کنارے ایک چنار کے درخت (Plane-tree) کے منظر: بیٹھے ہوئے۔

مراط: عزيزم فيدرس،آپكبآ كاوراب كدهركاراده ب؟

فیڈری: میں ی فیلس (Cephalus) کے بیٹے لائسیا س (Lysias) کے ہاں ہے آ رہا ہوں اور شہر پناہ کے باہر سیر کرنے جاؤں گا کیونکہ وہاں ہم نے پوری صبح گزار دی ہے اور وہیں میرے دوست اکیونیٹن (Acumenus) نے مجھے بتایا کہ کسی کمرے میں گھس کر بیٹھے رہنے کی بجائے گھلی ہوا میں سیر کرناانسان کوتازہ دم بنادیتا ہے۔

سراط: وه محک کہتاہے۔ آباتو کیالائسیاس ہمارے قصبے میں آیا ہواہے؟

نیڈری: ہاں، وہ گزشتہ شباہ پی کریٹس (Epicrates) کے ہمراہ موریکس (Morychus) کے ہاں تھہراتھا۔ آپ کوتو معلوم ہی ہے اس کا (موریکس) کا گھراو کمپین زیوس (Olympian Zeus) کی عبادت گاہ کے قریب ہی ہے۔

سقراط: ادراس نے آپ کی آؤ بھگت کیے کی؟ مجھے یقین ہے کہ اس نے بھر پور بحث ومباحثے ہے آپ کی خاطر مدارت کی ہوگی۔

فیڈران: اگرا پسننا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ چلیے ، میں آپ کو بناؤں گا کہ ہمارے مابین کیا گفتگو ہوئی؟ سقراط: میں آپ کی دوسروں سے بحث کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہوں جو پنڈر (Pindar) کے بقول" ہر كاروبارحيات سازيادواجم" موكتى ب-

فيدرى وكاآب الرابي

خراط تو کیا آپ تفتگو جاری رکھنا پیند کریں ہے؟

و بیا اپ سو بیان میری کبانی مجمی آپ کے لیے ولچیپ ہوگی کیونکہ ہمارا کام تھا محبت! محبت، جُواَنَ کل میشن بن چی ہے۔ لائمیاس وراصل نو جوانوں کا لکھاری ہے اور یہی وہ طبقہ ہے جومجبت سے ر ہے زیادہ متاثر ہوتا ہے اور لطف کی بات میہ کہ میہ طبقہ محبت سے تو متاثر ہوتا ہے لیکن چاہئے دالے ہے نہیں اور اس نے بجا طور پر ثابت کیا ہے کہ محبت کرنے والوں کے مقابلے میں محبت سے نئی اور پر ہیز کرنے والے لوگ زیادہ قابل قدر ہوتے ہیں۔

فیڈری: آپکامطلب کیاہ ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میرے جیسے عام آدمی کی معمولی یا دواشت اس قابل ہے کہ وہ لائسیاس جیسے ماہر علم الکلام کی تمام باتوں کو کما حقد دہرانے میں مددگار ثابت ہو عمق ہے۔ جنعیں مرتب کرنے میں انھوں نے عمریں بتادیں؟ پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ جہال تک ممکن ہے لائسیاس کی باتوں کو تفصیل ہے آپ کے سامنے بیان کردوں!

ستراط: مجھے بیتین ہے کہ میں فیڈرس کوا تناہی جانتا ہوں جتنا میں خود کو جانتا ہوں اور میں اپنی چشم تصورے دو منظر بھی د کھے سکتا ہوں جب فیڈرس کے اصرار پر لائسیاس کو بار بارا پنی تقریر وہرانا پڑی ہوگا کے دو منظر بھی د کھے سکتا ہوں جب فیڈرس کے اصرار پر لائسیاس کو بار بارا پنی تقریر وہرانا پڑی ہوگا کے کوئکہ فیڈرس نے بھی اسے خوش کرنے کے کیونکہ فیڈرس نے بھی اسے خوش کرنے کے لیے اس کی فر مالیش بوری کرنے میں کوئی د فیقہ فروگز اشت نہیں کیا ہوگا اور ظاہر ہے جب اور کوئی صورت ممکن نہ رہی ہوگی تواس نے کتا ہا تھے میں لی ہوگی اور پہندیدہ حصوں کو پڑھنا شروع کردیا

ہوگا اوراپی پوری صبح اس کارروائی میں صرف کرنے کے بعد تھک کردہ اُٹھا ہوگا تو اس نے سر پر
سرباندھ لی اور جھے ہیے بھی یقین ہے کہ اب تک اے اس تقریر کا (بشر طیکہ وہ ضرورت ہے نیادہ
طویل ندرہی ہو) ایک ایک لفظ زبانی یا دہوگا اور اب سیر کے بہانے وہ اپنا سبق دہرانے کے لیے
ہیر پناہ کے ساتھ ساتھ کئی چکر لگائے گا۔ ایسے میں وہ ایک ایسے شخص کو دیکھتا ہے جو اس کی طرح
بحث و تحصی کا شیدائی ہے ۔ سواسے دیکھتے ہی فیڈرس کی باچیس کھل گئی ہوں گی کہ چلوا یک ہم
ووق شخص تو ملا۔ '' اب جھے اپنے سبق کی دہرائی میں کسی کا ساتھ بھی میسر ہوگا۔ سودہ اس شخص کو سیر
اور یوں بحث میں شرکت کی دعوت دیتا ہے اور اس پر مستزاد ہیکہ وہ شخص خودہی (جو بحث کا پجاری
ہی اس سے متعلقہ تقریر کو دہرانے کی درخواست کر بیٹھتا ہے لو جناب اب فیڈرس خوثی سے
پول جاتے ہیں اور فر ماتے ہیں۔ میں ایسانہیں کر سکتا! گویا اس کے اصل ارادے کا کسی کو علم نہ ہوگا
عالانکہ ایسے میں اگر سکنے واللہ ہی سکنے ہے افکار کردے تو فیڈرس اسے سکنے پر مجبور کرنے لگیں گے
وادروہ چا ہے سکتا چا ہے یانہیں ، اس کا چھٹکا را مشکل ہوگا آخر میں ہوگا ہیکہ فیڈرس خودہ می اپنی گھٹگو کا
اوروہ چا ہے سکتا چا ہے یانہیں ، اس کا چھٹکا را مشکل ہوگا آخر میں ہوگا ہیکہ فیڈرس خودہ میں آئی گھٹگو کا

فیڈری: مجھےمعلوم ہے کہ میں جب تک کسی نہ کسی طرح اس تقریر کود ہراند دوں آپ میری جان چھوڑنے والے دری دور کے میں اس میں اس کے درہ ہی کہ جائے بھی ہو میں پوری روداد آپ کو سُنا ڈالوں۔

مقراط: ارے۔ یک ہے،آپنے، پتے کی بات!

فیڈری: میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میں آپ کی فرمایش پوری کروں گا۔البتہ میں یہ بتائے دیتا ہوں کہ مجھے لائسیاس کی باتیں لفظ بہلفظ یا ذہیں ہیں۔سومیں اپنے سادہ لفظوں میں اس کی گفتگو کا خلاصہ بیان کے دیتا ہوں،خصوصاً اس موضوع پر کہ محبت کرنے اور نہ کرنے والے کیونکر ایک دوسرے سے متفرق ہو سکتے ہیں؟ لیجے میں شروع سے بیان کرتا ہوں۔

سرّاط: بہت اچھا، جانِ من! مگر پہلے مجھے وہ شے دکھائے جو آپ کے بائیں ہاتھ میں ہے اور جے آپ

اپنے چوغے کے نیچے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے شک ہے کہ یہ پلندالائیاس کی تقریر

کے تولش پر ہی مشتمل ہوگا۔ اب مجھے سونی صد آپ کی یا دواشت پر بھروسا کرنے کی ضرورت

نہیں۔ارے آپ تو اس تحریر کی صورت میں گویا خودلائیاس ہی کوساتھ لے آئے ہیں۔

نیڈری : یہ تو اس لیے ہے کہ مجھے تو قع نہیں کہ اپنی توت بیان اور فن گفتگو کا رعب آپ پرڈالنے میں کا میاب

N. A.

ہوسکوں گا؛ تاہم اگر مجھے ہہرصورت پیٹریر آپ کے سامنے پڑھناہی ہے تو ہم بیٹیس کہاں؟
سرّاط: آیے مؤکر الیسس کے کنارے چلیں۔آگے سی پُرسکون گوشے میں بیٹھ جائیں گر
فیڈری: خوش قسمتی ہے میں نے اس وقت اپنے سینڈل نہیں پہن رکھا ور آپ تو ویسے ہی کر ہن پالُن کا کو فیڈری:
پند کرتے ہیں۔ سو آپ چشمے کے کنارے بیٹھ کر اپنے پاؤں پانی میں لاکا کر انھیں ٹھنڈل
پہنچا ئیں۔ میرے خیال میں یہی آسان ترین طریقہ ہے کہ اس طرح ہم موسم گرما کی دو پہرکی شرک شریہ کی رسیس گھی کی سکیں گے۔
شدت میں بھی کی رسیس گے۔

مقراط: آ کے چلیے اور بیٹھنے کے لیے کوئی مناسب ی جگہنتخب کیجے!

فیڈرس: وه دور، آپ کو بلندترین چنار کا درخت دکھائی دے رہاہے؟

سقراط: بال!

ر ۔ ، ۔ وہاں جھاؤں بھی ہے اور خنک ہوا کے جھو نکے بھی اور وہاں نرم سبزگھاس پر نہ صرف بیڑھیں گ فیڈرس: وہاں جھاؤں بھی ہے جیں ۔ بلکہ اگر جیا ہیں تولیٹ بھی کتے ہیں ۔

ستراط: توآئين چلين!

فیڈری: جناب سقراط: میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا وہ جگہ بھی یہیں کہیں ہے جہاں سے بوریاؤں (Boreas) کی ایک روایت کے مطابق اور پتھیا (Orithyia) کو در بائے الیسس کے کنارے سے جیت کر لے گیا تھا؟

سقراط: روایت تو یمی ہے؟

فیڈری: اور کیاوہ عیں پیجگہ نہیں ہے، یہاں شفاف اور کرنوں کو منعکس کرتی خوش خرام ندی کے کنارے؟ مجھے ایبالگتاہے کہ وہ خاد مائیس یہیں اٹھکیلیوں میں مصروف رہی ہوں گی۔

ستراط: میراخیال ہے کہ بیدہ وہ جگہ نہیں بلکہ وہ دراصل یہاں سے کوئی چوتھائی میل نیچے کی جانب ہے جہال سے اطا: میراخیال ہے کہ بیدی پارکر کے آرٹیمس (Artemis) کی عبادت گاہ کی طرف جاتے ہیں۔ وہیں قریب ہی بودیاؤں کی قربان گاہ آج بھی موجود ہے۔

فیڈرس: ارے! وہ جگہ ( قربان گاہ ) میری نظر ہے تو نہیں گزری! خیر! آپ مجھے یہ بتائے کہ کیا آپ اس داستان کو حقیقت سمجھتے ہیں مامحض افسانہ؟

سقراط: حبتے بھی عاقل اور سمجھ دارلوگ ہیں ان سب کواس داستان کی صدافت میں شبہ ہے۔ لہذا ہیں ا<sup>ا</sup>

میں فلے کرنے والا اکیلانہیں ہوں۔میرے پاس اس واقعے کی ایک معقول تو جیہ موجود ہے اور وہ میں فلک کرنے والا اکیلانہیں ہوں۔میرے پاس اس واقعے کی ایک معقول تو جیہ موجود ہے اور وہ یں ہے۔ اور جھیا اس جگہ پراپی سیلی فارمیکیا (Pharmacia) کے ساتھ کھیل میں مگن تھی کدا جا تک میہ ہے کداور چھیا اس جگہ پراپی سیلی فارمیکیا سیہ میں ہے۔ جین ہوا کا ایک جھوڑ آیا اور اس نے اور پیھیا کو چٹانوں کے اوپر سے بینچے کھائی میں مچینک ویا اور بار ہر لوگوں نے بیہ ہوائی اُڑادی کہاہے بوریا اُٹھالے گیا۔ جگہ کے بارے میں بھی زبردست اختلاف والم الله الربويكس المال كم مطابق بد واقعد اس جكد برنبيس بلكد اربويكس ب المعنام بر بیش آیا تھا۔ البتدائ تمثیل کے مصنف کی مہارت اور ذبانت کی داد (Areopagus) ر پیا برق ہے کیونکہ کوئی ایسی واستان گھڑنا جس پرلوگوں کو اتنی آسانی سے یقین آ جائے، بوی مہارت اور تجربے کا متقاضی ہوتا ہے اور جب کوئی ایک مرتبہ کوئی داستان گھڑتا ہے تو پھرا ہے تج عابت کرنے سے لیے بھی ایڑی چوٹی کا زور لگادیتا ہے۔ بلکہ انھیں مزید طلسماتی اور دہشت ناک بنانے کے لیے خیالی گھوڑے دوڑا تا رہتا ہے۔اس کی داستانوں میں جابجا گورکان اور اُڑن گھوڑ کے لمحوں میں ایک جگہ ہے دوسری جگہ بہنچ جاتے ہیں اورا سے ہی عقل کو جیران کرنے والے روس ہے واقعات کی تفاصیل نظر ہے گزرتی رہتی ہیں۔ ہاں بھی بھی جب وہ خودان کی افادیت ہے مشکوک ہوجائے تو ان کی شدت میں کی کر کے ان کوامکان کے دائرے میں لانے کی اپنی سی کوشش کرتا ہے مگراس دوراز کارفلفے میں بھی اسے حقیقت تک آنے میں عرصہ لگ جاتا ہے۔اب ا تناوفت کوئی کہاں ہے لائے کہان داستانوں میں سے بچے کو کھوج نکالے۔ بھلا کیوں؟ اس لیے کہ ڈیلفی کے باشندے (Delphian) کے قول کے مطابق وہ معاملات جن سے میری ذات کا کوئی تعلق نہیں ان کے بارے میں متحس ہونا انتہائی احقانہ بات ہے۔اس سے تو کہیں بہتر ہے کہ انیان خوداینی ذات کا کھوج لگائے تا کہ خود آگاہ ہوسکے۔ سومیں ان تمام بھیڑوں سے جان چیراتے ہوئے عوام کی رائے کے سامنے سر جھکا دیتا ہوں کیونکہ جیسامیں نے ابھی کہا،میری اصل دلچیں ان خرافات کی بجائے اپنی ذات کے ادراک میں ہے کیونکہ میں ایک انسان ہوں جو بذات خودا کی عظیم الثان اور پیچیدہ تخلیق ہے اور انسان ہی ہونے کے باعث میں جذبات کے ہاتھوں میں کھلونا ہوں اور اس ضمن میں ٹائیفو کے نام سے موسوم از دھا سے بھی بڑھ کر ہوں اگردیگرمعاملات عِلم و دانش میں میری یعنی انسان کی کیفیت زیادہ نرم خوئی کی جانب ماکل ہے مگر حتمی طور پرانسان کے لیے اعلیٰ مقام کا مژرہ موجود ہے۔اوہ! میرے دوست۔ہم اس چنار کے

## وردت كى جكد رِ بَنْ نَبِين كَ جِهَال آب بُحْ لِے جانا جا ہے؟

فیڈری یاں ایک وہ ورخت ہے؟

فیڈری: ہاں! یک وہ درخت ہے. خراط: ہائرے (Here) کی قتم ، بیرایک آ رام وہ جگہ ہے جہاں موسم گر ما کی گھنی چھاؤں اور نظر ہے۔ بیا منظر ہے۔ بیر گھنے اور بلندو بالا چنار کے در ذری اور نظر نظر ہے۔ بیر گھنے اور بلندو بالا چنار کے در ذری اور نظر نظر ہے۔ کیا منظر ہے۔ کیا منظر ہے۔ در کیا در ذری اور نظر نظر ہے۔ کیا منظر ہے کیا منظر ہے۔ کیا م پائرے (Here) کی منہ ہو ہو ہے۔ کیا منظر ہے۔ ہیں گفتے اور بلندو بالا چنار کے در فسط کے پیار کی وخوشبو کا اصاص موجود ہے۔ کیا منظر ہے۔ ہیں گھنے اور بلندو بالا چنار کے در فسط کے منڈ کے جھنڈ جو پھولول سے ا کی خوشبو سے تصامهد رائے۔ ربی ہے۔ واو! اس مقام کے حسن کی دیگر کیفیات ہی سے اندازہ ہورہا ہے کہ سالگالی ربی ہے۔ واو: اس ہے المالای کے لیے بھی پیندیدہ ترین جگہر ہی ہوگی۔ تصندی تعندی تعندی تعندی تاز ہوا کا الای المال (Achelous) اور کی پید قدر دلفریب ہے۔علاوہ ازیں یہاں ، دیکھوتو سہی ، اور موسم گر ما کے پرندوں کی مخصوص بھیاری قدر دھریب ہے۔ میں ایس میں ایٹ جو کسی قدر جھینگر وں کی سائیں سائیں سے مثابہ ہے اور سر سبز وشا داب پتوں کی سر سرا ہٹ جو کسی قدر جھینگر وں کی سائیں سے مثابہ ہے ادران اور مرجروں وب بنات کی سر ر سب سے بڑھ کر بیزم گھاس۔ ذرالیٹ کر دیکھو! لگتا ہے سرکی نرم وگداز تکیے پررکھ دیا ہے۔ اِ فیڈری، آپ واقعی ایک قابل تعریف گائیڈ ہیں۔

فیڈرس: سقراط! آپ بھی بھی تو بالکل نا قابل نہم ہوجائے ہیں۔ بھلا ذرا باہر دیہات میں آ مائن ا بالكل اجنبيوں كى طرح آپ كوگائيڈ كى ضرورت پڑجاتى ہے۔ آپ بھى سامنے سرحدے آگائى . گئے ہیں۔ایبامعرکہ آپ نے کب کیا ہوگا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ شہر کے دروازوں سے باہر کی گئے ہی نہیں۔

ستراط: آپ کا نداز ہ بالکل درست ہے میرے دوست! اورا گرآپ وجبُنیں گے تومطمئن ہوجا مُن کے اور مجھےمعاف کردیں گے۔وجہ بیہ ہے کہ میں ایک طالب علم ہوں اورشہر کے عقل مندلوگ بیرے اُستاد ہیں۔ دیہاتوں کے درخت اور یودے، مجھے کیا بتا سکتیہ یں؟ ہاں البتہ یہ ہات درست كداب آب نے مجھے جادوئى انداز ميں شهرسے باہرديهات كى جانب ملتفت اور متوجر كرديا -تمھاری جادو بیانی کے باعث میری حالت اس سادہ لوح گائے کی می ہورہی ہے کہ جس کے سامنے سبزگھاس کا گٹھایا تازہ تھلوں کا گچھالہراتے ہوئے اسے جہاں مرضی لے جائیں۔ بر<sup>ے</sup> سامنے کوئی خوبصورت سی کتاب لہراتے ہوئے مجھے اٹیکا (Attica) تو کیا پوری دنیا میں ممانے مُركِ، مجھے عارنہ ہوگی۔اب يہاں پہنچ كرميں تو ليٹے بنانہيں رہ سكتا۔ آپ البنة جس طرح آرا ً

محسوس کریں (لیٹ کر، بیٹھ کریا پہلو کے بل) بس اب پڑھنا شروع کر دیجیے!

منے ا آپ تو جائے ہی ہیں کہ میر اان معاملات کے بارے میں کیار وہ ہے؟ جھے اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ میرے اور آپ کے ، دونوں کے لیے کیسے مفید ہواور جھے یہ یقین ہے کہ میں اپ مقصد میں کامیاب رہوں گا۔ اس لیے کہ میں آپ کا چاہے والانہیں ہوں۔ یہ کروری چاہئے والوں میں ہوتی ہے کہ مجت ہے دہتر دار ہو کر پشیمان ہوتے ہیں۔ نہ چاہئے والا چونکہ اظہار جذبات میں چوا اور آزاد ہوتا ہے اور اس پر محبت کی کوئی بندش نہیں ہوتی اس لیے اس کی رائے بھی جذبات میں چوا اور آزاد ہوتا ہے اور اس پر محبت کی کوئی بندش نہیں ہوتی اس لیے اس کی رائے بھی جد باوٹ اور ہو کا گئے میں وہ خالفتاً صلاحیتوں کی بنیاد پر مفادات کے بوٹ اور ہو کی کوئی بندش نہیں ہوتی اس کے دور ہوں کی بنیاد پر مفادات کے حصول کی کوئش کرتے ہیں اور بہی طریقہ ان کے ذاتی مفادات کے دور اس رائی ہوجا ہے۔ کی خواہش پر قربان کرنے میں آسود گی ڈھونڈ تے ہیں اور یوں ان کے مفادات نظر انداز ہوجاتے کی خواہش پر قربان کرنے میں آسود گی ڈھونڈ تے ہیں اور یوں ان کے مفادات نظر انداز ہوجاتے ہیں اور انجام کاران کی بہی محرومی انصیں محبوب کی ہے اعتمائی کی صورت میں نظر آنے لگتی ہو الانکہ اپنے لیے حالات انھوں نے خود منتخب کے ہوتے ہیں۔ محبت کرنے والوں کے لیے نداییا کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور نیجناً نہ ہی آئی نوا ہو ہو شخال زندگی گزارتا ہے اور ایے درائل اس کی بہیود کو بھی بھی بس پہنے ہیں۔ خود شخال زندگی گزارتا ہے اور ایے درائل اس کی بہیود کو بھی بھی بس پہنے ہیں۔ خود سے سابقہ پڑتا ہے کوئکہ اس نے اپنی اس رہتے ہیں۔ جن کے ذریعے وہ با سانی اپنے بحبوب کی ہمدردیاں بھی جیت سکتا ہے (گویا ہو بھی بھی بھی بیں۔ جن کے ذریعے وہ با سانی اپنے بحبوب کی ہمدردیاں بھی جیت سکتا ہے (گویا

اوراگرآپ یہ کہیں کہ محبت کرنے والے خص کے پاس وہ حوصلہ اور ہمت ہوتی ہے کہ محبوب سے وہ کہ محبوب سے وہ کہ محبوب کے بھی کہہ ڈالے جو دوسرے کہنے کی جسارت نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس کی محبت عظیم بھی جائی جائے۔ اس کے لیے آپ کو بیدا مکان بھی ملحوظ رکھنا پڑے گا کہ اس کا جرائت مندا نہ انداز ہی اس امرکی دلیل ہے کہ وہ اس کی بنا پر کسی بھی نئی محبت کے اظہار سے نہیں بھی کے گا اور یوں نئی محبت کے اور کہ ان محبت کو اور پُر انے محبوب کے جذبات کو مجروح کرنے کا خطا وارکھہرے گا۔ ایسے میں، ایسے اہم ترین معاملے میں کوئی ایسے فرد پر کسے بھروسا کرسکتا ہے جے کوئی ایسارہ حائی مرض لاحق ہو جس کہ کم کوئی علاج نہ کرسکتا ہوا ورکر ہے بھی کوئی جب کہ مریض خوداعلان کرے کہ وہ اپنے حواس جس کا کوئی علاج نہ کرسکتا ہوا ورکر ہے بھی کیوئر جب کہ مریض خوداعلان کرے کہ وہ اپنے حواس میں نہیں ہے اور یہ کہ وہ اپنی بدیر ہیں یوں پر قابو یانے پر قادر آ ہی نہیں سکتا اور فرض سے بھی کہ وہ بھی

ا پنے ہوش وحواس میں آ ہی جائے تو اس کی کیا صفائت ہے کہ عالم ویوانگی میں اسپنے ول میں میں کا انتقاد کا میں کا استفاد کی استفاد کا انتقاد کا استفاد کا استفاد کا استفاد کا استفاد کا استفاد کا استفاد ا پنے ہوئ وحوال کے دور کے اور مرک بات میر کدان دور کے اور مرک بات میر کدان دور ہیں کتنے لوگ ، محبت کے افیران بل ہوئی خواہشات ووہ سے سے میں است میں ہوئی خواہشات ووہ سے ہمیں زیادہ ہوتی ہے۔ بھران بار میں محبت نہ کرنے والوں سے نہیں زیادہ ہوتی ہے۔ بھر سے نہیں زیادہ ہوتی ہے۔ بھر سے نہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اس میں استان کے دارا میں تاریخ مجت نہ رہے وہ رہ ہ اوراگر آپ بھی محبت کرنے والول میں سے بہترین کا انتخاب کرنا چاہیں تواپ کے پا<sup>س انتخاب</sup> سے مصرور کی استخاب اورا کراپ ک اور گنجایش کا وسیع دائر ہ دستیاب ہوگا اور آپ اس کے اندر رہ کر بھی بہترین دوست کا انتخاب کر اور ہجا۔ ن در ایک عامدے خوفز دہ ہونے والے مخص ہیں اور آپ کو مذمت یا ملامت ہی سے ہیں ہروں سے رشک کرتا ہوا کے (جو دراصل دوسروں سے رشک کرتا ہے اور بھتا ہ میں ہے۔ وہ اس سے رشک کررہے ہیں ) ایسے اظہار کو عادت بنا تا ہے جن سے مذکورہ دونوں ناپندیرہ م ربان ہے۔ مابقہ پڑنے کا خدشہ موجودر ہتا ہے۔اس کے برعکس محبت نہ کرنے والے کو بداً مانی عاصل ہوتی ہے کہ وہ خودا پنی مرضی کا ما لک ہوتا ہے اورا سے ٹھوس بھلائی میں دلچیبی ہوتی ہے۔ای ۔ لیےاے عوامی رائے خوفز دہ نہیں کرتی۔اس کے برعکس محبت کرنے والے کو ہرکوئی محبوب کے پیچیے ۔ پچھے پھرتے دیکھا ہے( کیونکہ یہی اس کی زندگی کامعمول بن چکا ہوتا ہے) اور جب بھی وہ آپی . میں ملتے ہیں توانص ی دیکھ کرلوگ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ کسی غیرا خلاقی گفتگو میں مصروف ہیں خواورو چندالفاظ ہی کا تبادلہ کیوں نہ کریں۔اس کے برعکس محبت نہ کرنے والے اشخاص کو گھنٹوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے دیکھیں تو بھی کوئی انگلی نہیں اُٹھا تا کیونکہ وہ سجھتے ہیں کہ باہی گفتگوانسانوں کا فطری عمل ہے۔خواہ وہ گفتگو د نیاوی معاملات میں ہویا دوی کےموضوع پریا محض خوش گیاں ہی میں کیوں ندرہی ہوں۔

اور سُنے ! اگر آ ب کو دوسی میں تلون مزاجی کا خدشہ ہوتو اس امر کو ملحوظ رکھنا ہوگا کہ محبت نہ کرنے والےلوگوں کی صحبت میں دوئتی کی خرابی ہے دونوں فریقوں کو برابر دکھ پہنچتا ہے مگراس صورت میں جب الیی خرابی کا سامنامحبت کرنے والے کسی فر دکو ہوتو صرف وہی اس کا عذاب سہتاہے کیونکہ وہ ا پی محبت کی جھونک میں پہلے ہی اپناسب کچھداؤ پر لگاچکا ہوتا ہے۔اس لیے محبت کرنے والے کی اذيون كااندازه آسانى سے لگايا جاسكتا ہے۔اسے ہروفت يهي محسوس ہوتا ہے جيسے تمام لوگوں نے اس کےخلاف ایک محاذ بنالیا ہو۔ایسے عالم میں وہ جا ہتا ہے کہاس کامحبوب اس کے لیے پوری دنیا سے قطع تعلق کر لے۔خصوصا اس کی کوشش ہوتی ہے کہ پڑھے لکھے اور دولت مندلوگوں کا توا<sup>ا</sup>

ہے محبوب پر سامیر بھی نہ پڑے۔ در حقیقت اسے اندر ہی اندر پیخوف کھائے جاتا ہے کہ ایسے لوگ ہے۔ یہ اپنی دولت پاعلم کی بنیاد پراس کے محبوب کومتاثر نہ کرڈالیں اور یوں اس مے محبوب کوچھین نہ لے ما تیں گویاوہ اپنے محبوب کودوسرول کی نظرول سے محفوظ رکھنے کی جھونک میں اسے ہراس شخص کی . نگاہوں سے بچائے رکھنا جا ہتا ہے جس میں خوداس سے بڑھ کرکوئی خوبی موجود ہو۔اگر آپ فرض سیجے سی محبوب ہوں تواس کی خواہش کے مطابق بے بارومددگاررہے پر مجبور ہوں گے اوراگر ا بے جذبات کواوّلیت دینے کے سلسلے میں آپ نے اپنے چاہنے والے جذبات کونظرانداز کیا تو سمجھو آ ب میں اور اس میں کھٹ بچٹ ہونالازی امر ہوگا۔ مگر اس کے برعکس وہ جن کا شارمحبت کا ڈ ھنڈ ورایٹنے والوں میں ہوتا ہے ان کے ہاں جا ہت کا دار ومدار بھی معیار والمیت ہی پر ہوتا ہے۔ ینانچہ وہ لوگ اپنی اہلیت کے اعتماد کی بنیاد پر ہرطرح کے صدیے محفوظ اور مبرارہتے ہیں اوراینے محبوب کے دوستوں کو بھی محبوب رکھتے ہیں بلکہ اپنے محبوب کونظر انداز کرنے والے لوگوں سے متنفر ہوجاتے ہیںان کے خیال میں محبوب میں دلچیں لینے والے لوگ اس کی تو قیر میں اضافے ، جب کہ اس سے کشیدہ رہنے والے گویا اس کی تو ہین کا سب بنتے ہیں اور ان کے نز دیک جتنے زیادہ لوگ محبوب کی قربت کے خواہاں ہوں گے محبوب کے رویے اور شخصیت میں ای قدر محبت میں اضافه ہوگا۔محبت کے حامیوں کی ایک اور خامی بیہے کہ جب وہ اینے جوال سال محبوب سے محبت کا دم بھرتے ہیں تو گویا اس کے ذاتی کر دار اور اس کے متعلقین اور متعلقات سے جان بوجھ کر بے بہرہ رہنا پیند کرتے ہیں تا کہ جب ان کا شدید جذبہ (محبت) کمزور پڑنے لگے تو وہ دوسروں کے علم میں آنے سے قبل ہی کنارہ کش بھی ہوسکیں جب کہ محبت کا ڈھنڈورانہ پیٹنے والوں کی جاہت الی کی کمزوری سے یاک ہونے کی وجہ سے بے باک ہوتی ہے اوران کی دوتی ہمیشہ پائدار ہوتی ہےاورد نیاوی معاملات ان کی دوتی میں رخنہ ڈالنے سے قاصرر ہتے ہیں۔علاوہ ازیں ان کی دوتی کی یادیں بھی ہمیشہ خوشگوار رہتی ہیں کیونکہ اس کی راہ میں کسی طرح کی بے وفائی یا ساج کے عناد کی رکاوٹ حائل نہیں ہوسکتی۔

دوسری بات یہ ہے کہ میرے جیسا شخص جوآپ سے صرف دوسی کا خواہاں ہے آپ کی صرف محلائی چاہے گا اور آپ کی ذات کو زیادہ سے زیادہ تکمیل کے مواقع فراہم کرنے میں کوشاں رہے گا جبکہ محبت کا دعویدار آپ کو بگاڑ دے گا۔اس لیے کہ دہ آپ کے اعمال وافعال یا اقوال ک

جاو بے جا تعریف میں مصروف رہے گا اور ایسا موقع نہیں آئے دے گا کہ آپ ناراض ہوں۔ جاد بے جا تعریف میں مصروف رہے گا۔ جاو ہے جا سریت ہیں۔ ومرے میرکدان کے شدید جذبات ان کی قوت فیصلہ کو کمزور اور ناقص بنادیں گے اور میدوہ چیزیں ووسرے میرکدان کے شدید جذبات اس کی قوت فیصلہ کو کمزور اور ناقص بنادیں گے اور میدوہ چیزیں ووسرے میں مدان ہے۔ ہیں جن ہے محبت کی نمایش کرنے والاشخص محبت کرنا ہے۔ابیاشخص مایوس لوگوں کے دکھوں میں ہیں، ن کے بعد است است الم اللہ ایسے لوگ خود کسی کود کھ پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔وہ کا میار رہ ہے۔ محت کرنے والے کو بھی ایسی اشیااور کوا کف کی تعریف پر مجبور کرتا ہے جس کی تعریف وہ کر نانہیں ہے۔ چاہتے۔ کو یامجوب کو نگاہ رشک سے و کیھنے کی بجائے اس پررخم ہی کھایا جاتا ہے اور اگر آپ میری ہے۔ رائے کو قابلِ اعتنا قرار دیں تو اوّل تو میں آپ کے ساتھ التفات کو عارضی طمانیت تک محدود رہے نہیں دوں گا بلکہ ستقبل کے مکنہ مفادات کو بھی ملحوظ رکھوں گا اور اس میں بھی محبت کے جذبات کو اینے اوپر حاوی نہیں ہونے دوں گا بلکہ کوشش کروں گا کہ خودان پر حاوی رہوں۔اس ضمن میں، میں چھوٹے موٹے اختلافات کی تو سرے سے پرواہی نہیں کروں گا بلکہ شدیداختلافات کو بھی وہ<sup>ر</sup> عناد بنانے کی بجائے میں دونوعیتوں میں تقسیم کردوں گا۔اوّل وہ جونا دانستہ طور پروجود میں آئے ہیں اور دوم وہ جو دانستگی میں روار کھے گئے ہیں۔سواوّل الذکر کو میں معاف کر دوں گا اور دانیة جارحیت کا البیتہ میں دفاع کرنے کی کوشش کروں گا یعنی ان بنیادوں کا علاج کردوں گا جوالے جارحانداختلافات کاسب بنتے ہیں۔ایسے خصائص کی حامل دوتی ہی درحقیقت پائیداردوتی ہوتی ہے کہ زمانے کے گرم وسر دجے دھندلانے میں کامیاب نہیں ہوسکتے۔ کیا آپ سیجھتے ہیں کہ ایک عاشق ہی قابلِ بھروسا دوست ہوسکتا ہے؟ یا در کھیے اگر اس میں ذرا بھی حقیقت ہوتی تو اولا د کی والدین سے، اپنے بہن بھائیوں اور دیگرعزیزوں سے محبت کا وجود ہوتا اور نہ ہی دنیا میں وفادار دوست یائے جاتے کیونکہ تعلقات خالص جذبات پرنہیں بلکہ دیگر حقیقت پبندانه عوامل پرمبنی ہوتے ہیں۔علاوہ ازیں اگر ہماری منشا اپنی حمایت ان پرنچھاور کرنا ہو جوسب سے زیادہ منا کت کے طلب گار ہوں تو پھراس اُصول کے تحت ہماری تمام نیکیوں کا اُن خ نیوکاروں کی طرف نہیں بلکہ ضرورت مندوں کی طرف ہونا جاہیے کیونکہ ایسے لوگوں کی جمایت تکلیفوں سے چھٹکارے کا سبب بن سکتی ہے اور انھیں شکر گزاری کا موقع دے سکتی ہے کیونکہ جب تجهى آپ خيراتي كهانا پكواتے بين تو آپ عزيز وا قارب كونبيس بلكه غربا ومساكين كودعوت طعام دیتے ہیں جو بے چارے سداوسائل سے محروم رہتے ہیں۔اس لیے کدایسے لوگ آپ کے در پ

E all

حاضری بھی دیں گے،آپ کی خدمت میں حاضرر ہیں گے ایسا کرنے میں اٹھیں بے حدخوثی ہوگی ہ روں ہورم آپ کو دعا ئیں دیں گے اور اس کے جواب میں آپ پررحتیں نازل ہوں گی۔اس کے اوروہ اس کی حمایت نہیں کریں گے جو جواب میں آپ کو فقط دعا ئیں دے سکتے ہیں بلکہ ہر ت ان کی جمایت بھی کریں گے جو آپ کو مادی فائدہ پہنچا سکیں۔ آپ نہ صرف محبت کرنے والے کا ں ۔ مفاد دیکھیں گے بلکہ محبوب کی بھلائی بھی آپ کومطلوب ہوگی۔ آپ کی حمایت نہ صرف ان کو عاصل رہے گی جو فقط آپ کے عہد شاب سے مستفید ہونے کے خواستگار ہیں بلکہ انھیں بھی رستیاب ہوگی جواس تعلق کوزندگی بھر نبھانے کے قائل ہیں۔اس کا دائرہ نہ صرف ان لوگوں تک وسیع ہوگا جومحبت کے اظہار تک کومناسب نہیں سمجھتے ۔ نہ صرف وہ لوگ اس ذیل میں آئیں گے جو وقتى اورلهاتى تعلقات كواوليت دية بين بلكه وهجمي جن كتعلقات كادائر ه يورى زندگى يرمحط موتا ے۔آپ اُنھیں بھی اہمیت دیں گے جو جذباتی صدمہ ہونے کے بعد آپ سے اُلجھے لگتے ہیں جب ان کے شباب کا جادو کمزور پڑتا ہے توان کے حسن عمل کا جادوسر چڑھ کر بولتا ہے۔ میں نے جو کچھ عرض کیا ہے۔اس پر توجہ دیتے ہوئے بینکتہ بھی ملحوظ رکھیے کہ دوست محبت کرنے والے فر دکواس کے کردار کی خامیوں کے حوالے ہے پندونصائح کا نشانہ بناتے ہیں ۔ مگر جومجت نہیں کرتااس کواس کے رشتہ دارتک سی قتم کے محاہے کا نشانہ ہیں بناتے خواہ اسے ذاتی مفادات کے شمن میں گراہ کن مشاورت ہی کیوں ندمیسرر ہی ہو۔

آپ شاید یہ مجھیں کہ میں آپ کو محبت نہ کرنے والے کے ساتھ زندگی بحر مسلک رہے کا تھیے تکروں گا۔اس ضمن میں ، میں یہ عرض کرنا چا ہتا ہوں کہ خود محبت کرنے والے بھی آپ کو محبت کیشوں کے ساتھ اختلاط کا مشورہ نہیں ویں گے کیونکہ مساوی حمایت کو جائز حق دار زیادہ ابھیت نہیں دے گا اور وہ جوحق دار نہیں ہے اور پابند یوں کی نفی کا کوئی جواز نہیں رکھتا، اپن خوشی چھپا نہ پائے گا۔ حالانکہ محبت کو دونوں گروہوں کے مفاد میں ضرور ہونا چا ہے مگر کسی کے حق میں نقصان نہ پائے گا۔ حالانکہ محبت کو دونوں گروہوں کے مفاد میں ضرور ہونا چا ہے مگر کسی کے حق میں نقصان دہ ہرگر نہیں ہونا جا ہے۔

میراخیال ہے میں نے محبت پرضرورت سے زیادہ اظہار خیال کر دیا ہے تاہم اگر آپ کے خیال میں کسی پہلو کی توضیح نہیں ہوئی ہے تو مجھے بتا ہے میں اس کی وضاحت بھی پیش کیے دیتا ہوں۔ فیڈری: موجنا بیستراط، کیا خیال ہے بیسب تقریر بطور خاص زبان کی ندرت کے حوالے سے شاندار نہیں

ے؟

ہے. ہاں! یہ پورابیان قابل ستایش ہے۔ خاص طور پر میں تو اس کے اثر میں جیسے کھوسا گیااور فیڈری، ہاں ہیں پارسیات بچ توبیہ ہے کہ میں آپ کو بتانے میں خوشی محسوس کررہا ہوں کہ میں نے تمھارے پڑھنے سکانداز کو ی دیہ ہے سب کی اور مجھے ایسے لگا ہے جیسے آپ پر ایک خاص جذباتی کیفیت طاری ہے اور مجھے ایسے لگا ہے جیسے آپ پر ایک خاص جذباتی کیفیت طاری ہے اور رہے جورہ ں ۔۔۔۔ ، خیال کرتے ہوئے کہ آپ اس فن (فن خطابت) میں مجھے زیادہ تجربہ کار ہیں اورای لیے میں سیاں رے نے آپ کے انداز کی ویروی کرنے کی کوشش کی ہے اور مجھ پر،میرے عزیز،آپ ہی کی طرح ایک جوش طاری ہونے لگاہے۔

فیڈری: آپ یقیناخوش ہوئے ہول گے۔

ستراط: آپ بچھتے ہیں کہ میں پُر خلوص نہیں ہوں؟

فیدری: ستراط محترم! ایے لیج میں بات کرنے سے بہتر ہے کہ آپ جھے اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ میں دوی کے دیوتازیوں کے نام پرآپ سے استدعا کرتا ہوں کہ آپ خالص تجزیے کے ذریعے بتا ئیں کہ کیا کوئی یونانی (ہیلینا والا) اس ہے بہتر انداز اور مؤثر تر زبان میں اس موضوع پراس قدر مامعیت سے اظہار ماکرسکتاہے؟

ستراط: آپکیاچاہے ہیں؟ کیاہم اس جذبے کوسراہیں جواس پورے خطاب کے پس منظر میں ہے مااس کی زبان جملوں کی بندش اوراندازِ اظہار کی تعریف کریں؟ جہاں تک اوّلین پہلو کاتعلق ہے میں اس کا فیصلہ آپ پر چھوڑ نالبند کروں گا۔اس لیے کہ ایک تو میں اس صلاحیت سے کماحقہ مزین ہیں موں ، دوسرے مید کہ میں آپ کی پوری گفتگو کے دوران مفہوم برغور کرنے کی بجائے حسن زبان میں متغرق رہا ہوں اور مجھے شک ہے کہ خود لائسیا س بھی اس کا دفاع کریائے گا کہ نہیں، مجھے محسوس ہوتا ہے(اگر چدمیرے خیال کی تھیج ممکن ہو) کہاس نے دونتین دفعہ اپنی بات کود ہرایا ہے۔ میں یہبیں کہ سکتا کہ بیاس نے ذخیرۂ الفاظ کی کی کے باعث کیا ہے یااس نے موضوع پر مناسب تحقیق نہیں کی تھی۔ بلکہ اکثر اس کے انداز سے بیٹیکتا تھا کہ وہ بڑی واضح خودنمائی کے انداز میں ال مرت كااظهاركرنے ميں كوشال ہے كدوہ أيك بى بات كوكى انداز ميں كہنے پركس قدر وقدرت ر کھتاہ!

فیڈری: یو نیرمعقول دلیل ہے جناب سقراط! آپ جے دہرانا کہتے ہیں وہی تواس کے کلام کاحن ہے۔

دراصل وہ اپنی گفتگو کے کسی بھی جھے کو تشنہ 'توضیح نہیں رہنے دینا جا ہتا تھااور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اسے ٹھوس علمی موضوع پراس سے زیادہ مدلل گفتگو کرسکتا ہے۔

میں معذرت خواہ ہوں کہاس نکتے پر آپ سے متفق نہیں ہوسکتا اور اگر میں محض مروت کے مارے مقراط: آپ کے نقطۂ نظر سے اتفاق کا اظہار کروں گا تو ماضی قدیم کے ان سمجھ دارخوا تین وحضرات کی روجیں اپنی قبروں سے اُٹھ کر آئیں گی جھول نے اس موضوع پراپنی تحریریں یا دگار چھوڑی ہیں۔

فیڈری: وہکون لوگ ہیں؟ اور آپ نے اس سے بہتر خطاب کہاں سُنایا مواد کہاں پڑھاہے؟

سراط: پہتے یقین ہے کہ بیس نے سُنا ہے مگر کس سے ، یہ جھے اچھی طرح یا دنہیں۔ شاید خوبصورت سیفو (Sappho) کی زبانی یاعقل مندو بمجھ داراینا کریون (Anacreon) سے سُنا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بیس نے یہ سب کسی نثر نگار سے سُنا ہو۔ سنو! ایسا کیوں کہ درہا ہوں۔ اس لیے کہ میرا سینداس موضوع پرمؤثر خیالات سے پر ہے اور میں لائسیاس ہے کہیں بہتر الفاظ میں بالکل مختلف نقط ُ نظر پہنی اس سے طویل تر تقریر کرسکتا ہوں یا تحریر لکھ کر دے سکتا ہوں اور چونکہ اس ضمن میں جھے اپنی کم مائیگی کا احساس ہے۔ لہذا صاف ظاہر ہے وہ سب کچھ جو میں کہنے کا دعویدار ہوں میری اپنی سوچ نہیں ہے بلکہ بیسب کچھ میں نے اپنی ساعت ہی کے ذریعے سے یوں حاصل کیا ہے جیسے کی خال گھڑے کو دوسرے گھڑے کی مدد سے بھر دیا جائے البتدا پی جمافت یا کند ذبنی کے باعث میں اس شخف کا نام بھول گیا ہوں جس سے مجھے بیتمام معلومات حاصل ہو کیں۔

فیڈری: بہت خوب! میراخیال ہے اس میں پریشان ہونے یا اسے اہمیت دینے کی ضرورت نہیں کہ ہم نے لیڈری: بہت خوب! میراخیال ہے اس میں پریشان ہونے یا اسے اہمیت دینے کی ضرورت نہیں کہ ہم کہ ہم نے کیاسُنا ہے!) اور میری خواہش بھی بہی ہے کہ اسے آپ ایک راز ہی رہنے دیں۔ البتہ وعدہ کریں کہ آپ اسی موضوع پراسی قدرطویل اور مدلل ایک بالکل نئی تقریر کریں گے اور اگر آپ ایسا کر پائے تو میں آپ کو یقین ولاتا ہوں کہ نوآ رکونز (Archons) نہ صرف میرا بلکہ آپ کا بھی سنہری مجسمہ بنا کر جو پورے زندہ وجود کے برابر ہوگا، ڈیلفی (Delphi) کے مندر میں نصب کردیں گے۔

سقراط: اگرآپ یہ بھتے ہیں کہ میری رائے نے لائسیاس کے موضوع سے انصاف کرنے میں ناکامی کامنص دیکھا ہے اور یہ کہ اب میں اس خلاکو پُر کردوں گا تو آپ بھی (سنہرے گدھے) زے احمق ہیں۔ بُرے سے بُرے مصنف ہے بھی بھی معقول با تیں ضبطِ تحریر میں آجاتی ہیں، مثلاً آپ کے اس موجود و مقالے پر جوکوئی بھی لکھتا ہے اسے غیر محبت کیش کی انفرادیت کی تعریف اور محبت کیش انفرادیت کی تعریف اور محبت کیش کی انفرادیت کی ندمت ہیں کرنا پڑتی ۔ کیونکہ بیرتو موضوع کے وہ عام مقامات ہیں جن کا تذکرہ الازی تھا (اور عام حالات میں اس کے علاوہ کہا بھی کیا جاسکتا ہے ) خلا ہر ہے ان مقامات میں سے مقرر کرنا پڑتی ہیں ۔ ہاں البتہ جوان مقامات کونظرا نداز کر سے مقرر کی ایک کھے یا کہہ سے گااس کی بات کو حقیقی اور بنیا دی سمجھا جاسکتا ہے ۔

No.

فیڈری: آپ کی بات میں وزن ہے، مجھے اس کا اعتراف ہے۔ میں بھی کسی قدر معقولیت کو اپنا تا ہوں اور است کرتا ہوں کہ آپ نظرانداز کی گئی باتوں پر روشنی ڈالیس، مثلاً ای کو بحث کا موضوع بنایے کہ محبت کیش وزئی صلاحیتوں اور حاضر جوابی کے اعتبار سے غیر محبت کیشوں کے مقابلے میں اُلجھا اُلجھا سا اور بے ترتیبی کا شکار ہوتا ہے۔ سواگر باتی ماندہ نکات کو لمحوظ رکھتے ہوئے مقابلے میں اُلجھا اُلجھا سا اور بے ترتیبی کا شکار ہوتا ہے۔ سواگر باتی ماندہ نکات کو لمحوظ رکھتے ہوئے آپ لائسیاس کی تقریر کے برابر مگر زیادہ مدل اور بہتر دلائل کے ساتھ تقریر کر سکیس تو میں دوبار، کہوں گا کہ آپ کا ایک سونے میں ڈھلا مجسمہ اور اولیویا (Olympia) میں سپسیلڈ (Cypselids) کی تھیٹر یکل پیش کشوں کے قریب آپ کی جگہ لے لے گا۔

ستراط: محبت کیش کس قدر مخلص ہے کہ اے نگ کرنے کے لیے مجھے اس کی محبت پرانگشت نمائی کی ضرورت پڑتی ہے اور فیڈرس، آپ میر بھی سجھتے ہیں کہ میں اس موضوع پر لائسیاس سے بڑھ کر اظہار خیال کرسکتا ہوں؟

فیڈری : اس شمن میں، میں آپ کوائی طرح پکڑتا ہوں جس طرح آپ نے مجھے پوری تقریرہ ہرانے کے لیے ختی ہے۔ کہا تھا۔ میری خواہش ہے کہآپ جو پکھی کہہ سکتے ہیں، بس کہہ ڈالیے! بینہ ہو کہ ہم بس "tu quoque" بی کے الفاظ کا تبادلہ کرتے رہ جا نئیں۔ مجھے وہ الفاظ کہنے پر مجبور نہ کیجے جو آپ نے استعال کیے ہے یعنی، ''سقراط (آپ نے کہا تھا فیڈرس! میں آپ کوائی قدر جانتا ہوں) میں خود بی بولنا چا ہتا تھا مگر گفتگو کی فر مایش پر بس نخرا کر رہا تھا۔' ہوں جتنا میں خود کو جانتا ہوں) میں خود بی بولنا چا ہتا تھا مگر گفتگو کی فر مایش پر بس نخرا کر رہا تھا۔' میں اس سے ہلیں سے جنگ کہ میں اس سے ہلیں سے جنگ کہ میں اس سے ہلیں سے جنگ کہ اس سے ہلیں ہے جو کہیں نہیں جب تک کہ اس تقریم کے ذریعے اپنے دل کا غبار نکال نہیں لیتے ، کیونکہ یہاں ہم اس کیلے ہیں اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے مقابلے میں جوان بھی ہوں اور طاقتو رہیں۔ لہٰذا آپ شروع سے بھیادر مجھے ختی پر مجبور نہ سے بھی!

مرعزیز القدر فیڈرس! میرے لیے اس سے زیادہ نامعقول بات کیا ہوگی کہ میں اپنا تقابل لائسیاس سے کروں،خصوصافی البدیہ تقریر کی صورت میں جبکہ وہ اس کا ماہر ہے اور میں ایک اُن پڑھآ دی ہوں۔

، آپ کوتو پتاہی ہے کہ ایسے معاملات میں کیا ہوتا ہے۔ لہذا ہیسے نہیں اور مجھے وہ لفظ کہنے پر مجبور نہ سیجے کہ جس کے آگے آپ کوہتھیارڈ التے ہی بے گی۔

مقراط: پھروہ لفظ نہ کہیں تو بہتر ہے۔

نیڈری: ہاں۔ میں اس لفظ کو ایک قتم کے ساتھ مشروط کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں، بلکہ قتم کھاتا ہوں، (اگر خدا میری قتم کا شاہد ہو) اسی چنار کے درخت کی قتم کہ جب تک آپ اسی درخت کے سائے میں اپنی تقریر کرتے اور اس کے خاص حصوں کو دہراتے رہیں گے میں نہ خود پچھ کہوں گا اور نہ آپ کو اس کے علاوہ پچھ کہنے دول گا۔

مقراط: اوبدمعاش! چلومیں ہارا! ایک بے چارہ خطابت کا پرستاراس کے علاوہ اور کیا کہ سکتا ہے؟

فیڈری: تو پھرآ پابھی تک مجھے کیوں بہلائے جاتے ہیں؟

سرّاط: میں آپ کو بہلا ہرگز نہیں رہا۔ بلکہ اب جبکہ آپ نے قتم کھائی ہے تو خود کواس قتم کا نشانہ بنانا پیند نہیں کروں گا۔

فیڈری: تو پھرآغاز کیجے۔

مراط: آپ کو پتاہے میں کیا کرنا جا ہتا ہوں؟

نیڈرس: فرمایئے۔

سقراط: میں آپ سے اپنا چہرہ چھپا کر (آپ کود کیھے بغیر) مکنہ حد تک تیزی سے گفتگو کرتا جاؤں گا تا کہ مجھے (کئی غلطی کی صورت میں) شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔

فیڈری: آپاپی تقریر شروع کیجیے، اندازخواہ کچھ بھی ہو!

قراط: آ!اے میوسس (Muses) که آپ کا نام خوش گفتاری کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے۔ چاہید نام آپ کو آپ کی شانہ روز ریاضت کی وجہ سے ملا ہے یا اس کے باعث کہ میلی باشندے نام آپ کو آپ کی شانہ روز ریاضت کی وجہ سے ملا ہے یا اس کے باعث کہ میلی باشندے (Melians) ہوتے ہی موسیقی پند ہیں! میری مدد کیجے!اس داستان کی تحمیل جومیرادوست میری زبان سے مُننا چاہتا ہے۔ محض اس لیے کہ اس کا دوست جے وہ ہمیشہ عاقل ودانا سمجھتا ہے اس ک

اس شہرت میں اور بھی اضافہ ہوسکے!

ایک و فعد کا ذکر ہے کہ بہیں ایک خوبصورت لڑکا بلکہ زیادہ مناسب الفاظ میں ایک نوجوان رہائی اسکے موجوان رہائی مار ہے کہ بہیں ایک خوبصورت کر کا جگھ کا گار ہتا تھا۔ انھی چاہنے والوں کا جمکھ کا لگار ہتا تھا۔ انھی چاہنے والوں کا جمکھ کا اگار ہتا تھا۔ انھی کے اسکے والوں نائی ایک بہت ہی مکار آ دمی بھی تھا جو اگر چہ اس نوجوان پر ظاہر تو یہی کرتا تھا کہ است اس سے کو فاصل کی خوبت میں گرفتار تھا۔ اسکے فاص لگا و نہیں جبکہ فی الحقیقت وہ بھی دوسروں کی طرح اس کی محبت میں گرفتار تھا۔ ایک سے کو اس سے ہمکل می سے دوران اس نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی کہ است اس خوبی نوجوان سے ہمکل می سے دوران اس نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی کہ است اس خوبی کرنے والوں میں شار کیا جائے۔ اس کے لیے اس نے اس کے لیے اس نے اس طرح اظہار خیال کیا:

''تمام اچھےمشیرایک ہی انداز میں اپنی مشاورت کا آغاز کرتے ہیں۔ مشیر کو کم از کم بیاتو معلوم ہونا ہی چاہیے کہ اس کے کام کی نوعیت کیا ہے؟ ورنہ وہ صفر ہوکررہ جاتا ہے۔ تاہم عموماً لوگ دعویٰ یبی کرتے ہیں کہان کا علم مختلف اشیا کے بارے میں کافی ہے حالانکہ ایساعموماً ہوتانہیں ہے اور چونکہ وہ اپنی کم علمی ہے بھی کما حقہ آگاہ نہیں ہوتا اس لیے وہ اکثر اپنی ہی بات کی نفی کرتے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ لازام ہے کہ جس بنیادی غلطی کو آب اور میں دوسروں میں بھی دیکھنا پیندنہیں کرتے،اس سے خود کو بھی محفوظ رکھیں لیکن چونکہ ہمارا بنیادی سوال میہ ہے کہ اوّ لیت محبت کرنے والے کو حاصل ہونی جاہیے یا نہ کرنے والے کو، لہذا ہمیں پہلے قوت ِ مجت کی مناسب تعریف پرمنفق ہونا ہوگا اور پھرای تعریف کی روثنی میں پیطے كياجانا جائي كمحبت انسان كے ليے مفيد ب يامفرت رسال؟" " برخض جانتا ہے کہ محبت ایک خواہش اور ایک طلب ہے اور پیربات بھی ہارے تجربے میں ہے کہ کہ محبت نہ کرنے والے لوگ ہمیشہ خوبصورت اوراچھی اشیا کی طلب کرتے ہیں۔ سود کھنا ہے کہ ایسے میں محبت کرنے والے کونہ کرنے والے پرکس بنا پراولیت حاصل ہو علی ہے؟ بیامر قابل توجہ ہے کہ ہم انسانوں میں وہ رہنماعوامل موجود ہوتے ہیں جواپی مر<sup>ض</sup>ی

ہے ہمیں جدھر چاہتے ہیں لیے جاتے ہیں۔ان میں سے ایک تو راحت اور خوشی کی فطری طلب ہے۔ دوسری وہ اختیاری رائے ہے جوخوب ہے خوے ترکی تلاش میں ہمیں سرگردال رکھتی ہے۔مزے کی بات بدے کہ یہ دونوں خواہشات بھی بھی ایک دوسرے کوتقویت پہنچاتی ہیں اور بھی ۔ تبھار ان کی سمت کا رایک دوسرے کے برعکس بھی ہوتی ہے۔ایسی صورت میں مجھی ایک خواہش حاوی ہو جاتی ہے تو مجھی دوسری! جب رائے دلیل پر بینی ہوتو وہ ہمیں بہترین کی جانب رہنمائی کرتی ہے۔ایسے میں اُصول فنح و کامرانی کواعتدالِ ذات کہتے ہیں اور جب خواہش دلیل ہے منحرف ہوتو ہم پر حاوی ہو کرہمیں لطف انبساط کی ایسی کیفیت کی حانب کے جاتی ہے جس کی قوت ہمیں گراہی پر مائل کرتی رہتی ہے۔ الیی کیفیت کوافراط کہتے ہیں۔اس افراط کے کئی نام ہیں،اس کے متعدد عوامل ہیں ان گنت اقسام ہیں اور ان میں سے کوئی قتم صاحب صفت کو کوئی نیک نامی نہیں دے سکتی۔مثلاً کھانے کی طلب کو لیجے! جب بددیگر خواہشات اورمعقولیت کی حدود ہے آ گے نکل جائے تو چٹوراین یا پیٹوین کہلاتی ہےاور جوکوئی اس کا حامل ہووہ چٹورااور پیٹوکہلائے گا۔ یمی حال ینے یلانے کی عادت کا ہے۔ ینے کا عادی اس عادت کے ہاتھوں میں کھلونا بنار ہتا ہے۔ایسے مخص کا نام تو اظہر من اشتس ہے اورایی ہی خواہشات میں سے کوئی بھی دوسری خواہش جونام اختیار کرے گی ،اس کی وضاحت کی بھی ضرورت نہیں مگریہ طے ہے کہ بیالی کیفیت کا نام ہوگا جو دیگرتمام کیفیات برحاوی ہوگی۔اس لمحے میری گفتگو میں آنے والےموڑ كا آپ كواندازه موگيا موگامگر چونكه مربولا گيالفظ ان كےلفظ كےمقابلے میں زیادہ آسانی سے قابل فہم ہوتا ہے البذا مجھے مزید بیا کہنا جا ہے کہ ہر غیر منطقی طلب بھلائی کی رائے پر حاوی ہونے کی قوت رکھتی ہے اور حسنِ ظاہری سےلطف اندوز ہونے کی طرف راغب کرنے پر قادر ہوتی mm.

ہاں ہے اور بھی کئی خواہشات جنم لیتی ہیں جن کامنع یہی بنیادی اور ہمات کے اس ہے اور بھی کئی خواہشات جنم لیتی ہیں جن کامنع یہی بنیادی اور شدیدزین طلب ہوتی ہے جو دیگر قوائے ذہنی وجسمانی کواپئی گرفت میں شدیدزین طلب کی قوت میں مزیداضافہ کرتی ہے ۔ خدمات کی شدت اس طلب کی قوت میں مزیداضافہ کرتی ہے اور اسی قوت نفس امارہ کو جو نام حاصل ہوتا ہے وہ محبت (عشق) ہے اور اسی قوت نفس امارہ کو جو نام حاصل ہوتا ہے وہ محبت (عشق)

ہے۔ اور عزیز م فیڈرس اب میں اک ذرادم لیتا ہوں اور آپ سے بو چھتا ہوں کہ کیا میں نے اس اُم کے ذریعے پچھٹاٹر قائم کرنے میں کامیا بی حاصل کی ہے پانہیں؟

فیڈری: آپفرندکریں۔میں صورت حال کو بچھتا ہوں۔

سراط: اباس کی ذمدداری آپ پر ہے۔ لہذا اگلی بات سُنے !اب شاید آپ محسوں کریں کہ بات کائن کی اور جانب مڑ گیا ہے۔ نتائج تو دیوتاؤں کے ہاتھ میں ہیں تا ہم پوری شندہی اور استفراق کے ساتھ بات کوآ گے بڑھا تا ہوں۔ آپ توجہ کیجے۔

مو، میرے دوست، ہم نے موضوع اور مسکلے کی نوعیت تو طے کر لی ہے۔ چنانچہ اس تعریف کو لوظ مرکمتے ہوئے۔ ہم نے یہ جائزہ لینا ہے کہ جو لوگ ان کی تحریک کو قبول کریں ان کو محبت کیش اور غیر مجت کیش ہے۔ چنافا کدہ یا نقصان چنچنے کا اختمال ہے؟ جو شخص جذبات کے ہاتھوں میں کھلونا ہوا اور مادی لذتوں کے آگے ہتھیارڈ ال دیتا ہے وہ اپنے محبوب سے حتی الا مکان ہر صورت میں اور ہم نوع کا تعاون جا آگر کو گئے شخص بیار ذہن کا ما لک ہے تو وہ تعاون کے دھوکے میں ہم شے کو قبول کر لے گا جا ہو وہ اس کی عزیہ نقس کو کتنا ہی نقصان کیوں نہ پہنچائے۔ گو یا وہ گھٹیا اور ہمتر اور قیمتی عوامل سے متنظر ہوگا یوں وہ خود کو اپنے محبوب کے سائے کمتر اشراک گؤول کر لے گا اور بہتر اور قیمتی عوامل سے متنظر ہوگا یوں وہ خود کو اپنے محبوب کے سائے آخری سطح تک گرا لے گا۔ ریتو طے ہی ہے کہ جاہل عالم کے مقابلے میں ہر لحاظ سے ممتر ہوتا ہے۔

ای طرح بزدل بہادر ہے، توت اظہار سے عاری مقرر سے اور کند ذہن ، نظین سے کمتر ، وتا ہے۔ ای سرا یمی ادرا سے بہت سے نقائص محبوب سے مسلک سمجھے جاتے ہیں۔ بیدہ و نقائص ہیں کہ فطر نامحبوب یمی ادرا سے بہت سے نقائص محبوب سے مسلک سمجھے جاتے ہیں۔ بیدہ و نقائص ہیں کہ فطر نامحبوب ہں اور ہے۔ ی فضیت میں ہوں تو محبت کیش کے لیے باعثِ طمانیت بنتے ہیں اور فرض کیجیے میہ نقائص محبوب کی فخصیت میں ہوں تو محبت کیش کے لیے باعثِ طمانیت بنتے ہیں اور فرض کیجیے میہ نقائص محبوب ی میں اور اور محبت کیش کی کوشش رہتی ہے کہ وہ فرضی طور پر ہی سہی انھیں محبوب سے منسوب کر میں نہ ہوں تو محبت کیش کی کوشش رہتی ہے کہ وہ فرضی طور پر ہی سہی انھیں محبوب سے منسوب کر یں۔ دے تا کہ عارضی طور پر ہی سہی اپنی برتری کے احساس کو قائم رکھ سکے۔ لہذاوہ فطری طور پر عاسد طبع رے۔ ہوتا ہے اور اپنے محبوب کو خاص طور پر سوسائی سے الگ رکھنے کی جھونک میں ان مفادات سے محروم ر کھنے میں کوشاں رہتا ہے جوا ہے لوگوں سے مل جل کر حاصل ہو سکتے ہیں یوں محبوب اس دانش رکھنے میں کوشاں رہتا ہے جوا ہے لوگوں سے مل جل کر حاصل ہو سکتے ہیں یوں محبوب اس دانش سے محروم ہوجاتا ہے جس کا حصول سوسائٹ ہی کے ذریعے ممکن ہوتا ہے ایسی اور دیگر کئی صورتوں میں وہ دانستہ یا نا دانستہ اپنے محبوب کونقصان ہی پہنچا تا ہے۔ فی الحقیقت محض اتنے سے خوف کے ماعث کہ وہ (اپنی فطری خامیوں کے طفیل)محبوب کی نظروں سے نہ گر جائے اسے صاحب نظر ہی نہیں دیکھنا جا ہتا بلکہ اے بصیرت سے محروم رکھنے کی کوشش میں لگار ہتا ہے اور کچ کہیے! وہ اینے مجوب کواس سے بڑھ کر کیا نقصان پہنچائے گا؟ گویااس کی حتی الامکان کوشش ہوگی کہاس کامجوب ھائق حیات ہے کمل طور پر بے بہرہ رہے حالانکہ یہ بات اگر چہ عاش کے لیے باعث طمانیت ہی ہو گرمجوب کے لیے اس سے بڑھ کرخسارے کا سودااور کیا ہوگا؟ یا در کھے عاش ایک ایسا مگران ہے جس کی نظر ذاتی فائدے پر ہوتی ہے۔ البذاایے محبوب سے ہراس شے کومنسوب کرنا پند کرتا ہے جواس کے اپنے مفاومیں ہو۔

ذراغور سیجے! عاش جس کا قانون حیات ہی حقیقی بھلائی کی بجائے مادی اور جسمانی لذت کے گرو گومتا ہوا ہے محبوب کے جسم کوکیسی تربیت دینا چا ہے گا؟ وہ یقیناً مستقل مزاج اور پختہ کر دار کے مقابلے میں اپنے محبوب کے طور پر کسی زم خو، نو آ موز اور کمز در کر دار کے فرد کا انتخاب کرے گا۔ ایسا فرد جسے مردا نہ افعال ومشاغل سے شغف نہ ہوا ور جس کی مثال ایسے نرم و نازک پودے کی ہوجے مراور است سورج کی تمازت میں پروان چڑھانے کی بجائے چھتنا روز ختوں کے نیچر کھا گیا ہو۔ گویا ایسا شخص اس کی چاہت کے معیار پر پورا اُترے گا جے بھی محنت کے پینے سے شناسائی نہ رہی اور جسے ناز وقعم سے پر تیش غذاؤں کی مددسے پالا پوسا گیا ہوا ور اس کے مقدر میں ایسی زندگی نہ ہو کہ جس میں سخت کوشی نے صحت مند زندگی جس کا کوئی تصور

کرسکتا ہے، میں اس کی تفصیل کہاں تک بتاؤں! چنانچہ اس ضمن میں، میں اسپنے نقط ُ نظر کوا یک جملے میں بیان کر کے آگے بڑھ جاؤں گا اور وہ یہ کہ ایسافخض کسی جنگ یا بحران کے دوران دیمن لیے کوئی رکاوٹ اور چیلنج ٹابت ہونے کی بجائے نہ صرف اسپنے دوستوں کے لیے بلکہ خودمحبوب کے لیے بھی ایک مسئلہ بن جائے گا۔

ے ناب اس امر پرغور سیجے اور دیکھیے کہ اپنی ملکیتی جائیداد کے سلسلے میں محبوب کوسوسائی یا اپنے ہے۔ سر پرستوں کی جانب ہے کن مفادات یا نقصانات پہنچنے کا احتمال ہوسکتا ہے۔ بیرہے اگلانکتہ ہے رپ اپن بحث کے دوران ملحوظ رکھنا ہوگا۔عاشق سب سے پہلے تو یہ دیکھے گا،اوراس کی گواہی تمام متعلقہ لوگ دیں گے، کہ وہ اپنے محبوب کو پسندیدہ ترین، سب سے زیادہ مقدی اور بہترین مینیات سے محروم رکھ سکے۔اس شمن میں وہ اسے اس کے ماں باپ اور مخلص ترین دوستوں تک ہے محروم کر دینا چاہے گا جو کئی بھی طرح اس کی محبت کی راہ میں حائل ہو سکتے ہیں۔ یہاں تک کہوہ محبوب کے سونے جاندی اور مال ودولت جیسی ذاتی ملکیت سے بھی حسد کرے گا جواس کے محبوب كومشكل شكار بنانے ميں اہم كرداراداكر كتے ہيں۔ چنانچہ جب محبوب ان اشيا ہے محروم ہوجائے گا تواس ہے مجبوب کوایک قتم کی طمانیت حاصل ہوگی۔ گویا وہ محبوب کو بیوی، بچوں، گھر باراورایی "آلايثات" الكركهنا حاج كاليهي حاسكا كاس كي بيعالت جينة زياده وصع تك جاري رے بہتر ہے تا کہ وہ اس کی صحبت سے زیادہ عرصے تک مستفید ہو سکے۔ بعض ایسے حیوانات ہیں (جیسے ببرشیر) کہ جواگر چہ فطر تا خطرناک اور وحثی ہوتے ہیں مگر فطرت نے ان کی ظاہری شکل میں ایک خوبصورت اورخوش کن عضر شامل کر دیا ہوتا ہے۔اس کی مثال عاشق بین کهذاتی کردار کی صورت میں جتنے مکروہ ہوں مگر دیکھنے میں بھلے لگتے ہیں۔مگر عاشق نہ صرف الني محبوب كے ليے تكليف دہ ہوتا ہے بلكه دوستوں كے ليے بھى سخت نا قابلِ برداشت ا بت ہوتا ہے۔ گروہ جوقد یم کہاوت ہے'' کندہم جنس باہم جنس پرواز''سومیں سمجھتا ہوں کہایک عرصه ساتھ گزارنے کے باعث عاشق اور محبوب کی پندنا پندمیں یکسانیت آنے لگتی ہے اور یہی کے رنگی بندرج دوئی میں بدل جاتی ہے تاہم ایساسب کچھ تمام مثالوں میں برابر رونمانہیں ہوتا بلکهاس همن میں رکاوٹیں امکانات کے مقابلے میں زیادہ شدید ہوتی ہیں۔عاشق نہ صرف محبوب مے مختلف ہوتا ہے بلکہ اس پر حاوی رہنے کا خواستگار بھی رہتا ہے۔ وہ چونکہ معمر ہوتا ہے اور اس کا مجوب کم عرب وہ مکن ہوتو دن رات اس کی صبت میں گزارتے ہوئے اپی طلب اور ترب کے ہاتھوں مجبور ہوکرا ہے ویکنا ،اس کی با تیں سُنا ،اسے چھونا اور ہر لحاظ ہے اسے محموں کرنا جا بتا ہے۔ وہ چونکہ معمر ہوتا ہے اوراس کی محبوب پر مکمل گرفت اور تسلط حاصل کرنے ہوئے کراس کے لیے کوئی شے پر لطف نہیں ہوئے تی مگر سوال یہ ہے کہ اس تمام تر صورت حال میں محبوب کے لیے کوئی شے پر لطف و انبساط کا کیا پہلو نکلتا ہے؟ کیا اسے حق حاصل نہیں کہ وہ ایک عمر رسیدہ گھا گ اور گرگ باراں دیدہ قتم کے اور ہر قتم کی کشش سے عاری بلکہ قابل تنافر چرے کو مسلسل در کھنے کے عذاب باراں دیدہ قتم کے اور ہر قتم کی کشش سے عاری بلکہ قابل تنافر چرے کو مسلسل در کھنے کے عذاب کے خلاف اظہار نالپند بدگی کر سے؟ اوراس پر مستز ادید کہ اس سے خواہش کی جاتے ہوئے اس کی اشیا اور افراد سے کنارہ کش ہونے کی تلقین کرتا ہے بلکہ چا ہتا ہے کہ محبوب جا ہتے ہوئے یا نہ جا ہے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اس معیار پر پورا اُر ناممکن نہیں ۔ایے میں ماش خص کے لیے اس معیار پر پورا اُر ناممکن نہیں ۔ایے میں عاش خصوصا جب وہ ہے کہی بھی عام شخص کے لیے اس معیار پر پورا اُر ناممکن نہیں ۔ایے میں عاش خصوصا جب وہ شراب کے نشے میں ہوئو محبوب کی ' خامیوں اور کوتا ہوں'' کے اشتہار لگا کرر کھ دیتا اورا سے دنیا مجرب میں بدنام کرنے ہے بھی گر پر نہیں کرتا۔

اس کی ضرررسانی اور ناخوشگوارعوامل کے اثرات اگر چہ عرصہ محبت کے دوران بھی سرگرم ممل رہے ہیں مگر کسی وجہ سے جب محبت میں کئی آنے لگے توالیے میں تو وہ جھوٹ، فریب اور بے ایمانی کے ہتھیاروں سے لیس کمینہ دشمن ثابت ہوتا ہے۔ اس کا وشمن جس پروہ بھی اپنی دعا کمیں اور قسمیں اور وعد بے ثار کرتا تھا۔ اوراب بھی اسے فاکد بے کی تو قع ہوتو اس کی محبت کا گورکوئی اور بن چکا ہوتا ہے۔ لیعنی وہ محبت اور فریفتگی کی بجائے عقل اور ہے۔ لیعنی وہ محبت سے سبق حاصل کر چکا ہوتا ہے اس لیحے محبت اور فریفتگی کی بجائے عقل اور اعتدال ذات پراس کا انحصار بڑھ جاتا ہے مگراس تبدیلی کی محبوب کو ہوا تک نہیں گئی۔ ای لیے جب محبوب اسے اس کے وعد سے اور قسمیس یا دولا کراہے محبت کی لاج رکھنے کو کہتا ہے اور عاش کے محبوب اسے اس کے وعد سے اور قسمیس یا دولا کراہے محبت کی لاج رکھنے کو کہتا ہے اور ماش کی در میان کوئی قول وقر ار ہوئے ہی نہ ہوں۔ دراصل عاشق اس وقت خودکو بندگی میں پاتا ہے اور نہیں در میان کوئی قول وقر ار ہوئے ہی نہ ہوں۔ دراصل عاشق اس وقت خودکو بندگی میں پاتا ہے اور نہیں مہموسکتا کہ اس صورت حال سے کیے لکل سکے گا اور ان وعد وں کو کیے نبھا پائے گا جواس نے اپنی مہموسکتا کہ اس صورت حال سے کیے لکل سکے گا اور ان وعد وں کوئیت وعد وں اور اعمال و افعال کو نام نہا دمج ہت کے جادو کے زیراثر کیے متھے۔ دراصل وہ اپنی گرشتہ وعدوں اور اعمال و افعال کو نام نہا دمج ہت کے جادو کے زیراثر کیے متھے۔ دراصل وہ اپنی گرشتہ وعدوں اور اعمال و افعال کو نام نہا دمج ہت کے جادو کے زیراثر کیے متھے۔ دراصل وہ اپنی گرشتہ وعدوں اور اعمال و افعال کو نام نہا دمج ہت کے جادو کے زیراثر کیے متھے۔ دراصل وہ اپنی گرشتہ وعدوں اور اعمال وہ اپنی کے خات کے دراصل وہ اپنی گرشتہ وعدوں اور اعمال وہ اپنی کی دراس کی دراس کی دراس کی دراس کے دراس کی دراس کے جادو کے زیراثر کیے تھے۔ دراصل دو اپنی کر شند وعدوں اور اعمال وہ اپنی کے دراس کی دراس کی دراس کوئی کی دراس کی د

دیکھیے اس خوبصورت تول کا استعمال میں نے اپنی معمولی تقریر کوخوبصورت اختقام دینے کے لیے کیاہے۔

فیڈری: ارے میں توسمجھاتھا کہ اس مکتے پر آپ کی آ دھی تقریر مکمل ہوئی ہے اور اب آپ اتنا ہی وقت فیڈری: ارے میں توسمجھاتھا کہ اس مکتے پر آپ کی آ دھی تقریر مکمل ہوئی ہے اور اب آپ اتنا ہی وقت فیرعاشق کی حیثیت ہے مسلک فوائد پر روشنی ڈالنے میں صرف کریں گے۔ سوبات کو آگے کیوں نہیں بڑھاتے ؟

سراط: اس مادگی پرکون ندمرجائے اے خدا۔ ارے صاحب میں توسمجھ رہاتھا کہ عاشق کی خرابیال بیان کرنے سے غیرعاشق کی خوبیوں پرخود بخو دروشنی پڑے گی۔ اب آپ شاید لفاظی سے زیادہ سیدھے مادے لفظوں میں کچھ سُننے کے متمنی ہیں اور اگر میں غیر عاشق کی تعریفوں کے بل باندھنے پراُتر آؤل تو زراسو چوخود میرا کیا ہے گا کیونکہ میں تو خود نہ جانے کتنے پری وشوں کی اندھنے پراُتر آؤل تو زراسو چوخود میرا کیا ہے گا کیونکہ میں تو خود نہ جانے کتنے پری وشوں کی زلنپ گرہ گیرکا امیر ہو چکا ہوں اورخود آپ ہی نے اپنی چالاکی سے میراراز فاش کیا ہے۔ لہذا اس موضوع پر ہیں فقط ان الفاظ پراکتھا کروں گا کہ غیرعاشتی کو وہ تمام فوائد حاصل ہوتے ہیں جن سے موضوع پر ہیں فقط ان الفاظ پراکتھا کروں گا کہ غیرعاشتی کو وہ تمام فوائد حاصل ہوتے ہیں جن سے میران

عاشق محروم ہوتے ہیں یا اپنی ناقص شخصیت کے باعث ان سے مستفید ہونے کی صلاحیت کھو چکے ہوتے ہیں۔ بس اس سے زیادہ مجھے (اس بارے میں) کچھ نہیں کہنا۔ میرا خیال ہے کہ دونوں تعموں کے افراد کے بارے میں کافی کچھ کہد دیا گیا ہے۔ اب کہانی کے انجام کو وقت کے ہاتھوں میں سو نیتے ہوئے میں تو، اس سے پہلے کہ تمھاری طرف سے کوئی اور مصیبت میرے لیے ظاہر ہو جائے دریا پارکر کے گھر پہنچنے کی کرتا ہوں۔

نیڈری: ابھی نہیں سقراط! ابھی تو سورج نصف النہار پر ہے کیا ضروری ہے کہ آپ اس قدر شدیدگری میں فیڈری: ابھی ہے کہ آ جائیں۔ آیئے کچھ دیرا پنے مابین ہونے والی گفتگو پر تبھرہ کرتے ہیں اور جب دھوپ ذرا ماند پڑے گی تو آرام سے گھر چلے جائیں گے۔

ستراط: خطابت سے تمھاری محبت، عزیز م فیڈرس، لا جواب ہے۔ میراخیال ہے اس معاطے میں اس دور میں کوئی تمھارا ہمسر نہیں ۔ کوئی نہ تقریر کرنے میں اور نہ دوسروں کو تقاریر پراُ کسانے میں، آپ کا ہم پلہ ہوسکتا ہے۔ ہاں البتہ ایک فردتھیبان (Theban) کا سمیاس (Simmias) اس زمرے میں آتا ہے اس کے علاوہ سب آپ سے کہیں پیچھے ہیں اور اب مجھے یقین ہے کہ آپ ایسے ایک اور شخص کا اضافہ کرنے جارہے ہیں۔

ندرس: خرتواجهی برآپ کاس عمطب کیا ہے؟

مطلب یہ ہے کہ جب میں نے ندی پار کر کے لوٹ جانے کا ارادہ کیا تھا (اوراس کا اظہار بھی کر دیا) جھے ایک اشارہ ملا جوعمو ما مجھے نقصان دہ باتوں سے رو کئے اور اچھی باتوں کے تعمل کرنے پر اکساتا ہے اور مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے کان میں کہدر ہا ہو کہ مجھے سے پچھ غیر مستحق بات ہوگئ ہے اور جب تک میں اس کا کفارہ ادا نہ کروں۔ مجھے یہاں سے جانا نہ چا ہے۔ اب میری حثیت ایک روحانی بزرگ کی تی ہے اگر چہکوئی جامع الکمال مرتبدر کھنے کا دعوی میں نہیں کرسکتا۔ حثیت ایک روحانی میں نہیں کرسکتا۔ تاہم میں اپنی روحانی ضرورت پوری کرنے کی حد تک مذہب کا بیرو بھی ہوں بالکل ایسے ہی جیسے کہ بدخط شخص کی تحریر دوسروں کے لیے دفت کا باعث ہوتو خوداس کے لیے نہیں ہوتی۔ و یہ مجھے کھی کہ بدخط شخص کی تحریر دوسروں کے لیے دفت کا باعث ہوتو خوداس کے لیے نہیں ہوتی۔ و یہ مجھے کھی ایک الصاس ہو چلا ہے۔ میرے دوست، انسانی روح واقعی بزی پنیمبرانہ شان کی طرح یہ دھوکا ہوا تھا کہ میں مصیبت حال ہوتی ہے۔ ایک وقت تھا کہ مجھے بھی ایکس (Ibycus) کی طرح یہ دھوکا ہوا تھا کہ میں مصیبت عال ہوتی ہو الل تھا مجھے ایسے لگتا تھا جیسا میں دیوتاؤں کے خسمن میں گنا ہگار ہونے کی قیت پر میں میں گنا ہگار ہونے کی قیت پر میں گنا ہگار ہونے والا تھا مجھے ایسے لگتا تھا جیسا میں دیوتاؤں کے خسمن میں گنا ہگار ہونے کی قیت پر میں گنا ہگار ہونے والا تھا مجھے ایسے لگتا تھا جیسا میں دیوتاؤں کے خسمن میں گنا ہگارہونے کی قیت پر

انبانوں کی نظر میں عزت واحترام خرید رہا تھا۔ گمراب میری غلط نہی رفع ہو پھی ہے اور مجھے اپن غلطی کا ادراک ہوچکا ہے۔

فیڈری: مثلاً می فلطی کا حساس ہواہے؟

فیڈری: مل ک کا ایک ہے ہے ہوں ہوئی خوفنا کتھی اور دیکی ہی بُری تقریر جھے بھی کرناپڑی ِ ستراط: دراصل آپ جوتقریر ساتھ لائے تھے وہ بوی خوفنا کتھی اور دیکی ہی بُری تقریر جھے بھی کرناپڑی

نیدری: ووس طرح؟

میدرن. رو با رب میراط: میں بھی کسی حد تک احمق تھا۔ایک بے دین اور بدعقیدہ مخص کیا اس سے زیادہ دہشت ناک فیے ستراط: میں بھی کسی حد تک احمق تھا۔ایک بے دین اور بدعقیدہ مخص کیا اس سے زیادہ دہشت ناک فیے

کوئی اور بھی ہوسکتی ہے۔

فیڈری: بالکل نہیں ہو عتی، بشرطیکہ وہ تقریرالی ہی ہوجیسی آپ بتاتے ہیں!

ستراط: اور کیاا بروی (Eros) فی الحقیقت ایفروژ ائیٹ (Aphrodite) کا بیٹا ،اورخود بھی ایک دیوتانہیں

فيذرى: لوگ كيتي تو يي بال-

میر لیوں مے مض آپ کی شخصیت کے سحر کے باعث جاری ہوئی ہے کیونکہ محبت اگر فی الحقیقت (جیما کر حقائق محسوس ہوتا ہے) کوئی آفاقی شے ہے تو پھرید گناہ نہیں ہوسکتی۔ دونوں تقریروں میں بہی مشتر کے خلطی تھی۔ان (تقریروں) کے بارے میں ایک اور نکتہ بھی قابل غورہ اوروہ یہ کہ اگر چہ دونوں میں حقیقت کی سطح بہت ہی کم تھی مگر پھر بھی دونوں کے ذریعے نہ صرف عوام کو بلکہ خاص خاص عاقل و دانا اوراہم لوگوں کو بھی دھوکا دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ البتہ میں اب اپنا تزكية نفس چاہتا ہوں اوراس تزكية نفس سے ميري مرادوہ روايتي تزكية نفس ہے جود يو مالا أي غلطيوں کی بناپرمشاہیرنے کیا۔ ہومراس لیےا سے نہیں سمجھ پایا کہوہ اندھا ہونے کے باعث بینہ جان پایا کہ اس کے نابینا پن کے پسِ منظر میں کیا تھا مگر طیسی پس جوایک فلسفی تھااور وہ ہرشے کی وجہ جانے كالم برضالهذا جب اس كى بينائى جاتى رہى تواسے خوب معلوم تھا كەپياس كى اس غلطى كى پاداش بيس تحاجو حسینهٔ عالم بیلن (Helen) سے زبان درازی کی صورت میں سرز دہو کی تھی۔سواس نے فوراً ہی ا پناتز كيدكيا اورييز كيدايك مراجعتي اقدام كي صورت ميس تفاجس ك اظهار كا آغاز يجه يول موا: "میراده لفظ ملطی پربنی ہے، پیج توبیہ کے تم بھی جہاز میں سوار ہوئے نتم

## نے ٹرائے کی دیواروں تک پیش قدمی کی۔''

اور جیسے ہی اس نے ''مراجعت' (The Recantation) کے عنوان سے اپنی نظم کممل کی اس کے اس کی بدیائی لوٹ آئی۔ بیس اس موقع پر سلیسی غورث (Stesichorus) یا ہومر دونوں سے زیادہ عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے محبت کی شان میں گتاخی کی سزا کا مستحق ہونے ہے قبل مراجعت اختیار کرتا ہوں ،اس سے قبل کہ میں کی عذاب میں مبتلا ہوجاؤں اور ایسامیں پہلی تقریر کی طرح نہیں کروں گا جس میں میں پشیمان اور شرمندہ شرمندہ سامحسوس کررہا تھا بلکہ بیسب پچھ میں بڑی خندہ پیشانی اور جرائت مندی سے کروں گا۔

فڈری: آپاس من میں جو پچھ بھی فرمائیں گےاسے میں پوری توجہ اور دلجمعی سے سُوں گا۔

عرف یہی سوچے میرے دوست فیڈری! کہان دونوں کی طویل تقاریر میں نفاست کا کون ساپہلو
عاب رہا ہے یعنی خود میری تقریر میں اور اس میں جوآپ نے کتاب سے پڑھ کرکی ۔ کیا حقیقت یہ
نہیں ہے کہ ہم نے اپنی اپنی تقاریر میں عاشقوں کے تکلیف دہ طرز عمل، ان سے محبوب کو پہنچنے
والے نقصانات، ان کی باہمی رقابتیں اور دشمنیاں اور ایسے تمام منفی عوامل کا ذکر نہیں کیا۔ ہم نے
ایک مخصوص (ملاحوں کے ) طبقے سے اخذ نہیں کیے کہ جن کے ہاں محبت کا تصور سرے سے واضح ہی
نہیں ۔ لہذاان کے باہمی حسد کے معاملات کا اطلاق ان معقول اور مہذب لوگوں پر نہیں کیا جاسکتا
جو نہ صرف معقول انداز میں محبت کرتے ہیں بلکہ خود انھیں بھی اپنے جیسے معقول افراد کی محبت
عاصل رہی ہے۔

نیڈری: میں یہی کہوں گا کہ ایک طرح کے لوگوں کے طرزِ عمل کا اطلاق دوسری طرح کے لوگوں کے معاملات پرنہیں ہونا جاہے۔

سراط: لہذااب جب کہ اس معاملہ میں نامعقول تصور کی جا بیت کرنے پرشر مندگی محسوں کرتے ہوئے اور پھھ کچھاس لیے بھی کہ اب مجھے خوداس ہتی سے خوف آنے لگا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں ، مجھ پہلازم ہے کہ میں سن کی باتوں کی جگہ شفاف حقائق کو دوں ۔ لہذا میں عاشقوں کو بھی بہی مشورہ دول گا کہ وہ ایک اور تقریر یا مضمون تحریر کریں جس سے "Ceteris paribus" یعنی عاشق کو غیر عاشق کے مقابلے میں پندیدگی کی نظر سے دیکھا گیا ہو۔

فیڈری: آپ یقین سیجے وہ ایسا کر گزریں گے۔ ظاہر ہے آپ جب عاشقوں کے حق میں بولیس گے تو

لائسیاس بقینا مجبور ہوگا کہ وہ بھی اس موضوع پرایک نئ تقریرِ قلمبند کرے۔ قراط: آپاس نقط منظر کی حمایت کر کے گویا اپنے خوش عقیدہ اور معقول فطرت ہونے کا ثبوت دیں گے۔ اوراس لیے ہیں بھی آپ پر بھروسا کرتا ہوں۔

فیڈری: آپبلاجھبک کہدڈالیے۔

میرری اب ب بر اجب ایسان میلاگیا جس سے تھوڑی دیر ہم نے گفتگو کی تھی۔اسے تو دراصل اب سٹراط: اربے وہ دکش نو جوان کہاں چلا گیا جس سے تھوڑی دیر ہم نے گفتگو کے باعث) کی غیرعاشق ہی میری باتیں سُننی جا ہمیں ورنداییا نہ ہو کہ وہ بھی (میری گزشتہ گفتگو کے باعث) کی غیرعاشق ہی کے ہتھے نہ چڑھ جائے اور اسے معلوم ہی نہ ہوسکے کہ وہ کیا کر بیٹھا ہے۔

فیڈری: وو سین ہے جناب اور ہمیشہ آپ کے علم کے تابع رہے گا۔

توسُو اے نوجوان! اس سے پہلے جو کچھ ہم نے کہا وہ دراصل فیڈرس کا نقط ُ نظرتھا جو دیں مین (Vain Man) کا بیٹا ہے جومر صینا (Myrrhina) (یا مائیری نیوسیئس: Myrrhinusius) کے شرکا یای ہے اور جو پچھاب میں کہنے جارہا ہوں وہ گو پاشٹیسی غورث جو کہ انسان نما دیوتا ہے پوہنس (Euphemus) کابیٹا ہے کے انداز میں مراجعت ہے۔ شیسی غورث کاتعلق شہرطلب ( Town of Desire) ہے ہے جمیرا (Himera) بھی کہتے ہیں۔اس نے بھی"مراجعت" کے زرعنوان ا یٰ نظم میں کہا تھا کہ'' میں نے جب بیسب کچھ کہا تھا تو بلاشک جھوٹ بولا تھا۔'' میں بھی یمی کتا موں کہ جب میں نے بیکہاتھا کرمحبوب کو جاہیے کہ غیرعاشق کوعاشق کی موجود گی میں اہمیت دی تو گویا میں نے غلط بیانی سے کام لیا تھا۔ بیتو طے ہے کہ ان دونوں میں سے ایک معقول فردقر اردیاجا سکتا ہے تو دوسراد بوانہ مگر قابل توجہ امریہ ہے کہ دیوا نگی لا زمی طور پر منفی کیفیت ہی نہیں ہے بلکہ یہ ا کے عظیم آ فاقی صلاحیت بھی ہے (جوعثق حقیق کی طرف پہلا قدم ہے) بلکہ قدرت نے انسان کو جن نعمتوں سے نوازا ہے دیوانگی یا جنون ان میں سے ایک اہم اور جامع الکمالات نعت ؟-تاریخ شاہرہے کہ پیغیبری میں بھی مثبت جنون کی گئی مثالیں دستیاب ہیں۔ آپ یا دیجھے کہ ڈیکٹی کے مقام پرایک نبیے نے اور ڈوڈونا (Dodona) کے مقام پر کا ہندنے عالم جنون میں ہیلاز (یونان کے رہنے والوں) (Hellas) کے لیے جو کارنا ہے سرانجام دیے، عالم ہوش وخرد میں وہ اس کا خواب بھی نے دیکھ علی تھیں۔ان کے کارناموں کی مثالیں نجی اورعوامی دونوں طرح کی زندگی میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ سبیائل (Sibyl) اور بہت سے دوسرے متاثر ہافراد

نے اپنے عالم جنون بی میں مستقبل سے متعلق ایسے ایسے انکشافات کیے کہ بورا خطہ مستقبل کے کی خطرناک مرحلوں پر (پہلے سے تیاری کے باعث) تباہی سے محفوظ رہا۔ البتہ ایسے تمام اوگوں کا (جنونی) علم کن کن معاملات کو اپنے وائرہ اثر میں محیط کرتا ہے، اس کے بارے میں پچھ بتانا آسان نہیں۔

الهنة قديم قانون سازوں كے كام كا حوالہ ديا جاسكتا ہے جنھوں نے ابتدائے تاریخ میں اشیا کے . ليے نام جو يزكيے - بظاہرانھوں نے الہام جو كەستىقبل ميں جھائكنے كى صلاحيت كا نام ہے اور سب ہے زیادہ محترم صلاحیت سمجھی جاتی ہے اور دیوانگی سے منسلک قرار نہ دیا ہوتا اگر انھیں دیوانگی میں تو بین کا ذرا بھی پہلونظر آیا ہوتا۔ ویسے بھی بید دونوں دراصل ایک ہی لفظ ہیں اور آ کا اضافہ محض زائد ہے اور حال ہی میں شامل ہوا ہے یہی اس نام ہے بھی ثابت ہے جو متعقبل شنای کے شعبے میں تحقیق وجنجو کودیا گیا ہے۔ متقبل سے متعلق جانے کا سلسلہ چاہے پرندوں کے مخلف انداز ہائے چہکار سے ہو یا مختلف جانوروں کی عادات میں عارضی تبدیلی ہے، دونوں صورتوں میں اس معلومات سے جو بالا خرانسانی سوچ (Thinking) کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ابتدا میں اس کیفیت کو حالت کہا گیا مگر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اومیگا (Omega) کے ذریعے بلندآ ہنگی کا اضافہ ہوگیا ہے اس لحاظ سے نام اور کیفیت دونوں صورتوں میں قدیم ماہرین کی نظر میں ای تناسب سے جنون معقولیت ( دانش ) کے مقابلے میں کہیں زیادہ پُر وقار سمجھا جاتا کیونکہ ذہائت اور معقولیت انسانی صفات ہیں جبکہ دیوانگی اور جنون آفاقی ہے۔اس کےعلاوہ جب بھی انسانوں پر ان کی گزشته نسلول میں خون کی بذریعہ بیوفائی ملاوٹ کے نتیج میں کوئی بڑی مصیبت نازل ہوئی ہے تو دیوانگی اور جنون وہاں دعا وَں اور مذہبی اعمال کے ذریعے ان کنبوں میں ضرورت مندوں کے لیے نجات کی را ہیں نکالتی رہی ہیں۔ یعنی ان کنبوں میں جو شخص مائل بہ دیوانگی ہوتا ہواوراس وجہ سے اس خانواد ہے پرحرمت اور سلامتی کے نزول کا ذریعہ بنا ہو۔ دراصل وہ پہلے خالی الزمنی کی کیفیت میں آتا ہے یعنی عقل وخرد کے ساتھ اس کے وجود میں سے ہرطرح کی بُر ائی بھی دھل جاتی اورتب اس کا رفتہ رفتہ یوں تز کیہ نفس ہونے لگتا ہے کہ آخر کارا ہے متنقبل بینی کی صلاحیت کے ساتھ کچھالیں روحانی توانا ئیاں بھی حاصل ہوجاتی ہیں جن کی مدد سے اس کے اوراس کے کئے

## کے سارے د کھ در د زائل ہو کررہ جاتے ہیں۔

اہلِ جنوں کی میسروں موس ۔ پہروں کی متاثر کن شوریدہ سری ان کے وراس کی متاثر کن شوریدہ سری ان کے وجود میں روحوں پر ہی اپنی گرفت مضبوط کرتی ہے اور اس کی متاثر کن شوریدہ سری ان کے وجود میں معمولات میں روحوں پر ان اپن سرب میں میں مساحیت بیدار کرتی ہے۔ یہی وہ صلاحیت ہے۔ اور اعداد کے احساس کی صلاحیت بیدار کرتی ہے۔ یہی وہ صلاحیت ہے جس کے باعظ موسیقیت اورامدر است خوبصورت خاصیتین ان کی آئنده نسلول میں منتقل ہوئی ہیں۔ گرده اور الرامد اللہ میں منتقل ہوئی ہیں۔ گرده اور اللہ میں منتقب میں من لدیم سوں ن است کے گئی گا و نہیں ہوتا ان کی دیوا نگی مختلف قتم کی ہوتی ہے جس میں مادیت کا میں اور استان ن وس راندرر عضر زیادہ ہوتا ہے۔ وہ گویا عبادت گاہ کے دروازے پر پہنچ کر سبھتے ہیں کہان کی مہارت انھی مفا سرریوره اور ده خود شریس آپ کو بتا دول که ان کی شاعری اور ده خود شرنبه تبولیت ے سرسان کے اس کے توبیہ ہے کہ پا کہازانسان خصوصاً جب کمی مجنون کے مقابلے میں آتا ہے تو

یں کچھاور نیک کاموں کی نشاندہی بھی کرسکتا ہوں جوصرف اہلِ جنون ہی سے سرز دہو سکتے ہیں۔ سوہم لوگ اس بات سے متزاز لنہیں ہو سکتے کہ متاثر فرد کی بجائے معتدل ذات دوست کاانتخاب کیا جائے، بلکہ ان کو جان لینا چاہیے کہ دیوتا جب کسی پر (عاشق اور محبوب دونوں کی صورت میں) محبت نازل کرتے ہیں تواہان لوگوں سے سرز دہونے والی نیکیوں سے مشر د طانبیں کرتے۔ بلکہ وو (عاشق یامحبوب) کوئی نیکی کرنے ہی والا ہے تو بے شک اس سے ہاتھ اُٹھا لے۔ ہم توایٰ جانب سے بیٹابت کر سکتے ہیں کہ محبت کا جنون تو خدا کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔اس امر کا ثبوت صرف صاحب عقل وخرد کو ہی دستیاب ہوسکتا ہے جو عاقل و دانا ہونے کا ڈھونگ ر چاتے ہیں،ان پر کچھ ظاہر نہیں ہویا تا۔ گرایے کسی نتیج پر پہنچنے کے لیے آفاقی (دیوتاؤں ب متعلق)اورانسانی روحوں میں فرق معلوم کرنے اوران سے متعلق حقائق کو جاننے کی ضرورت پیش آتى ہے۔ ہم اپنى بات كا جوت درج ذيل بيان كى صورت بيں پيش كر كتے ہيں:

روح اپنج کممل وجود کے ساتھ غیر فانی ہے کیونکہ ہروہ شے جو ہمیشہ ہے متحرک ہولا فانی ہے۔گر الی اشیاجن کاتح ک کسی دوسرے عضر کی بدولت ہویا جو دوسری اشیا کومتحرک تو کر سکے مگر وہ تح ک عارضی ثابت ہولوسمجھ لیجے کہ وہ شے فانی ہے۔صرف وہ اشیا جوخود متحرک ہوسکتی ہیں، بھی اپنے وجود ہے الگ نہیں ہوتیں ،اور جس کی حرکت بھی موقو نے نہیں ہوتی وہی دراصل ماحول کی دیگر اشیا ی حرکت کا منبع خابت ہوتی ہیں۔ علاوہ ازیں ابتدا ہمیشہ غیرانجام پذیری رہتی ہے کوئکہ جو پھی انجام پذیر ہے تو لاز ما اس کا کہیں نہ کہیں کوئی نقطہ آغاز ہوتا ہے۔ گرآغاز کا اپنا کوئی انجام نہیں ہوتا البتہ ہرآغاز کی بنیاد کسی دوسرے انجام پررکھی جاتی ہے۔ گویا ہروہ شے جس کا انجام ممکن ہوتی تو کسی شخا کہ میں آغاز ہی نہ ہوا ہے ختم یا جاہ کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ اگر آغاز کی جابی ممکن ہوتی تو کسی شخا کہ میں آغاز ہی نہ ہوپاتا۔ لہذا بیتو طے ہے کہ ہرشے کا کوئی نہ کوئی نقطہ آغاز ضرور ہونا چاہیے۔ سواگر خود حرکتی کی صلاحیت کی حامل شے غیر فانی قرار پاتی ہے تو اس شخص کو پریشان ہونے اور الجھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ جسے حرکت کے لیے بیرونی عوامل تو انائی کی ضرورت پڑے ، روح سے عاری ہوتا ہوا اور جس کی حرکت اس کے اندرونی عوامل پوئنی ہو، ذی روح کہلائے گا کیونکہ حقیقت روح اس کے اور جس کی حرکت اس کے اندرو فی عوامل پوئٹی ہو، ذی روح کہلائے گا کیونکہ حقیقت روح اس کے مواجی نہیں اور اگر اسے درست تسلیم کر لیا جائے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ روح خود حرکتی کی صلاحیت رکھتی ہے اس لیے غیر فانی ہے اور اسے بھی فنا نہیں۔ میرا خیال ہے روح کے غیر فانی ہونے ہے متعلق بس اتنا ہی کافی ہے۔

جہاں تک روح کی ساخت کا تعلق ہے اگر چہاں کی مکمل حقیقت تو اس قدر عظیم ہے کہ یہ فانی الفاظ کی گرفت میں نہیں آ سکتی۔ مگر میں مختصراً وہ بھی اس کی شکل کی صورت میں بیان کروں گا۔ آپ غور کریں تو اس تصویر کوا حاط مصور میں لا سکتے ہیں۔ میر سے تصور میں اس کی تصویر ایک دو گھوڑ وں اور آئی والی بھی اور اس میں جتے دو پر دار گھوڑ وں پر مشتمل ہے۔ اب اگر آپ دیوتا وں کی روحوں کی باتیں کریں تو یوں سجھ لیجے کہ ان کی بھی کے گھوڑ سے اعلیٰ نسل کے ہیں جبکہ انسانی روحوں کی بھی کو وفظ ور نے گھینچتے ہیں یا پھر انسانی روح کی صورت میں بھی کو چلانے والا (رتھ بان) دو تم کے گھوڑ وں کی مدورت میں بھی کو چلانے والا (رتھ بان) دو تم کے گھوڑ وں کی مدورت میں بھی کے گھوڑ وں کی مدورت میں مشکلات کا کھوڑ وں کی مدد سے چلا تا ہے جن میں سے ایک اعلیٰ اور خالص نسل کا ہوتا ہے تو دو مر ااونیٰ اور دو غلی نسل کا۔ دونوں کو وہ طلب کے تا زیانے سے ہا نکتا ہے اور اس لیے انسان کو زندگی میں مشکلات کا مامنا رہتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ فانی مخلوقات بالآخر غیر فائی مامنا رہتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ فانی مخلوقات بالآخر غیر فائی مقوتات بالآخر غیر فائی میں مشکلات کا مامنا رہتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ فانی مخلوقات بالآخر غیر فائی مخلوقات بالآخر غیر فائی مخلوقات بالآخر غیر فائی میں ج

روح دراصل اپنی مکمل صورت میں مادی جسم کو منضبط کرتی ہے اور تمام روحیں غوطہ خوروں کی طرح آفاق میں ادھراُ دھراور دائیں بائیں غوطے لگاتی پھرتی ہیں۔اب ایسی صورت میں وہ روحیں جن کے پرمضبوط اور مکمل ہوتے ہیں بلندی کی طرف مائل بہ پرواز رہتی ہیں اور پوری کا ئنات ان کے وائر ہ تصرف میں ہوتی ہے جبکہ دہ رومیں جن کے پر ناقص ہونے کے باعث جم رجاتے ہیں۔ مائر ہ تصرف میں رہے ہے کہتن میں ماور سمال کے ماحول میں رہنے بہتے کے ل دائرہ تصرف میں ہوں ہے ، ہے۔ وائرہ تصرف میں ریخ بسنے کے ایس اور یہاں کے ماحول میں ریخ بسنے کے لیے اسے جمالٰ گرتی ہوئی آخرز مین پر آن مکتی ہیں اور یہاں کے ماحول میں ریخ بسنے کے لیے اسے جمالٰ گرتی ہوئی آخر ہیں پارٹ کے ۔۔ وجود کی ضرورت پڑتی ہے اور بیروجوداگر چہ خودحر کتی کی صلاحیت کا حامل نظر آتا ہے مگر نی الحقیقین وجود کی صرورت پر ن ہے۔ اس کی حرکت روح ہی کی مرہون منت ہے۔اسی اتصال سے حاصل ہونے والی گلو قاشین اس فی ترسی اول کا میں۔ جہاں تک غیر فانی روحوں کا تعلق ہے۔ میرے خیال میں ان کے زی روح مگر فانی کہلاتی ہیں۔ جہاں تک غیر فانی روحوں کا تعلق ہے۔ میرے خیال میں ان کے ذی رون مرده کے ایسے اتصال کی ضرورت نہیں ہوتی ۔ مگر چونکہ غیر فانی افراد یعنی دیوتاؤں کو چونکے لیے جہم وروح کے ایسے اتصال کی ضرورت نہیں ہوتی ۔ مگر چونکہ غیر فانی افراد یعنی دیوتاؤں کو چونکے سے اورین نہ مادی آئے گھے دیکھا جاسکتا ہے اور نہ ہی ان کے بارے میں چٹم تصور ہی کوئی تصویر دکھا پاتی ہے نہ مادی آئکھے دیکھا جاسکتا ہے اور نہ ہی ان کے بارے میں چٹم تصور ہی کوئی تصویر دکھا پاتی ہے ت ہم ریجی سمجھا جاتا ہے کہ لافانی! غیر فانی وجود ( یعنی دیوتا ) بھی روح اورجسم دونوں کے مال تا ہم ریجی سمجھا جاتا ہے کہ لافانی! غیر فانی وجود ( یعنی دیوتا ) بھی روح اورجسم دونوں کے مال ہوتے ہیں اور بیدونوں ہمیشہ متصل رہتے ہیں۔البتہ بید دونوں دیوتا وُں کی مرضی پر مخصر ہے اور ہمیں بھی دیوتاؤں کی مرضی کی حد تک ہی گفتگو کو محدود رکھنا چاہے۔اب آ پئے ذرااس امر کا جائزہ لیں کہ آ خربعض رووں کے پر کیوں اور کیے جھڑ جاتے ہیں؟ ر فی الحقیقت مادی جسم کا حصہ ہوتے ہیں مگران کی ایک آ فاقی صفت پیہے کہ بیرجسم خاکی کو ہاند موازی کی طرف ماکل کرے زمین کی کشش کے برخلاف ان خلاؤں اور بلندیوں کی مان راغب كرتا ہے جہال ديوتاؤں كامسكن ہے۔آفاقی خصائص میں حسن، دانائی، نیكی اورای قبیل کے دیگر خصائص بھی شامل ہیں۔ انھی سے دراصل روح کے برول کی برورش ہوتی ہے۔ یہ خصائص جس قدر توی ہوں، روح کے بروں کی بالیدگی برا تناہی خوشگوار اثریز تاہے مگر جب اس یرورش میں مذکورہ بالاخوبیوں کی بحائے ان کے برعکس بدی اور بدنہادی شامل ہو جا کیں تو بھی پر کرور ہوکر گرجاتے ہیں (اور روح کی بلندیوں کی سمت پرواز رک جاتی ہے بلکہ وہ پستیوں ک طرف داغب ہوجاتی ہے) زیوں جوعظیم دیوتاؤں کا دیوتا ہے اپنی برواز کی بالیس تھامے گویا تمام روحول کی پرواز کی سمت متعین کرتا اور انھیں بلند منزلوں کی جانب رہنمائی فراہم کرتا ہے اور ساتھ ساتھ ان کی مگرانی اور دیکھ بھال بھی اس کی ذمہ داری ہے اور اس کے پیچھے دیگر دیوتاؤں اور ادتاروں کے پرے گیارہ کلویوں میں فردوس کی جانب مائل بدیرواز ہوتے ہیں۔صرف مسلیا (Hestia) دیوی ایخ آسانی گھر میں رہتی ہے اور اس کے علاوہ تمام کے تمام دیوتا جن کا شار بارہ

حكرانول مين موتاب، حب مراتب ترتيب وار مارج كرتے موئے جاتے ہيں۔ انھيں بہشت

برین سے اندرونی خطوں میں بڑے دل خوش کن مناظر دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں کی روشیں ادھر ہریں اُدھرگزرتی ہیں جن پران گنت دیوتا پی مخصوص ذمہ داری سرانجام دیتے ہوئے گزرتے نظرا تے ہوں۔ ہیں۔ یہاں ہرایک کواپنے کام سے کام ہوتا ہے کیونکہ جسم کا یہاں گزرنہیں۔البتہ جب وہ بھی یا ہیں۔ یہ. تہوار وغیرہ پراکٹھے ہوتے ہیں تو آخیں بہشتِ بریں کے بالا کی طبقوں کی جانب ڈھلوانی راستوں ے چڑھائی چڑھناہوتی ہے تواس وقت ان کی بھی کی رفتار میں دلجمعی کاعضر مختلف سطح پر ہوتا ہے۔ سے میں چونکہ ڈھلوانی سطح کے باعث بھی کا بوجھ بوجۂ کشش ثقل زمین کی جانب کھنچتا ہے البندا بعض گھوڑے تو دلجمعی سے مائل بہ مشقت رہتے ہیں مگر بعض بدباطن گھوڑوں کی رفتار میں فرق آ جا تا ہے۔شایداس لیے بھی کہان گھوڑوں کی ترتیب معقول سطح پزہیں ہوتی۔ بیمرحلہ دراصل ان د بوتائی ارواح کے لیےسب سے زیادہ تکلیف دہ اور باعثِ رشک ورقابت کھبرتا ہے۔ یہ غیر فانی ارواح دراصل بلندی پر بہشت کے بالائی خطے کے کنارے پر پہلے پہنچنے کی جھونک میں ہوتی ہیں۔ اس وقت جب گردشِ آفاق انھیں چکردیتی ہے تو وہ اپنے سامنے کی اشیا کومضبوطی ہے تھام لیتی ہں۔ وہ بہشت بریں جو فردوسوں کا فردوس ہے اس کی توضیح بے جارہ خاکی شاعر کیوں کرسکتا ے۔آئے میں آپ کو بتا وال کہ بیبشت بریں ہے اور یہاں وہی سکونت پذیر ہوسکتا ہے جو علم حقیقی کا حامل ہو۔ رنگ جس کی شناخت نہ ہو، نہاس کی کوئی واضح شکل بنائی جا سکے وہ فقط ایک نا قابل احساس جو ہر ہواور یہی وہ جو ہر ہے کہ صرف ذہن ہی اس کی فہم پر قادر ہے ظاہری حیات اے دائر وا ادراک بیں نہیں لاسکتیں اور یہی فی الحقیقت وہ قوت ہے جوروح کوقوت پرواز عطا کرتی ہے۔

آفاقی دانائی جوخالص علم وعرفان اور ذہن رساسے پروان چڑھتی ہے اور ہرروح کی ذہائت جو اس کے لیے کام و ذہن کی تسکین کے علاوہ اس کے لیے مادی توانائی کی بہم رسانی کا ذریعہ بھی ہے۔ جب حقیقت مطلقہ کا اور اک کر پاتی ہے تو خوشی اور طمانیت کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ بھی بن جاتی ہے اور یہ خوشی وانبساط کا تاثر برستور قائم رہتا ہے تاوقتنگہ گردش کیل ونہارا سے پھر اس بھی بن جاتی ہے اور یہ خوشی وانبساط کا تاثر برستور قائم رہتا ہے تاوقتنگہ گردش کی وزران اسے عدل وانصاف، اعتدال ذات اور علم حقیق کے عظیم تجربات سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ تجربات نسل درنسل حاصل ہونے والے اور انسانی تعلقات کے حوالے سے حاصل شدہ تجربات جیے نہیں ہوتے بلکہ ان کی حیثیت وجود مطلق انسانی تعلقات کے حوالے سے حاصل شدہ تجربات جیے نہیں ہوتے بلکہ ان کی حیثیت وجود مطلق

No.

ے علم مطلق کی صورت میں ہوتی ہے۔ ایسے علم اور تجربے کے ذریعے وہ روح دیگر بہر ہوتے کے اس مطلق کی صورت میں ہوتی ہے۔ ے علم مطلق کی صورت ہیں ۔۔۔ ، ارواح سے متعلق علم حاصل کرتے ہوئے بہشت کے ای درمیانے خطے میں اوٹ آئی ہے ارواح سے متعلق علم حاصل کرتے ہوئے بہشت کے ای درمیانے خطے میں اوٹ آئی ہے 

ہے دیوتا وں کی زندگی کے نقشے کا فقط ایک زُن ہے۔ مگر جہاں تک غیر دیوتائی اور عموی روحوں کا پید دیوتا وں ق رست تعلق ہے رہیمی دیوتا وُں کی حتی الامکان پیروی کرتے ہوئے ان کے تعاقب میں رہتی ہیں اورای ک ویکھادیکھی اپنی رتھ کو بلندی کے زُخ پر رکھتی ہیں اور گردش ماہ والجم کے ساتھ رہے کے ابور ی دیسار ک پرد ایخ گھوڑوں کی بدنہادی کا شکار ہوکر ،حقائق مطلقہ کامحض ایک طائز انہ جائزہ لینے کے بعدز مین کی ب جب ان کے علاوہ کم درجہ روحیں ان دوسرے درجے کی روحوں کے پیچھے يپ چھےرہتی ہیں اور کسی حد تک بالا کی ونیا تک پہنچنے میں کا میاب ہو پاتی ہیں۔ مگر چونکہ ان کی توانا کی و بوتاؤں یااوتاروں اور بلندم تبدروحوں کے مرتبے پڑنہیں ہوتیں لہٰذاان کی پرواز بھی ای مناسبت ے زیادہ بلند نہیں ہوتی اوران کی گردش کا مدار کم تر فاصلے پر رہتا ہے۔اس عالم میں ان کی پرواز، ما قاعدہ نہیں ہوتی بلکہ ان روحوں کے رتھ لنگڑاتے ، باہم نکراتے ، بیچکو لے کھاتے ایک دوسرے پر گرتے اور یوں منزل پر پہنچنے والی پہلی روح کے اعزاز کے حصول کے لیے مسلسل سرگرم پرواز رہتے ہیں مگر پھر بھی وہ بلند مرتبہ، جہاں انھیں حقائق مطلقہ کا نظارہ میسر آئے، نصیب نہیں ہوتا كونكاس دوران ان كيتمام ترحواس بخت جدوجهدا وركوشش بيهم ميس مصروف ربيت بين اوراى تک و دو میں ان کے گھوڑوں کے خام اور ناقص برٹوٹ چھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اور ای لیے حَمَا نُقِ مطلقه کے تحیرات تک ان کی رسائی نہیں ہو یاتی اور ان کی خوراک محض افواہیں یا آ را ہوتی ہیں۔ بیروجیں هیقتِ مطلقہ کی تگ ودو میں مسلسل سرگر داں اس لیے رہتی ہیں کہ بیدوہ مقام ہے جہاں وہ آفاقی مرغزار پائے جاتے ہیں جوروحوں کو بہت مرغوب ہوتے ہیں اورروح کے پروں کو، جن کے ذریعے اےمصروف پرواز رہنا ہوتا ہے اٹھی سے تو انائی حاصل کرتے ہیں اور اس ماورائے کا نئات ونیا کا بیوستورہ کہ جوروح دیوتاؤں کی معیت میں کسی بھی حقیقت کا نظارہ کرنے میں کامیاب ہوجائے گی اسے پرواز کے دوسرے دورتک تمام مصائب سے تحفظ میسر

رہے گااور اگروہ ہردفعہ اس نظارے ہے متنفیض ہو پائے تو ہمیشہ کے لیے دکھول سے محفوظ رہے رہے ہا دور در ہوتا وں کی معیت میں کسی جھی حقیقت کا نظارہ کرنے میں کامیاب ہوجائے گ اے پرواز کے دوسرے دور تک تمام مصائب سے تحفظ میسرر ہے گا اورا گروہ ہردفعہ اس نظارے اسے پر سے اس میں ہو پائے تو ہمیشہ کے لے دکھوں سے محفوظ رہے گی۔ تاہم اگر وہ دیوتاؤں کے اس تعاقب اور پیروی میں ناکام رہے اور مطلق سچائی کا نظارہ بھی نہ کریائے یاکسی حادثے اور اپنی کی رہے۔ اصلیت اور بدی کے دوہرے بوجھ کے باعث ینچاڑھک آئے اورای دوران اس کے پر بھی ٹوٹ کر گرجا ئیں تو پھرز مین کی طرف مراجعت ہی اس کا مقدر کھمرتی ہے۔اس وقت اس پرآ فاقی ضا بطے کا اطلاق ہوتا ہے کہ وہ اب کسی دوسری مخلوق (مثلاً اوتار وغیرہ) کی حیثیت اختیار کرنے کی بجائے حالتِ انسانی تک محدودرہے گی۔البتہ بیضابطراس کی اوّ لین پیدایش ہی پرلا گوہوتا ہے۔ اں مر ملے پر پھران روحوں کی درجہ بندی حقیقت مطلقہ سے قربت کے تناسب سے یوں ہوتی ہے کہ قریب ترین روح فلفی کی حیثیت سے جنم لیتی ہے یا فنکار، موسیقار یا محبت کرنے والے (عاشق) کی صورت میں وجو دِ انسانی میں ڈھلتی ہے۔جس نے حقیقتِ مطلقہ کی زیارت ہے دوسرے درجے تک منتفیض ہونے کا شرف حاصل کیا ہوتا ہے۔اس کا انسانی جنم بادشاہ یا سالارِ اعظم کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ اس طرح تیسرے درجے کی روح ایک سیاستدان، ماہر معاشیات یا تا جر کے قالب میں ڈھلتی ہے۔ چوتھ درجے کی روح کے مقدر میں اتھیلیٹ یا فزیش بنا ہوتا ہے۔ یا نچویں درج کی روح کو کسی غیب گویا دینی پیشوا یا یادری کا جم میسر آتا ہے۔ چھنے درجے کی روحیں شعرایا ایسے دوسر نے خلیقی فنون کے ماہرین کے وجود میں جنم لیتی ہیں۔ساتویں درجے کی روحوں کو دستکاریا محض اولا دپیدا کرنے والا فر دبنتا پڑتا ہے۔ آٹھویں درجے کی روحیں استدلالي علما يامعلمين كي صورت ميس عالم وجو دِ انساني مين آتي جين جبكه نوين اور كمترين درج كي روحوں کو ظالم حکمران کی شکل میں جنم لینا پڑتا ہے۔ مگر لطف کی بات یہ ہے کہ بیزو کے نو درجے۔ نا قابلِ تبدیل نہیں بلکہ کسی بھی روح کوئیکیوں کی طرف رجوع کرکے بلند درجوں کی طرف جبکہ مُرائی کی طرف راغب ہونے کے باعث نچلے درجوں کی طرف نتقل ہونا ہوتا ہے۔ محی روح کواپنے اصل مقام کی طرف لوٹ آنے میں دی ہزار سال کاعرصہ در کار ہوتا ہے کیونکہ اس سے قبل اس کے ٹوٹ گرنے والے پر دوبارہ میسر نہیں آپاتے۔ البت فلفی کی روح جومکاری اور حیلہ سازی ہے مبرااور پاکیزگ کی حامل ہوتی ہے یا ایک عاشق کی روح جو خصائص میں فلسفی کی روح کے قریب تر ہوتی ہے اس مر طلے سے گزرنے میں بہت کم وقت لیتی ہے جوا کیک بزار سال کے ایک تہائی کے برابر ہوتا ہے۔

ں۔۔۔ بیعام اچھے اور نیک انسانوں ہے بھی منفر دہوتے ہیں جن کے لیے قلب ماہیت کا پر عرصہ تین ہزارسال مقرر ہے اور جو روحیں ایسی زندگی تنین ہزارسال تک تواتر بحال رکھنے میں کامیاب رہتی ہیں انھیں دوبارہ پرعطا ہوجاتے ہیں اور بول تین ہزارسال کے اختتا م پر (یرعطا ہونے کے باعث) بیروهیں پھرسے اپنی نئی منزل (حصول درکِ حقیقتِ مطلقہ) پرروانہ ہوجاتی ہیں۔ویگر کم مرتبہ روحوں کو ہر دورِ حیات کے اختنام پرامتحان اور حساب کتاب کے مر<sub>طے ہے</sub> ۔ گزرنا پڑتا ہےاور جوروحیں، جب بھی اس آ زمالیش اور حساب میں پوری اُنز تی ہیں اٹھیں بھی پھر ہے تلاش منزل کے سفر پر روانگی کی اجازت مل جاتی ہے۔البتۃ ان میں سے پچھ روحیں ایم بھی ہوتی ہں جنھیں کچھ عرصہ عالم برزخ میں گزارنا ہوتا ہے جہاں ان کا تجزبیہ ہوتا ہے اور وہ تہذیب و تنقیح کے مراحل سے گزرتی ہیں۔ بیاصلاح خانہ زیر زمین ہوتا ہے جہاں تدفین کی صورت میں ارواح بہنجائی جاتی ہیں۔اس عالم تزکیہ ہے بآسانی گزرنے والوں کوایک طرح کے بہشت ہی کا ماحول ميسرآتا ہے البتداس ماحول كى آسايشات ان اعمال سے متناسب ہوتى ہيں جوان سے بطور انیان کے سرز دہوئے ہوتے ہیں۔اس تمام تفصیل کی توضیح وتوجیہ بیہ ہے کہ ایک داناانیان کے دائرہ فہم میں کا نات کے کتنے ہی تصورات سیح صحیح آ جاتے ہیں اور انسانی فہم وادراک میں معقولیت ،منطق اور دلائل کی صورت میں محفوظ ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بہتمام تفاصیل اور مناظرانیان کی نظروں ہے اس وقت گزر چکے ہوتے ہیں جب اس کی روح دیوتاؤں کی روح کے تعاقب میں بھٹکتی پھراکرتی تھیں۔ہم نے جوروحانی سفر کے حوالے سے روحوں کی بابت کہاتھا کہ ایک مرحلے پر بیاو پرنگاہ ڈالتی ہیں کہ حقیقت مطلقہ کونظر بھر کر دیکھ سکیں۔سوایسے مناظر بھی دنیادی زندگی میں خفیہ یا دداشتوں کے ذخیرے کی صورت میں موجو درہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فلفی ہی ک روح کے پر بحال رہتے ہیں اور یہی انصاف بھی ہے کیونکہ فلفی ہمیشہ اپنی سوچ اور فکر کو اپنی صلاحیتوں کے تناسب سے زحمت پرواز دیتا ہے اور اس تنخیل کی برواز میں دراصل وہ دیوتا وَ<sup>ل</sup> ا پنے آ فاقی مسکن میں سکونت پذیر دیکھتا ہے اور اس یا دواشت میں دیوتاؤں کے حقیقی مدارج کا

ادراک بھی محفوظ ہوتا ہے لہذا وہی فرد (فلفی) تحیرات کا نئات میں کماحقہ، تصرف قائم کرنے اور جمیل ذات پر قادر آسکتا ہے جس نے اس عہدِ روحانی کی زیادہ سے زیادہ تفصیلات اپنی یا دواشت میں محفوظ کی ہوتی ہیں مگراس دانا شخص نے چونکہ دنیاوی معاملات کو پس پشت ڈال دیا ہوتاہ سے اور محض آفاتی معاملات کو درخوراعتنا سمجھتا ہے لہذا کم ظرف د نیا دارا سے مجنون قرار دیتے ہوتاہ سے اور محض آفاتی معاملات کو درخوراعتنا سمجھتا ہے لہذا کم ظرف د نیا دارا سے مجنون قرار دیتے ہیں۔ وہ اسے تفحیک کا نشانہ بناتے ہیں اور نہیں جانے کہ وہ محفی تو القاوالہام کی کئی منزلیس طے کر

چے ، گفتگو کےاس مرحلے پر میں جنون کی چوتھی قسم کی تفصیلات بیان کررہاتھا۔ پیچنون اس فر د کونصیب ہوتا ہے جواس مادی دنیا کے کسن کود کی کر کا کنات کے حسنِ از لی کے مناظر یاد کرنے کی صلاحیت . رکھتا ہو جواس ازلی وابدی حسن کی تلاش وجتجو میں مائل به پرواز ہونا چاہتا ہے گراییا کرنہیں سکتا۔ اس کی مثال اس پرندے کی کی ہوتی ہے جوشوتِ پرواز میں اوپر ہی اوپر و کھتا چلا جاتا ہے اور یوں اے سے نیچ کی دنیا کونظرانداز کر بیٹھتا ہے اورلوگ اسے دیوانداور مجنون یکاراُ ٹھتے ہیں (شاید چور کا شارای لیے دیوانگی کے شکار پرندول میں ہوتا ہے)۔ بول میں نے اس گفتگو کے ذریعے القا والہام کی صلاحیت کو دیگر تمام انسانی صلاحیتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ مقدس اور قابل اعتنا ثابت کیا ہے اور یہ نتیجہ ہے انسانی شخصیت کی بلند ترین صلاحیتوں کا اور جو شخص اس خاصیت کے فیل حسن سے محبت کرے ای کو عاشق کہیں گے۔ بید میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ انسانی روح اینے روحانی سفر میں اور تکمیل فطرت کے مرحلے میں حقیقتِ مطلقہ کونظر بھر کے دیکھ چکی ہوتی ہے کیونکہ بیروح کے انسانی پیکر میں ڈھلنے کے عمل کا ایک طے شدہ مرحلہ ہے۔ البتہ یہ کج ب كد تمام رومين آساني كے ساتھ اس ماورائي دنيا كے مناظر كو برابر سہولت اور آساني سے یادداشت کی سطح منہیں لاسکتیں۔اس کی کئی وجوہات ہوسکتی ہیں مگر آسانی سے قابل بیان وجوہات میں سے ایک تو بیہ ہے کہ بعض روحوں کووہ مناظر دیکھنے کا موقع مخضرترین وقفے کے لیے میسرآتا ہاوردوسری وجہ بیہ ہے کہ بعض روحیں دنیاوی زندگی کے بُرائی کے عوامل کے ہاتھوں میں تھلونا بن کرنیکی کے عوامل سے اتنی دورنگل جاتی ہیں کہ ان کی یا دداشت ان پا کیزہ روحانی مناظر کے لیے بہت کمزور ثابت ہوتی ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی یا دداشت میں اس روحانی منظر كى بۇي داضح تفصيلات باقى رە جاتى بىي \_ چنانچە جب دەاس آ فاقى ھىن كاكوئى شائىراس د نيامىس

و یکھتے ہیں تو بحرتجیر میں غوطہ کھانے لگتے ہیں۔ تا ہم وہ اپنے اس تخیر کوکو کی واضح مفہوم عطانیں ک و یکھتے ہیں تو جربیر یں رہے۔ سکتے کیونکہ ان کی یا دواشت واضح ہونے کے باوجودادھوری ہوتی ہے اوراس ادھورے کا انگاریکی کی میں میں کا دواشت واضح ہوئے کے باوجودادھوری ہوتی ہے اوراس ادھورے کیاں کی ایم علتے یونلہ ان میں عدل ، اعتدالِ ذات اور ایسے بلند خیالات کی واضح تصویر دنیاوی معاملات کے ان ہے وہ ن یں سرت و مورت مال کی مثال ایسے ہے جیسے ہم کمی کھڑ کی کے اس سے اسلامی مثال ایسے ہے جیسے ہم کمی کھڑ کی کے احتراب اسلامی مثال ایسے ہے جیسے ہم کمی کھڑ کی کے احتراب اسلامی مثال ایسے ہے جیسے ہم کمی کھڑ کی کے احتراب اسلامی مثال اسلامی مثل اسلامی مثل اسلامی مثل اسلا حواے ہے روریہ کی منظر دیکھیں (کم منظر کی تفصیلات تو نظر آئیں گی مگر واضح نہ ہوں گی)۔ شیشوں میں سے باہر کا منظر دیکھیں (کہ منظر کی تفصیلات تو نظر آئیں گی مگر واضح نہ ہوں گی)۔ یہ سوں سے بی کم لوگ ان دھند لے مناظر میں سے حقیقت کو پہچان پاتے ہیں اور وہ بھی بڑی دفتہ ہے۔ بہت ہی کم لوگ ان دھند لے مناظر میں سے حقیقت کو پہچان پاتے ہیں اور وہ بھی بڑی دفتہ ہے۔ جب و المعادب انھوں نے (روحوں کے جمگھٹے میں اور خود بھی ایک روح کی حالت میں )ای میں رہے۔ ہوں ہے۔ ہوں ہے۔ ہم فلسفیوں نے زیوں کی پیروی میں اور دوسری روتوں نے منظر کو اظہر من اشتس دیکھا تھا۔ ہم فلسفیوں نے زیوس کی پیروی میں اور دوسری روتوں نے دوسرے دیوتاؤں کی تقلید میں جب اس پُرمسرت منظر پرنظرڈ الی تھی تو ایک ایسے عالم چرت میں جاہنچے تھے جے بلاشبہ خدا کی مہر بانی کا ایک کرشمہ کہا جاسکتا ہے۔ہم نے اس منظراوراں کے حن کو بوری معصومیت کے ساتھا ہے او پرطاری کرلیا کیونکہ ہمیں کوئی بدی درغلانے میں کامیا نہیں بو کی تھی۔ ہم نے جو نظارہ دیکھااس میں معصومیت، پاکیزگی، سادگی، سکون اور طمانیت کاایک خوبصورت امتزاج تھااہے ہم نے شفاف نور سے منور دیکھا۔ وہ منظر بھی پاکیزہ تھااور ہم بھی پاک صاف تھاورا بھی ہم سیپ میں بندموتی کی مانندجم کی قید میں نہیں آئے تھے۔ ذراایک لمجزک كر مجھےان گزرے مناظر كى يادوں سے لطف اندوز ہونے دیجے۔ مگر وہ حسن میں پھر دہرا تا ہوں کہ وہ حسن دیگر اصناف ِحسن کی معیت میں منور تھااور زمین برآ کر ہم نے یہاں بھی ای محسل کی جھلکیاں دیکھی ہیں۔اگر چہ بینظارہ ہم نے حسیات کے شفاف ترین ذریعے سے شفاف اور منور صورت میں کیا ہے کیونکہ نظر ہی دراصل ہماری حیات میں ہے ب ے زیادہ آریارگز رجانے والی حس ہے۔البتہ اس ظاہری نگاہ سے ذہانت اور دانائی کو دیکھناممکن نہیں۔اس کا بھی اگر کوئی دائرہ نظر میں آنے والاعکس موجود ہوتا تو شاید نگاہ کے دائرہ اثر میں آ جاتا۔ای طرح خیالات بھی دیکھے جاسکتے ہیں اور اس صورت میں ہم خیالات اور ذہانت وفطانت کے حُسن کو بھی شاید دیکھ یاتے ۔ مگر بیصرف حُسن کا اعزاز ہے کہ اسے ہم دککش زین ہونے کے

باوجود ظاہری آئے سے بھی دیکھ سکتے ہیں جولوگ معصوم نہیں ہوتے اور مادی آلایتوں میں گھرے

رہے والے ہوتے ہیں وہ حسن کے احساس کے لیے اپنے دائرے سے باہر نہیں نکل پاتے ۔وہ

ا مرئسن کور کیر بھی لیتے ہیں تو فقط اس کا ظاہری پہلود کیر سکتے ہیں۔ هیقت کسن سے آگا ہی ان کا ا کرنسن وربید ۔ اس کی دسترس میں اگر کھن کا کوئی پہلوآ بھی جائے تو وہ اس کے نظارے ہے دل مقدر نہیں ہوتی ۔ان کی دسترس میں اگر کھن کا کوئی پہلوآ بھی جائے تو وہ اس کے نظارے ہے دل مقدرین کومنور کرنے کی بجائے بھو کے درندے کی طرح اس پرٹوٹ پڑتے ہیں۔ایسے میں وہ اپنے مفلی و رہے۔ مذبات کی رومیں یوں بہ جاتے ہیں کہ قانونِ فطرت کوتوڑنے کے مکروہ فعل کے باوجود شرمندگی جدہ ۔۔۔ محسوس نہیں کرتے ۔ گرابیا فروجواس پُر فریب دنیا میں نوآ موز ہے (اور گناہ کے عوال نے ابھی ں۔ اس کی معصومیت کو آلودہ نہیں کیا ) وہ جب کسی حسین چبرے اور جسم کو دیکھتا ہے تو اس میں اسے ہوں وہ اور کا کشن نظر آتا ہے۔ ای لیے پہلی نظر میں ہی اس کے رگ و پے میں بجل ی دوڑ جاتی ہے روہی (روحانی حالات والی) کیفیت طاری ہوجاتی ہے۔ یوں وہ اپنجوب کے چرے کو بوں دیکھ کراس کی پرستش کرتاہ ہے جیسے اس نے کسی دیوتا کی زیارت کی ہواوراس وقت اگر ہے دنیا کی نظروں میں دیوانہ اور مجنون قرار دیے جانے کا ڈرینہ ہوتو وہ اپنے محبوب کے سامنے بھی یوں قربانی پیش کرنے لگے جیسے وہ سے کچ دیوتا کے چرنوں میں کوئی بھینٹ پیش کررہا ہو۔ایسے عالم میں جب وہ اپنے محبوب کے چہرے پرنظر ڈالتا ہے تو وہاں اسے ایک قتم کارڈمل نظر آتا ہے تو اس کی کیکا ہے ایک انوکھی گرمجوشی اور پینے میں بدل جاتی ہے۔ چونکہ کسن کا پیمنظراس کے دل میں آ تھوں کے ذریعے اُتر تا ہے لہٰذا آ تھوں کی نمی کے باعث اس کی روح کے بروں والی جگہ گیلی ہوجاتی ہےاوراس میں ایک گرمجوشی پیدا ہوجاتی ہےاس کیفیت کا نتیجہ پیدنکتا ہے کہ وہ سوراخ جویر جھڑ جانے سے سخت ہو کر بند ہو چکے تھے پکھلنے لگتے ہیں اور یوں وہ سوراخ کھل جاتے ہیں اور یروں کے اُگنے کے لیےصورت حال سازگار ہوجاتی ہے۔ان کی جڑیں پھول کرا گنے کی کیفیت کا اظہار کرنے لگتی ہیں اور اس روئیدگی کا اثر پوری روح پر طاری ہوجا تاہے جیسے آن کی آن میں اے پرعطا ہوگئے ہوں۔اس عمل کے دوران پوری روح پر کھو لتے جذبات کی کیفیت طاری ہوجا تا ہے اوروہ ایک عجیب قتم کی مبک میں بھیگنے گئتی ہے۔اس حالت کواس کیفیت سے مشابہ قرار دیا جاسکتا ہے جب دانت نکلتے وقت مسوڑ هوں میں عجیب گدگدی ہی ہونے لگتی ہے (اور ای وجہ سے یج دانت نکلنے کی عمر میں کوئی نہ کوئی شے اینے مسوڑھوں پر رگڑتے دکھائی دینے لگتے ہیں۔اس کے د ماغ میں کھد بدہونے لگتی ہے اور وہ عجیب سی بے چینی اور اضطراب محسوس کرنے لگتاہے )۔اس انداز میں جب روح کو دوبارہ نے سرے سے پرنصیب ہونے لگتے ہیں تو محبوب کے کھن سے

اس کی آئیسوں میں پچھاور ہی تاثر قائم ہوجاتا ہے۔ایسے عالم میں محبوب کے وجود سے عجیب ی معنا - ن والال المحاس الله وم اور گر مجوش ہو جاتی ہے اور اس کمجے اس کا دھیما دھیما گیا ہے۔ روح ان جذبات سے تازہ دم اور گر مجوش ہو جاتی ہے اور اسی کمجے اس کا دھیما دھیما یا ہے۔ روں درد (جو پروں کے اُگنے کے باعث اس کے وجود میں سرایت کر گیا تھا) مسرت وانبساط میں بدل درد (جو پروں کے اُگنے کے باعث اس کے وجود میں سرایت کر گیا تھا) ررر . در ہے۔ جاتا ہے۔اگرای دوران روح ہے اس کامحبوب بچھڑ جائے تو وہ نمی جس نے اس کے وجودکوگدازی و المراق ہو جاتی ہے اور اس طرح وہ مسام جن سے پروں کی روئندگی کاعمل شروع ہونا تھا عطا کی تھی مفقو د ہوجاتی ہے اور اس طرح وہ مسام جن سے پروں کی روئندگی کاعمل شروع ہونا تھا خنگ ہوکر بند ہوجاتے ہیں اور یوں پروں کی روئیدگی کاعمل زُک جاتا ہے۔اس سے جذبات کے بہاؤیں بھی رُکاوٹ آ جاتی ہے اور روح نسینے بسینے ہوجاتی ہے،اس میں دھڑکن کی سی کیفیت پیدا ہیں۔ ہوجاتی ہے۔جب بیدھ کن قابوے باہر ہونے لگتی ہے تو کوئی قریبی نس پھٹ جاتی ہے جس سے روح کودرد، تکلیف اور بے چینی کی سی کیفیت میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ایسے یں اگر کوئی شےراحت پہنچا عتی ہے تو وہی زیارتِ حسنِ از لی ہے۔ بیدونو ل کیفیتیں روح کوایک عجیب اور بہت انو کھ احساس میں مبتلا کردیتی ہیں۔جس سے اس پرایک عجیب ساجوش وخروش طاری ہوجا تاہے چنانچہ اس روح ..... کوندرات کی نینرنصیب ہوتی ہے نہ دن کا چین ۔ گویاس پرایک طرح کی دیوانگی طاری ہوجاتی ہے اور وہ محسن کے نظارے کی طلب میں سرگرداں ہوجاتی ہے۔اس کی سرگردانی میں افاقہ ای صورت میں ممکن ہے جب اُسے کوئی حسین چیرہ نظر آ جائے اوروہ اس کے حسن کے تصور می غوطے لگا سکے اس کے بعد ہی اسے چین آتا ہے اور اس کی بے قراری اور در دراحت میں بدل جاتا ہے۔ بیروہ انوکھا ترین لطف ہے جوروح کو حاصل ہوسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سجا عاشق این محبوب سے جدائی کا تصور تک نہیں کرسکتا۔ کیونکہ وہ اسے کا سُنات کی ہر شے سے زیادہ جا ہتا ہے اور محبوب اس کے لیے سامانِ راحتِ جال ہے۔ بیرتو ممکن ہے کہ وہ اینے مال باپ اور بہن بھائیوں کو بھول جائے ، ریجھی ممکن ہے کہ وہ دوست احباب کے علاوہ اپنی جان و مال تک سے ب نیاز ہوجائے اورا سے اپنی عزت ووقار کا بھی احساس ندر ہے مگر میمکن نہیں کہ وہ ایک کھے کے لي بھی اپنے محبوب کو بھول سکے بلکہ وہ تواہیے تمام سابقہ فخر ومباہات معاملات کو بھلا کراپنے آپ کومجوب کی یاداورطلب میں گم ہوجا تاہے۔وہ گھر کے آرام وراحت کوٹرک کر مے محبوب کی گلی کی ریت پرسونے میں فخرمحسوں کرتا ہے کیونکہ وہی اس کی جا ہت اور عبادت وریاضت اور پرستش کا مرکز ہوتا ہے۔ بیمجبوب ہی ہے جواس کے زخم دل پر مرہم رکھسکتا ہے اور اس کے در دول کا علاج

سرستا ہے اور اے میرے فرضی نو جوان جس سے میں مخاطب ہوں ، یکی وہ کیفیت ہے جے محبت

سہتے ہیں اور دیوتا وَں کے ہاں بھی ایک لفظ ہے کہ جے تم اپنی سادگی کی بدولت نقل کرنا جا ہوگ۔

ایپوکر انفل (Apocryphal) کی تحریر میں دومصر سے ہیں جنھیں ہوم سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ان

میں بینام موجود ہے۔ ان میں سے ایک وائر ہ کیایش میں ہونے کی بجائے غیر معمولی ہے۔ وہ
میں بینام موجود ہے۔ ان میں سے ایک وائر ہ کیایش میں ہونے کی بجائے غیر معمولی ہے۔ وہ

''فانی لوگوں کے نزدیک میرمجازی اور عارضی محبت ہے گرغیر فانی مخلوق میں میرجذبہ قوت پروازر کھتا ہے۔ کیونکہ پروں کا اُگنااس کی زندگی کی ضرورت ہے۔'

آپ کواس پر ببند کیے بغیر یقین نہیں آ سکے گا۔ بہر صورت محبوب عاشق اوران کے عشق کی یہی توجیہ وتوضیح درست ہے جو میں پیش کر چکا ہوں۔

ابا گرکوئی فروعظیم دیوتازیوں کی خدمت پر مامور ہوتواس میں یقیناً یہ حوسلہ اور صلاحیت ہموجود
ہوگ کہ دہ اصل محبت کا بو جھ اُٹھا سکے ۔ گرای ( Ares) کے خدام اور ساتھیوں پر جب محبت اثر
انداز ہوتی ہے تو اگران کو ذرا بھی احساس ہوجائے کہ ان سے پچھ خطا سرز دہوئی ہے تو وہ فود کو بھی
مارڈ الیس گے اورا پنی محبت اور محبوب کا بھی گلا گھونٹ دیں گے اوروہ جھوں نے دوسرے دیوتا وَں
کے قافے کا ساتھ دیا ہوگا، بشر طیکہ وہ بدی کی قو توں کا اسپر نہ ہوا ہوا وراس کا از لی زیارت حقیقت
مطلقہ کا تاثر بھی ابھی تک قائم ہوتو ایسے افرادا پے بیشرود یوتا کی تقلید کرتے اوراس خسن میں اس
کفش قدم پر چلتے ہیں اور جہاں تک ممکن ہواس میں کوتا ہی نہیں کرتے ۔ ایسے افرادیا روحیں اپنی
اس ارضی زندگ کے اق لین دور میں اپنے محبوب سے اختلاط کے ضمن میں یا دیگر بنی نوع انسان
سارٹ فی زندگ کے اق لین دور میں اپنے محبوب میں اس دویہ اختیار کرتے ہیں۔ حسن کی صفوں اور
مدارج میں سے ہرکوئی اپنے ذوق سلیم کے مطابق محبوب منتی کرتا ہے اوراس کو اپنا معبود تو اردے
مدارج میں سے ہرکوئی اپنے ذوق سلیم کے مطابق محبوب منتی کرتا ہے اوراس کو اپنا معبود تو اردے
لیتا ہے اوراس کے ساتھ اس کا سلوک بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے وہ دل وجان سے اس کی پرستش
کرتا ہے۔ زیوس دیوتا کے بیروکاروں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان سے مجبوب میں عظیم دیوتا زیوس کی برتا ہوں دیوتا والی کو اس مولی ہوئی ہوئی ہے کہ ان سے محبوب میں عظیم دیوتا زیوس کی برتا رہے۔ زیوس دیوتا کی بروکاروں کی خواہش ہوئی ہے کہ ان سے محبوب میں عظیم دیوتا زیوس کی بروکاروں کی خواہش ہوئی ہے کہ ان سے محبوب میں عظیم دیوتا دیوس کی بروکاروں کی خواہش ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی دیوتا والے نور کا استخاب کرتے ہیں جوفطر وافلہ خیار دوران اوران کا دران اوران کی جوفر وافلہ خواہ میں میں دیون کیا دیون کیا دیون کو اس میں موروں کی خواہ میں میں دیون کیا دوسر کیا دیون کیا دیون کیا دو اوران کو ایس میں دیون کیا دوران کے اس میں میں دیون کی دیون کیا دوران کے اس کرتے ہیں جوفطر وافلہ کیا کیون کور کیا دوران کیا دوران کیا دوران کیا دوران کوران کیا دوران کیا دوران

عقلیت پندہو۔ اور جب وہ ایسے کمی فردکو پالیتے ہیں اور اس سے با تا عدہ محبت کرنے لگتے ہیں و سیت پہدارہ میں اور اگر آئے ہے ہر مناسب ذریعہ اختیار کرتے ہیں اور اگر آئیں اور اگر آئیں اس میں مرورہ سط اس کے اور میں کو گی تجر بہذہ ہوتو وہ کسی بھی شخص سے جوان کی رہنمائی <sub>کی</sub> ا الرف المسلمان المربعة على اوراس برعمل كرت بين - اليه لوگ الين ديوتا ك خصائص ملاحية ريوتا ك خصائص ا بی ذات میں پیدا کرنے میں کم ہی دفت محسوں کرتے ہیں کیونکدا پی چاہت کے باعث انھ پی اس کی ذات کامشاہدہ دفت نظراور دلجمعی سے کیا ہوتا ہے۔للبذاان کی بیاد داشت واضح ہوتی ہادراس سے وہ منسلک رہتے ہیں اور یوں اپنے محبوب اور معبود کے خصائص میں جاری وساری ، ہوجاتے ہیں۔اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسے بندے میں خدا کی صفات منتقل ہوجاتی ہیں۔ ووانے محبوب میں معبود کاعکس و سکھتے ہیں۔ بول ان کی محبت ہر کھے شدید سے شدیدر ہوتی چل جاتی ہے اوراگرایالو(عاشق) کی طرح وہ اپنے خدا سے ادراک حاصل کرتے ہوں تو اپنے محبور کوایے جذبات اور جاہت کے جشمے سے سراب کرتے ہیں تا کہ وہ ان کے معبود کے زیادہ ہے زیادہ مشابہ ہوجائے مگر جو ہرا(Hera) کے پیرو ہوتے ہیں انھیں کی شاہی محبوب کی تلاش ہوتی ہے اور جب وہ اے یا جاتے ہیں تو اس کے ساتھ مرشد کے پیروکاروں کی طرح سلوک کرتے ہیں۔ ای طرح اینے دیوتا اور دیگر دیوتا وال کے پرستار اور پیرو کاربھی ایسے ہی محبوب تلاش کرتے ہیں جس میں ان کے معبود کے خصائص اپنانے کی صلاحیت موجود ہوا در جب کسی ایسے فر دکویا جا کیں تو خودائے معبود کی نقل کرتے اور جاہتے ہیں کہ محبوب بھی ایسا ہی کرے اور جہاں تک ان مے ممکن ہوا ہے محبوب کوالی ہی تعلیم وتربیت سے گزارتے ہیں کہ وہ ان کے مقصد کے حصول کے عمل میں ان سے بورا پورا تعاون کرتے ہیں۔ دراصل ان میں حسد اور دشنی کے جذبات پروان نہیں پڑھ عجے۔لہذاالی قباحوں سے ان مے مجوب محفوظ رہتے ہیں۔ تاہم ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب میں خود اپنے اور اپنے معبود کے جس قدر خصائص ممکن ہونتقل کر سکیں۔ لہذا محبّ عاشق کی خواہش اس کے محبوب کے لیے انتہائی معقول اور لازم ہوتی ہے۔اس کی بنیادان کے ابتدائی عشق کے مرحلے میں ، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، موجود ہوتی ہے۔ بشرطیکنہ عاشق اور عثوق متصل ہو پائیں اور اس سے ان کے مقصدِ حیات کو تقویت ملے۔اب آ ہے میں آپ کو بناؤل كدمجوب كومتاثر كرنا كييے ممكن ہے؟ اں گفتگو کے آغاز ہی میں، میں کہہ چکا ہوں کہ میں روح کو تین حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، لیعنی دو اں گھوڑےاورایک رتھ بان اور (عام انسانوں کی صورت میں )ایک گھوڑ اخوش نہاد جبکہ دوسرا بدنہاد مورے ۔ ہوتا ہے۔ یہ تقسیم اپنی جگہ پرہے مگر ابھی میں نے میہ وضاحت نہیں کی کہ خوش نہاد گھوڑے میں نیکی ہوتا ہے۔ یہ ہوں ہوں ہے پہلو پوشیدہ ہوتے ہیں اور بدنہاد میں بُرائی کے کون کون سے؟ اب میں ای ے وق احت سے ساتھ آگے بڑھوں گا۔ دائیں جانب والا گھوڑ ابلند قامت، شفاف جلد، سفیدرنگ وضاحت سے ساتھ آگے بڑھوں گا۔ دائیں جانب والا گھوڑ ابلند قامت، شفاف جلد، سفیدرنگ وں اور گہری سیاہ آئکھوں والا ہوتا ہے۔اس کی گردن کمبی اور ناک ستوان ہوتی ہے۔ بیمعززین اور اصحاب مؤدت کو پیند کرنے والا ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ سچی اور حقیقی کامیابی و کامرانی پریقین رکھتا ے۔اے کوڑے یا ایڑ کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ وہ زبانی حکم اوراشارے پر چاتا ہے۔ بائیں طرف والانگوڑ ابڑام کاراور بے ڈھنگا جانور ہوتا ہے۔وہ کوتاہ مگرموٹی گردن کا مالک ہوتا ہے۔اس کارنگ شربتی، آئکھیں بھوری اور چہرہ سیاٹ ہوتا ہے۔اس پر تعظیم اور بےعزتی دونوں ہے اثر ہوتے ہیں۔وہ بہرااور بالوں سے بھرے کا نول والا ہوتا ہے اوراس پر کوڑا یا ایزی بھی مشکل ہے اڑ کرتے ہیں۔ چنانچہ جب رتھ بان کی نگاہ محبوب پر پڑتی ہے تو اس کے حسن کی چکاچوند ہے اس ی پوری روح بسیج جاتی ہے اورخواہش وصال کی شدت ہے اس کی رگوں میں خون کی گروش تیز ہو جاتی ہے اور وہ عجیب تی بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے۔ایس حالت میں خوش نہاد گھوڑا فطری شرم اور معقولیت کے باعث محبوب پر جھپٹ پڑنے سے کترا تاہے مگر دوسرا جوالی کیفیتوں کے احساس ے عاری ہوتا ہے، کچھا پنی بدفطرتی کے باعث اور کچھ کوڑے اور ایڑ کے رقمل کے طور پر بھاگ اُٹھتا ہے اور اپنے ساتھی گھوڑے اور رتھ بان دونوں کو عذاب میں ڈالٹا ہے، کیونکہ اس وقت رتھ بان یوری کشش سے حسن محبوب کی طرف مائل ہوتا ہے اور فور أاس سے مل كروصال كے لحوں کے احساس کواپنی باد داشت میں سمیٹنا جا ہتا ہے۔ پہلے پہل تو دونوں گھوڑے اسے خفگی کے ساتھ مجوب کے اختلاط سے بازر کھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جب اسے بھندیاتے ہیں تو بالآخررام ہوجاتے ہیں اور اس کے علم کی تعمیل پر مائل ہوجاتے ہیں۔

گویا دونوں گھوڑ ہے تھم کی تغییل میں وہیں پہنچتے ہیں جہاں محبوب اپنے حسن کی کرنیں بکھیر رہا ہوتا ہے۔ رتھ بان جونہی اسے دیکھتا ہے اسے محبوب کی معیت میں حسن از لی کا نظارہ یاد آجا تا ہے وہ بھی الیے جیسے کوئی تصویر یابت نقدس کے باعث کسی او نچے سنگھاسن پر رکھا ہو۔ رتھ بان حسنِ از لی کودیکتا ہے تو اس پر ایک عجیب خوف طاری ہوجا تا ہے اور وہ اچا تک (احرار ے ہوں کے بات ہیں جہنے جاتی ہیں اور دونوں پچھلی ٹائگوں پر کھڑے ہوجاتے ہیں۔البترایک وووں مروری . گھوڑے کا روبیہ ( دائمیں جانب والے کا ) اس مر طے پر بھی مثبت ہوتا ہے اور وہ رتھ بان کے ۔ سر . خلاف جدو جہدنہیں کرتا البیتہ دوسرا جو مقابلتًا اکھڑ ہوتا ہے وہ مشکل سے قابو ہ تا ہے۔ تاہم جب وونوں ذراسا پیچھے مٹتے ہیں توان میں سے ایک (غالبًا دائیں جانب والا) کونٹر مندگی اور تحیر گھیرلیتا ے اوراس کا پوراو جود (روح) پینے پینے ہوجاتا ہے۔البتہ دوسرا، جب اس کی لگام ذراؤ هیلی ہوتی ے اور گرنے کے دھیکے سے منتبطل جاتا ہے اور اس حادثے کی تکلیف ذرا کم ہوتی ہے تواس پر . غصے کا غلبہ ہوجا تا ہے۔اس وقت اس شدید غصے پر قابو پانے کے لیےا سے دوسرے گھوڑے اور رتھ بان کی ہمدردی کی ضرورت پڑتی ہے۔ نیتجاً انھیں اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ان کارویہ غیر معقول تھااوران سے بخت حماقت کاارتکاب ہواہے وہ حسن کی تو ہین کے مجرم تھم رتے ہیں۔ایابار بار ہوتا ہے یعنی رتھ بان، بار بارحس کی قربت پر قید لگا تا ہے اور گھوڑے بار بار عدم تعاون کا اظہار کرتے ہیں۔آخروہ اے قائل کر لیتے ہیں کہوہ آیندہ موقع تک صبر وسکون سے انتظار کرے۔ جب دوسرے موقع کا مقررہ وفت آن پہنچتا ہے تو گھوڑے یوں ظاہر کرتے ہیں جیسے وہ گزشتہ حادثے کوقطعی بھول چکے ہیں اور آیندہ کوشش کا کوئی پروگرام انھیں یادنہیں مگررتھ بان انھیں یاددلادیتا ہے اور یوں وہ پھرے اُڑی کرتے ،اُچھلتے کودتے ، جنہناتے ہوئے آخر رتھ بان کے مجبور کرنے پر پھرای حسن کی قربت میں جانے کی سعی کرتے ہیں اور جو نہی ذراقریب جاتے ہیں تو بدنہا دگھوڑا پھر بچر جاتا ہے۔ وہ سرخیدہ کرکے دم اُٹھالیتا ہےاورکڑیا لے کو دانتوں میں دبا کر بے شری سے تھینچتا ہے۔ رتھ بان اس مرتبہ زیادہ پُری طرح گرتا ہے بالکل ایسے ہی جیسے دوڑ میں سی رتھ کے پہیوں کے رائے میں کوئی اچا تک رکاوٹ آنے سے رتھ بان اُچھل کر دور جا گرتا ے۔ مگروہ لگام تھا ہے اس کی خوب ٹھکائی کرتا ہے۔ ایسا جب کی بار ہو چکتا ہے تو بدطینت گھوڑے کی شیطنت بھی کانی دھیمی پڑنے لگتی ہاور آ ہتہ آ ہتدوہ رام ہوجا تا ہے اور پھررتھ بان کے اشارے پہ چلنے لگتا ہے۔ یہاں تک کہ اب حسین محبوب پر نظر پڑتے ہی اس پر خوف طاری ہونے لگتاہے۔ اس دوران محبوب جسے ہرطرح کی پرستش اور مدارات میسر ہوتی ہیں اور وہ بھی دکھاوے کی نہیں ہیں دورے بلکہ دل کی گہرائیوں سے تو قدرتی طور پراس کی شرم و حیامیں بھی کمی آئے لگتی ہے اور عاشق کواب ہلدوں۔ النفات میسر آنے لگتا ہے۔اب گزشتہ شرم و حیا درخوراعتنانہیں رہتی اور وہ تھی بھی تو محبوب کے ارت بے تکلف دوستوں کے باعث کہ جواہے ہرفت طعن دشنیع کے ذریعے باور کراتے رہے تھے کہ جو ہے۔۔۔ بچھاس کے ساتھ ہور ہاہے باعثِ تو قیرنہیں ہے۔اب وقت گزرنے کے ساتھ گویا وہ مخصوص لمجہ ہے۔ آن پہنچتا ہے جب محبوب کے اپنے اندر تعاون اور باہمی التفات کا جذبہ اس کی بالغ نظری کے ماعث مضبوط سے مضبوط تر ہونے لگتا ہے۔ ابھی تک گویا تقدیر نے اچھے اور بُرے دونوں کے ہ مابین دوستی اوراپنائیت کوممنوع قرار دے رکھا تھا مگر بجب محبوب کا التفات عاشق سے بڑھتا ہے تو مجوب پریداسرار کھلتے چلے جاتے ہیں کہ پیشق ومحبت تو دنیا کے تمام تعلقات اور رشتوں ہے کہیں زیادہ قابلِ فخرتعلق ہے۔ بلکہ باقی رشتوں کا تواس تعلق سے کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ جب اس کا بیرویہ کے عرصہ جاری رہتا ہے اور وہ وقتاً فو قتاً جمناسٹک کی مشقوں یا ایسے دوسرے مواقع پراینے عاشق ے ذرازیادہ ہی قریب ہوتا ہے تو اس کے اندر لطیف جذبات کا ایک فوارہ سا پھوٹے لگتا ہے مالكل اليا ہى جيساعظيم ديوتا (زيوس) كے من ميں اس وقت چوٹا تھا جب اے جينمير (Ganymede) نامی'' خواہش'' (Desire) سے عشق ہو گیا تھا۔ یہ چشمہ عاشق کو کمل طور پر بھگوڈالیا ے۔ بلکہ اس چشمے کا کچھ یانی اس کی روح میں بھی داخل ہوجا تا ہے اور اسے پُر کر کے باہر گرنے لكتاب اورجيسے ہوا كے نرم ولطيف جھونكے يا بلندآ ہنگ صدائيں سخت چٹانوں نے نكرا كر بازگشت کی صورت میں لوٹ آتی ہیں بہی حشر حسن کی شعاعوں کا ہوتا ہے، جب وہ روح کی کھڑ کیوں یعنی آ نکھوں کے راستے سے گزر کر دوبارہ حسین محبوب تک لوٹتی ہیں یعنی وہ عاشق کی آ نکھوں میں اپنے حن کانکس دیکھتا ہے تو گویاروح کے بروں کے اُگنے کی جگہ بھی پسیج کرزم ہوجاتی ہے اور پر پھر ے أگنے لگتے ہیں۔اسی العجوب كادل بھى محبت معمور ہوجا تا ہے۔ چنانچدوہ محبت توشروع كرديتا ہے اگرچة بجھ نہيں ياتا كەكياكرر ماہے۔اسے خودا بنى كيفيت كى بجھ نہيں آتى -ايسے لكتا ہے جیےاسے اندھے بن کی بیاری کسی دوسرے ہے لگ گئی ہے۔اس کمجے اس کاعاشق ایک ایسا آئینہ ہوتا ہے جس میں اسے اینے ہی حسن کی جھلک نظر آتی ہے اگر چدوہ خوداس کیفیت کی اصلیت سے آگاه بیں ہوتا۔

اس وقت صورت حال پھھالیں ہوتی ہے کہ جب تک عاشق اور مجبوب ایک دوسر سے مان اقد رہناہے جو نہی بچھڑتے ہیں خودمحور بھ اس وقت صورتِ حال چھایں ۔۔۔ ، رہتے ہیں۔ان کے دل کے درد میں افاقہ رہٹا ہے جونہی بچھڑتے ہیں خودمجوب بھی دوبارہ وممال رہتے ہیں۔ان بے دن سے روب اس وقت عاشق ہی کی تصویراس کی نگا ہوں میں پھرتی روبارہ ومال کی نگا ہوں میں پھرتی رہتی سے اور عامق ہے وں یں بوب . بلکہ اسے فقط دوئی مجھتا ہے۔اس وقت محبوب کے دل میں عاشق سے وصال کی طلب موجود ہوتی بللدا سے معطور دی ہے۔ ہے جواگر چید خود عاشق کی تڑپ سے قدرے کم ہوتی ہے۔ وہ اپنے عاشق کود یکھنا، اسے چھونا، اس ہے ہوا رچہ درب ب ب پہلانا ہے ہوا ہوں ہے ہوا رہے درب ب کہ ایسا کر گزرنے کے بعد وہ طلب اور کے بعد وہ طلب اور کی بات میں کے بعد وہ کی بات میں کے بعد وہ طلب اور کی بات میں کے بعد وہ طلب اور کی بات میں کے بعد وہ طلب اور کی کے بعد وہ طلب اور کی بات کے بعد وہ کے بعد وہ طلب اور کی کے بعد وہ کی بات کی بات کے بعد وہ کی بات کی بات کی بات کی بات کے بعد وہ کی بات کے بعد وہ کی بات کے بات کے بعد وہ کی بات کے ب تے ہوتے یں ۔ ۔۔۔ جب عاشق اور محبوب کی ملاقات ہوتی ہے تو عاشق کی روح کا برنہاد وہ میں سے التجا کرتا ہے کہ اس کی بے شار تکلیف کے بدلے میں اسے راحت کے پکے سابھ لمحات بھی میسراؔ نے چاہئیں۔ تا ہم محبوب کی روح کے ایسے گھوڑے کی جانب سے پچھ بھی نہیں کہا ۔ جاتا کیونکہ اس وقت وہ نا قابلِ فہم جذبات کے زغے میں ہوتا ہے۔اس وقت عاشق کے گھ بیں یوں بانہیں ڈالتا ہے جیسے کا نئات میں اس سے بڑھ کر اس کی اور کوئی طلب نہ ہواور جب عاشق اور محبوب ایسے عالم میں پہلوب پہلو ہوتے ہیں تو محبوب اس مخصوص جذباتی کیفیت کے باعث عاشق کی کمی بھی خواہش کورد کرنے کی جمارت نہیں کرسکتا۔خواہ وہ پچھ بھی طلب کر ہے حالانکہ مجبوب کی روح کی رتھ کا خوش نہاد گھوڑا اور رتھ بان دونوں مارے شرمندگی کے اسے اس ے لاکھنے کریں مگران کی کوئی دلیل کارگرنہیں ہوتی۔ اس مخصوص کمھے کے بعد دونوں لیعنی عاشق اور محبوب کی طمانیت کا دارومداراس پر ہے کہ دہ ا ہے جذبات کو کس قدر کا میابی سے اپنی گرونت میں رکھ کتے ہیں۔ اگراس موقع پران کا شعوراور عقل وخردان کا ساتھ دے اور ان کی مثبت رہنمائی کرے تو وہ فلے فد ( فکر ونظر ) اور معقولیت کے زیراثر پوری زندگی اطمینان ،طمانیت اورامن وسکون سے گزارنے کے قابل ہوجاتے ہیں۔ اس وفت انھیں ایسی توانائی میسر آجاتی ہے جس کی مدد سے وہ بدی کی قوت کو د بادیے ہیں اور کردار کے نیک پہلوؤں کو تقویت ملتی ہے اور جب بیر مرحلہ ای اعتدال ذات کے باعث کامیا بی سے پایئے محمیل کو پہنچ جاتی ہے توان کی روح بھی ذوق پرواز کے علاوہ صلاحیتِ برواز ( لینی پر) بھی حاصل کر چکی ہوتی ہے اور اب وہ عالم بالا میں اپنے نئے سفر پر روانہ ہونے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ سویاس نے تین آفاقی او کمپیمین مقابلوں میں سے پہلا پورے اعز از کے ساتھ جیت لیا ہوں ہے۔ ہوتا ہے۔ بیروہ کامیابی و کامرانی ہے کہ کوئی انسان علم یا آفاقی القاس سے زیادہ باعث شرف و ہوتا ہے۔ یہ سرامت نہیں ہوسکتا اورا گر کہیں وہ فلسفہ ( فکرونظر ) سے منھ موڑ لیں اور کسی کم درجہ زندگی کا انتخاب ر است میں متبجہ رہے میں جرب وہ شراب وغیرہ کے زیرا ژبوں، دونوں ایسے میں جب وہ شراب وغیرہ کے زیرا ژبوں، دونوں ایسے جثی جانوروں کی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں جن کی روحوں کو ہرطرح کی نگرانی اور ہدایت ہے و ک ج چھنکارامل گیا ہو۔اس کمبح وہ اپنے دلول کی اس خواہش کے آ کے گھنٹے ٹیک دیتے ہیں جو پھھاوگوں چھنکارامل گیا ہو۔اس کمبح وہ اپنے دلول کی اس خواہش کے آگے گھنٹے ٹیک دیتے ہیں جو پھھاوگوں پھھ ہوتی ہے ( مگر حقیقت اس کے برعکس ہے )اس کی خاصیت سے کہ جب ظالم ایک بار منے ہے لگ جائے تو رندگی بھرنہیں چھٹتی اورلوگ اس سے بظاہر لطف اندوز بھی ہوتے ہیں گریہ لظف جھوٹا ہوتا ہے کیونکہ اسے مکمل روح کی تائید حاصل نہیں ہوتی۔ وہ محبت کے کمحوں کے دوران بھی اور ان کے بعد بھی اگر چہ ایک دوسرے کو جاہتے رہتے ہیں مگر ان کی جاہت اوّل الذّر جوڑے جیسی سچی اور حقیقی نہیں ہوتی ، کیونکہ اس جوڑے کے افراد تو ایک دوسرے کواپنی زندگی اور ہتی کی مقدس ترین امانت سونپ چکے ہوتے ہیں اور انھیں یقین کامل ہوت اے کہ ان کا پیعلق عمر بجروشني ميں بدل نہيں سكتا \_ بالآخران كى روميں اى طرح يروں لينى صلاحيت يرواز سے عارى جسم کی قدے آزاد ہوجاتی ہیں اور انھیں محبت اور دیوانگی جیسا صلہ بھی میسرنہیں آتا۔ جبکہ وہ رومیں جو عالم افلاک کی جانب ایک باراین ارتقا (معراج) کے لیے سفر کا آغاز کرلیں تو پھر پستی کی طرف رجعت نہ انھیں پیند ہوتی ہے نہ ان کے لیے ممکن ہی رہتی ہے۔اس میں وہ زیرز مین (قبر) تار کی ہے بھی بے نیاز ہوجاتے ہیں اور وہ مسلسل اچھے شرکائے حیات کی طرح روش زندگی گزارتے ہیں اور جب ان کے (روحوں کے ) پر دوبارہ حاصل کرنے کا وقت آتا ہے تو ان کی یہی صحبت ان کے بروں کی احس بھیل میں مداور معاون ثابت ہوتی ہے۔ سومیرے دوست! میرے نو جوان دوست! وہ آفا فی نعمتیں جوآ پ کوآ پ کے عاشق کی محبت کے ذریعے حاصل ہوں گی جوابنہیں رکھتیں۔جبکہ ایک غیر عاشق کے ساتھ تعلق دنیاوی قوانین اور مادی قواعد وضوابط سے ملوث رہتا ہے اور تمھارا باہمی تعلق دنیاوی لالجے اور حرص وطع کے زیرائر ر ہتا ہے اور تم ماری روح ایسی بیبودہ خواہشات کی آ ماجگاہ بن جاتی ہے جے صرف معمولی عوام ہی پند کر سکتے ہیں اور نتیجہ یہی ہوتاہ ہے کہ پھرآ پ کی روح پورے نو ہزارسال تک اس کر ہُ ارض پر

بھی پھرے گی اور آپ اس کم مرتبود نیا ہیں ایک اتمق کی طرح وفت گزار نے پر بجور ہیں کے سوئز پر ماہروی (Eros) ، بیس نے ہوم کے لفظوں بیں اپنی ہاز آفرین (رجعت) پیش کردی ہوں ہور کے لفظوں بیں اپنی ہاز آفرین (رجعت) پیش کردی ہوں ہوں پی خواہش تھی اور اب میری استدعا ہے کہ مرسے اور میرے حال (حالیہ گزار شات کو ) نظر انداز کیجیے اور میرے حال (حالیہ گزار شات ) کو بول کیجی اور میرے حال (حالیہ گزار شات ) کو بول کیجی اور میرے حال (حالیہ گزار شات ) کو بول کیجی اور میرے حال (حالیہ گزار شات ) کو بول کیجی اور میرے حال (حالیہ گزار شات کو ) نظر انداز کیجیے کہ اپنے فضب کے باعث مجھے اپنے دیدار کے شرف کے کوم نہ سیجیے اور نہ جھے ہو می کہا ہو خصب کے باعث مجھے اپنی کی عطا ہے بلکہ محروم نہ سیجیے اور نہ جھے ہو می کا وہ فن ہی پھیلیے جو فی الحقیقت آپ ہی کی عطا ہے بلکہ مجھے وہ مساحیتیں اور ظرف عطا تیجیے جو مجھے اہل حسن کی نظر وں میں اور معتبر کردے اور اگر فیڈر س کے موروالزام تھیرائے کی گزشتہ تقریر میں کوئی نالپندیدہ بات کہدد کی ہے تو اس کے لیے لاکیاس ہی کو مور والزام تھیرائے جو اس فن کا باب ہے۔ ہمیں اس کے مزید اثر سے محفوظ رکھا ور اس میں تو فیق درے کا موال کے لیا کہاں کی طرح فلے کا ریاض کرنے اور نورونکر ہی کی راہ اپنائے۔ بھی آمید ہے کہاں کا عاشق فیڈرس وو آراک در میاں لاکا خورونکر سے کام لیا نے آپ کو کمل طور پر اور میدل و جان ، محبت اور فلسفیا نہ انداز اظہار کے لیے خورونکر دے گا۔

فیڈری: سقراط! میں بھی آپ کی اس دعا میں شریک ہوتا ہوں اور یہ کہنا چا ہتا ہوں کہ اگرید میری بھلائی میں ہوتو آپ کا کہا درست ثابت ہو گر مجھے چرت ہے کہ آپ نے یہ دوسری تقریر پہلی کے مقابلے میں اس قد رنفاست اور عمد گی کے ساتھ کیے کرلی؟ واقعی! یہ کیے ممکن ہوا؟ اب تو مجھے شک ہور ہا ہے کہ شاید میں لائسیاس کے خیالات سے منحرف ہی نہ ہوجاؤں کیونکہ میرانہیں خیال کہ وہ آپ کے مقابلے میں کا میاب ہوگا۔ چاہے وہ اتنی ہی طویل اور خوبصورت تقریر کر ہی کیوں نہ گزرے جو کہ بظاہر ممکن نہیں۔ کیونکہ پھے روز قبل ہمارے سیاست وانوں میں سے ایک اسے بار بارتقریر نولی کا طعنہ دے کر گرا بھلا کہ رہا تھا لہذا ممکن ہے کہ فخر ومباہات کے کی احساس کے تحت وہ تقریر نولی کی ترک ہی کردے۔

سقراط: آپ نے کس قدر مفتحکہ خیز بات کہددی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ، میر نے بوان دوست ، کہ اگر آپ سے سراط: سیجھتے ہیں کہ آپ کا وہ دوست معمولی شور شرابے سے خوفز دہ ہوجائے گا تو آپ غلطی پر ہیں۔ شاید

آپ يې موچين كه آپ كا تقرير نولين ضرورت سے زياده متعدتها۔

نیزرس: میں نے بھی یہی خیال کیا تھا، جناب سقراط، کردہ ایسانی ہے اور آپ کوتو معلوم، کی حظیم تراور معلوم، کی محلیم تراور معلوم، کی معلوم، کی محلیم تراور تراور محلیم تراور محلیم تراور محلیم تراور تراور تراور تراور تراور تراور تراور زیاده تر حکمران طبقه کے افراد تقاریر کو کھنااوران کوترین صورت میں باتی رکھنا پندنہیں کرتے محض

ر پارید. ای لیے کہ کہیں اُٹھیں آئندہ نسلیں سوفسطائی (Sophists) نیقر اردے دیں۔

مزيزم فيذرس! آب كوشايد معلوم نيس كدوه جوامك كهاوت "Sweet Elbow" كي صورت من ریسی موجود ہے وہ فی الحقیقت عظیم نی (NILE) کی ایک طویل ثاخ ہاوراً پاس سے بھی بخر ر ما بیال بیال بیان کرنے والے کے زودیک بھی "Sweet Elbow" واقعی ایک لیے بازی حیثیت روسی کے کونکہ حقیقت بیہ کہ ہمارے سیاست دانوں کے لیے اس سے بڑھ کر پہندیدہ

یں اور پچھ ہے ہی نہیں کہ وہ تقاریر تحریر کریں اور انھیں آئندہ نسلوں کے لیے باتی رکھیں اور وہ اپنے مداحول کے نام اظہارتشکر کے لیے تقریر کے اور ترکر کر کے ہیں۔

فيدرس: آپ كهناكيا چاہتے بين؟ ميں كھي جھنيں كامول۔

سقراط: آپ کا کیا خیال ہے؟ جب کوئی سیاستدان کوئی تقریر لکھتا ہے تو اس کے سرنامے پراپ تائيدكنندگان كنام كيول كهتاب؟

فيدرس: كيول لكهتاب بجهيكيا معلوم؟

سقراط: آپنے دیکھانہیں وہ یوں آغاز کرتے ہیں:

"اسے سینٹ کے ذریعے ایک قانون کی حیثیت دلا نامقصود ہے میوام کی خواہش ......فلاں فلال شخص کے ذریعے ہے۔''

اور فلال فلال شخص يہى ہمارے سياستدان ہى ہوتے ہيں اور پھر بردى سجيدگى سے وہ اپنى ذہانت و فطانت کے شاہ کار' کواپنے مداحوں کے نام سے پیش کرنا شروع کرتا ہے اور سیب بعض اوقات بہت طویل اور پیچیدہ انشا سّیة ثابت ہوتا ہ ہے۔اب بیسب کچھایک با قاعدہ تصنیف کےعلادہ اور

كاكبلائے گا؟

فیڈری: آپ درست فرمارے ہیں۔

سقراط: اور اگرکہیں مجوزہ قانون یا قاعدہ طور پر قبولیت کی سندحاصل کر ہی لے تواس تقریر کے مصنف کی خوثی کا کوئی ٹھکا نانہیں ہوتا اور فخرے سر بلند تھیڑے (اسمبلی ہال سے) باہر نکاتا ہے اور اگر بدشمتی

سے الس كى بات روكروى جائے اور كا اولى واليس ماسل ديكر بائے الدائر الله المساول الله الله الله الله الله الله ا

لازى ياكاد ھے

یہ میں درست ہے۔ ای سے الداد والکا علیے کے دو اللر براو کی اور کی ایست درجہ اللیس کھٹ الک است الاسد اللہ اللہ ا 117

لارى: ياللى ب

اس پر سرارو و پر کسی (Darius) کوشاش کیا جا سکتا ہے کہ جب ان کی انسادیف یا القاریم آئے والے زیادی و پر سال است. میں جسی زنده رہیں تو لوگ ان سے کس فقد رمحظوظ ، ویشے اور ان کی کنٹی فقدر و جیسٹ میان کرئے ان یں میں اس میں اس میں سے کوئی انتقال سے زندہ ہواؤ وہ خود بھی اسپینا کے اور بیتا ہے کہ تھے ہر تیارای دیں ہوتا۔

فيذرى: اس بين الى كوئى قالى فيي

اليي صورت مين آب بيكي كهدسكة بين كداس ملية كاكوني فرد، خواه وه خطابت ين كتابين إن معیار کیوں نہ ہو جھنس تقریر نویسی پرکسی کومور دافرین قرار دے سکتا ہے۔

فیڈری: آپ کے ناتند نظرے تو ظاہر ہے ایہا ہوناممکن نہیں کیونکہ آپ کے اس مدل بیان کے بعد قوالیا لکتا ہے کہ کوئی سیاستدان کسی کی محض تقریر تو لیسی پر مذمت کر کے خودا پی ندمت کرے گا۔

اور بدلکت بھی قابل غور ہے کہ کوئی محصل کھر کنف سے قابل نفرت کیے تھرایا جا سکتا ہے۔ ستزاط:

فیڈرس: بنٹینانہیں مشہرایا جانا جا ہے۔

البنة اس صورت میں کامنے والے کے لیے تو ہین کا پہلو لکاتا ہے جب وہ بہت ہُری تحریر کا مرتک -- 1

فیڈری: واضح ہے!

اور یہ جانے کے لیے کہ خریرا چھی کب ہوتی ہے اور ٹری کیے، ہمیں لانسیاس یااس قبیل کے ک دوسرے سے جوشاعر یا خطیب ہواوراس نے نظم یا نشر کی صورت میں کوئی سیاس یا غیرایا ت تحریا کلام چھوڑ اہو، یو چھنا پڑے گا اور اس سے ہمیں خود بھی استفادہ کرنا جا ہیے۔ کیا واقعی ہمیں اس کی ضرورت ہے؟ گویا آپ ہجھتے ہیں کہ اگر انسان کوتقریر کے ذریعے اظہار
خیال کے مواقع میسر نہ آسکیں تو اس کی زندگی کس کام کی؟ بید درست تو ہوگا اگر چہ عام مادی تصور
کے مطابق اس کی اہمیت نہیں ہوگی کیونکہ مادی لحاظ سے انصاف سے لطف اندوز ہونے کا کوئی
امکان نہیں کیونکہ مادی ذہمن کے عام لوگوں کے نزدیک الفاظ بھی درداورد کھی طرح ہوتے ہیں
جن کا احساس ہردفعہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ بیالگ بات ہے کہ ایسا سوچنے والے لوگ غلامانہ
خ بہنت کے مالک ہوتے ہیں۔

اط: وقت ابھی کافی باتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جھینگر جواس پہتی دو پہر میں عین ہمارے سروں پر جھا کیں جھا کیں کررہے ہیں۔ ایک دوسرے سے گفتگو کے دوران ہمیں حقارت ہے دیکھر ہے ہوں گے۔ وہ اس وقت کیا سوچتے ہوں گے جب ہمیں اس حال میں دیکھتے ہوں گے کہ ہم بحث و ہمیں مصروف ہونے کی بجائے اس دو پہر میں محض کا بلی سے لیٹے ہیں اوران کی موسیق سے لوری کا سااٹر لے رہے ہیں۔ ان کی نظروں میں تو ہماری حیثیت محض ان بھیڑوں کی ہوگی جو دھوپ اور تکان سے چھٹکارے کے لیے کسی کو کئیں کی منڈیر کے اردگر دلیٹی ہوتی ہیں۔ البت اگر وہ ہمیں باہم محومباحثہ پاکیس تو ہم ان کی نظروں میں اوڈیس (Odysseus) کی طرح ہوں گے جو ہمیں باہم محومباحثہ پاکیس تو ہم ان کی نظروں میں اوڈیس (Odysseus) کی طرح ہوں گے جو سوچ میں مگن ہوتا تھا ان کی موسیقی پر کان دھرے بغیرگر رجاتا تھا (کیوں کہ وہ اپنے منصوب کی سوچ میں مگن ہوتا تھا ) ایسے میں شاید وہ ہمارے احترام میں ہمیں وہ تحاکف پیش کریں جواضیں دیوتاؤں نے انسانوں تک پہنچانے کے لیے عطاکیے ہیں۔

فیڈرس: آپکن تحاکف کی بات کرتے ہیں؟ میں نے توان کے بارے میں کھینیس سنا۔

سراط: آپ جیسے موسیقی کے پرستار سے وہ کہانی پوشیدہ نہیں ہونی چاہیے جس کے مطابق میوس (Muses) (موسیقی کی دیوی (موسیقی کی دیوی کے نانے سے پہلے انسانی وجودر کھتے تھے سوجب موسیقی کی دیوی لیورانیہ (Urania) کاظہور ہوا اور وہ گانے گئی تو ان لوگوں نے اس کے گیت سے اور اس کی پیروی میں گانے میں بور کی کہ انھیں کھانے پینے کا بھی کچھ ہوش ندر ہا اور وہ اس عالم میں بغیر پچھ کھائے بیئے ( کمزوری کے باعث ) موت کے منھ میں چلے گئے۔ انھیں دوبارہ زندگی گویوں کی شکل میں ملی اور وہ بھی موسیقی کی دیوی یورانیہ ہی کی کوششوں سے اور اب عالم میہ ہے کہ وہ چوہیں گھنے موسیقی میں مگن رہتے ہیں کیونکہ انھیں نہ کھانے کی ضرورت پڑتی ہے نہ بینے کی اور اگر ان میں گھنے موسیقی میں مگن رہتے ہیں کیونکہ انھیں نہ کھانے کی ضرورت پڑتی ہے نہ بینے کی اور اگر ان میں گھنے موسیقی میں مگن رہتے ہیں کیونکہ انھیں نہ کھانے کی ضرورت پڑتی ہے نہ بینے کی اور اگر ان میں

ہے کوئی مرجا تا ہے تو وہ سیدھا بہشت میں میوس کے پاس پہنچتا ہے جواسے پھرز مین پہنچا ہے جواسے پھرز مین پہنچاریا سے استعماری کورقاص پیند ہیں انھاں میں استعماری کورقاص پیند ہیں انھاں میں ا ے کوئی مرجاتا ہے ووں یہ ہے۔ انہی کی رپورٹ پرٹریسیچور (Terpsichore) کورقاص پندیں۔ انھوں نے ارائو (تا اور انتہاں تا کا ای طرح ، یکر لیگ ، میں اور انتہاں انٹور (Eralo) ہے۔ ابی ن رپورٹ کی تو اضی میوس نے پیند کیا۔ اسی طرح دیگر لوگوں نے بھی ان کو ان کو از اور (Eralo) کے بارے میں رپورٹ کی تو اضیں میوس نے پیند کیا۔ اسی طرح دیگر لوگوں نے بھی ان کو انزاز کے بارے ان بین سے قدیم ترین میوس لینی کلیوپ (Calliope) کے اور اس کی دور اس کے اور اس کے اس کے اس کے اس کی میں کے اس کی میں کے اس کے اس کے اس کی کی میں کی کر اس ک دے راھا ہے۔ ان میں دور کے اس میں اسے اور اسے کا اور سے اس کی وجہ بھی گو یوں کی رہا ہیں دور کے اس کے اور دور سے اور سے او دوسرے ہر پر است کے دائرہ کار میں دیوتا اور انسان آتے ہیں۔ بیخالص دیوتاؤں کی طرن ہے یوند پیرہ ہیں اور ان میں انسانی خصائص بھی پائے جاتے ہیں۔ان کی آواز دککش ترین ہوتی ا کا کا کا یک ہے۔ ہے۔لہٰذاضروری ہے کہ ہم اس پیتی ہوئی دو پہر میں سونے کی بجائے غور وفکر اور بحث وتحییش میں وتت گزار س۔

فیڈری: یقینا ہمیں گفتگو جاری رکھنی جاہے۔

ستراط: تو کیا جیے ہماری تجویز بھی ، ہم تحریر وتقریر کے اُصولوں پر گفتگو شروع کر دیں۔

فیڈری: پیوبہت ہی عمدہ خیال ہے۔

ستراط: کیاعمدہ تقریر کے خصائص میں بیربات بھی شامل نہیں ہونی چاہیے کہ اس میں پیش کردہ مواد حقیقت يرجى مو؟

فیڈری: مگرسقراط محترم، میں نے تو دیسُنا ہے کہ ایک اچھے خطیب کے لیے حقائق کی یاسداری ضروری نہیں بلکداہے جاہے کہ وہ جو کچھ بھی کہے اس کا انداز اس قدرمؤ ٹر ہو کہ سامعین اس کی بات کو حقیقت سجحنے يرمجبور موجائيں كيونكداس كا كام حق كوئى نہيں بلكه رائے عامه كوايے حق ميں كرنا ہوتا ہوا و رائے عامہ حقائق ہے بیں بلکہ اظہار کے انداز سے متاثر ہوتی ہے۔

سقراط: محمراً پ عاقل و دانا لوگوں کے الفاظ کونظرانداز نہیں کر سکتے ۔ آخران میں کوئی ایک قوت تو ہوتی ہے جو انھیں مؤ ثر بناتی ہے۔سوجو کچھ میں نے عرض کیا ہے اس کے مفہوم کواس قدرجلدی ردمت کیجے۔

فیڈری: چلیے مان لیتے ہیں کہ آپ درست فرمارے ہیں؟

سقراط: آیئے اب اصل معاملے کی طرف رجوع کریں۔فرض سیجے میں آپ کو قائل کرنا چاہوں کہ آپ فوراایک گھوڑاخریریں اور جنگ میں شامل ہوجا کیں۔ اس حالت میں کہ ہم میں سے کی کومعلوم

نه ہو کہ گھوڑا حقیقتا کیسا ہوتاہے،البتہ آپ فقط اتنا جانتے ہوں کہ گھوڑا لیج لیج کانوں والا ایک

پالتوجانور ہے۔ بوی مضحکہ خیز بات کہی ہے آپ نے! فیڈری:

نبڈری: بروں سمیر، اسلی بات آپ کواس ہے بھی زیادہ مفتحکہ خیز کے گا۔فرض کیجیے آپ کے ساتھ اس گفتگو مبر سیجیے! اگلی بات آپ کواس ہے بھی زیادہ مفتحکہ خیز کے گا۔فرض کیجیے آپ کے ساتھ اس گفتگو کے بعد میں جاؤں اور'' گدھے'' کی تعریف میں ایک خوبصورت تقریر ترتیب دے ڈالوں جس کا ہمان جھاس طرح ہو'' ایک قابل احترام جانور، اورانسان کی ایک مفید ملکیت۔ خاص طور پر جنگ مناز بجھاس طرح ہو' ایک قابل احترام جانور، اورانسان کی ایک مفید ملکیت۔ خاص طور پر جنگ کر سکتے ہیں بلکہ اس سے بار برداری کا کام بھی کے عالم میں کہ اس پر سوار ہوکر نہ صرف آپ جنگ کر سکتے ہیں بلکہ اس سے بار برداری کا کام بھی

لے عمقے ہیں۔"

فيدُرس: واقعى!مضكدخير!

مضحکہ خزتو ہے مگر کیا خیال ہے، ایک مضحکہ خیز دوست اورایک مکاراور چالاک دشمن ہے کہیں بہتر سقراط:

نہیں ہے۔

فيدرس: يقينائ-

راط: اب ایک خطیب کی بات کرتے ہیں۔ فرض کیجیے وہ گھوڑے کی بجائے غلطی ہے گدھے کو پیش کرے اور بجائے نیکی کے دھو کے میں بدی کو پیش کر رہا ہواوراس کی وجہ ہے ہے شک اس کی بد نیخی نہیں بلکہ کم علمی ہواورا تفاق ہے جن لوگوں کے سامنے وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہووہ اس ہوں اور خطیب اپنے خیالات ہاتھ ہے تحریر کے اور پڑھ کر اس ہوں اور خطیب اپنے خیالات ہاتھ ہے تحریر کے اور پڑھ کر مگراس کا معقول تجزیہ کے اور اسے سمجھے بغیر پیش کر رہا ہو، جیسے کوئی گدھے کے سک کو گھوڑ انصور کر لے ، ای طرح وہ نیکی اور بدی کے مفہوم کو آئیس میں گڈیڈ کر رہا ہوتو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسا کی جو لوگ روہ کیسا کی جو کو گراوراس کی بُر ائی اکہری نہیں رہے گی بلکہ استے گنا ہوجائے گی جیتے لوگ اس سے متاثر ہوکر بدی کو نیکی سمجھ کراختیار کر رہے ہوں گے )۔

فیڈرس: بالکل اس کا نتیج تو نیکی کی بجائے بدی ہی نکے گا۔

سراط: ایسے میں فن خطابت سے گویا ہم مذاق کررہے ہوں گے بلکہ اس کی تو بین کے مرتکب ہورہے ہوں گے۔ بلکہ ہوسکتا ہے فن خطابت بکاراً شے" بیتم کیا کہدرہے ہو۔ یہ بیبی بیبودہ بکواس کی جارہی ہے۔ کہیں میر میراقصور تو نہیں کہ میں نے انسان کو جہالت کے عالم میں نیکی پر گفتگو کرنے کے لیے

ا کسایا (اوراس کااییا خوفناک نتیجه برآ مد ہوا)۔ میری ہدایت کا خواہ پچے بھی نتیجہ ہوتا مگر جھے ان کسایا (اوراس کااپیا خوفناک نتیجہ برآ مد ہوا)۔ میری ہدایت کا خواہ پچے بھی نتیجہ ہوتا مگر جھے اس آ کسایار اور اس کا استفال کی اور توت بیان کو آ زمانے سے پہلے صدافت کی پہچان لازم تی رہے۔ زور وینا جا ہے تھا کہ گفتگو کرنے اور توت بیان کو آ زمانے سے پہلے صدافت کی پہچان لازم تی رہے۔ زوروینا چاہیے سے معمد معن شامی ہی ہے اوگوں کو قائل کرنے کی صلاحیت عامل نہر بلکہ میں تو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کم محض حق شناسی ہی ہے اوگوں کو قائل کرنے کی صلاحیت عامل نہر ہوجاتی۔"

فیڈری: ان الفاظ میں فن خطابت نے خوب اپنادفاع کیا ہے۔

سیران سقراط: بالکل درست \_ بلکه ابھی جومزید دلائل سامنے آنے والے ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اُن خطابت ہ کو بہت سے فنون کی بنیاد ہونے کا شرف حاصل ہے حالانکہ عام لوگوں کی رائے اس تے تعلی مخلف ہیں کیونکہ ان کے نز دیک فن خطابت تو کوئی فن سرے سے ہے ہی نہیں بلکہ بیتو جھوٹ کو تج نابت کرنے کامحض ایک ذریعہ ہے اور لیجیے ایک سپارٹا کا باسی (Spartan) اس موضوع پر یول گوما ہوتا ہے۔ہم ایسے فن کو کیسے صائب قرار دے سکتے ہیں جوالفاظ میں سے حقیقت گومنفی کردیے کے ليےاستعال ہوتا ہے۔

فیڈری: اورمحر مستراط!وہ دلائل جن کا آپ خطابت کے حق میں ذکررہے تھے کون سے ہیں؟انھیں بیان آو تيجية اكدان كى اجميت اورافا ديت كالتيح جائز ولياحا سكے۔

اے خوبصورت لڑکو، باہرآ جاؤاورمحترم فیڈرس کو قائل کرو، فیڈرس جوخود بھی ایک ہی حسین اولاد کا باپ ہے(یاحسین تحریروں کا خالق ہے) مگروہ بھی ان کے بارے میں مدلل گفتگو پراس وقت تک قادرنہیں ہوسکے گاجب تک اسے فلنفے کامعقول علم میسر نہ ہو۔ ویکھتے ہیں فیڈرس تعصیں کیرا جواب فراہم کرتاہے۔

فيدرى: آپ وال تويوچھي!

کیا خطابت کو بوری دنیا میں دلائل کی مد د ہے لوگوں کے ذہنوں کومبہوت کرنے کے فن کی حثیت حاصل نہیں ہے؟ یون نہ صرف عدالتوں اورعوا می اسمبلیوں میں بلکہ عام گھریلومباحث میں ادر ہر قتم کےمعاملات کے شمن میں جاہے وہ معمولی ہول یا اہم ، اچھے ہوں یا بُرے برابراستعال ہوتاہ - كياال ضمن مين آب في ابتك كي معلومات يهي تبين بنائين؟

فیڈرس: نہیں ۔ بالکل ایسانہیں ۔ بلکہ میری معلومات کے مطابق فن خطابت کا استعمال عدالتی معاملا<sup>ت اور</sup> عوامی اجتماع کےعلاوہ کہیں اور استعمال میں نہیں آتا۔

اس پر تو بیں بیر کہوں گا کہ آپ نے صرف نیسٹر (Nestor) اور اوڈیسس (Odysseus) کی وہ براط:
منظو مات نہیں بڑھیں یا سنی جوانھوں نے ٹرائے میں قیام کے دوران فارغ اوقات میں مرتب کی منظو مات نہیں بڑھیں یا کہ خطابت سے متعلق تحریریں نہیں دیمیس یا منہیں یا آپ اس کی خطابت سے لطف اندوز نہیں ہوئے۔
منہیں یا آپ اس کی خطابت سے لطف اندوز نہیں ہوئے۔

نیڈرس: اگرآپ بیسٹر کواوڈ بیس اور جور جیازیا تھر کی میکس (Thrasymachus) کواچھا بیجھتے ہیں تو واقعی میٹ نیسٹر اور تھر کی میکس کے علاوہ کی کوئیس سُنا۔

سراط: شاید میرامطلب بھی یہی تھا مگران کوچھوڑ ہے اوراس کے بجائے آپ مجھے یہ بتائے کہ مدی اور مدعا علیہ عدالت میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا وہ ایک دوسرے کے دلائل کا جواب نہیں دے رہے ہوتے؟

ندرس: بالكل دےرہ موتے ہيں!

۔ سقراط: اوران کی بحث کا ماحصل انصاف اور عدم انصاف ہوتا ہے۔ یہی ہوتی ہے ناں ان کی اصل بحث؟

فيدرى: بى بال:

The state of the s

غراط: اور اسمبلیوں میں بھی تو یہی ہوتا ہے۔ وہاں بھی مقررین کی گفتگو، آرااور دلائل کوشہر (ریاست) کے لیے مفیداور غیرمفیدیا اچھی اور بُری قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

فیڈری: یہ جی درست ہے۔

سقراط: ہم نے ایلی اٹیک پالامیڈس (زینو: Zeno) کے بارے میں سُن نہیں رکھا کہ جواپے سامعین کو یوں انگلیوں پر نچا تا ہے کہ وہ ایک ہی شے کو بیک وقت اچھی اور بُری، مفید اور مضر، مشاہداور غیر مشاہد، ایک اور متعدد اور ساکن اور متحرک مان لینے پر تیار ہوجاتے ہیں۔

فیڈرس: سُناتوہاوریہ سیج بھی ہے۔

ستراط: ای سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ایسی مباحث اور مناقشات (Disputations) عدالتوں اور سیاسی اسمبلیوں تک محدود نہیں ہیں بلکہ زبان کے ہراستعال میں (یعنی جہاں جہاں زبان کے استعال کی ضرورت پر تی ہے) صبح اور غلط کی بحث موجود ہوتی ہے۔ بیا یک ایسافن ہے، (اگر آپ اسے فن مسلیم کرسکیں) جو ہراس جگہ یگا گلت اور مشابہت مہیا کر ویتا ہے جہاں اس کا ذرا بھی امکان موجود ہو۔ بلکہ دیگر نقطہ ہائے نظر کے ذریعے ثابت کی گئی مشابہت یا اس کے بھیں کوروز روشن کی طرح

واضح کرنے میں بھی ای فن پرسب سے زیادہ بھروسا کیا جاسکتا ہے۔

فیڈری: میمفہوم آپ نے کیے نکالا؟

فیڈری: یہ ہوہ ہے۔ ستراط: میں اپنی بات کی وضاحت اس طرح کرسکتا ہوں: ذرا بتا ہے ! دھو کے کا امکان کہاں زیادہ ہوگی،

فیڈری: ظاہرہے جب فرق بہت معمولی ہوگا۔

فیدرل، میران میران بران میران میران میران میران میران میران میران کران میران کارے درجہ بدرجہ جائیں تو کم واقف ہول گے۔ بمقابلہ اس كه آپ فوراً جگه بدل ليس؟

فیڈری: میںآپ سے متفق ہوں۔

سیرین مسی پی ستراط: گویا و پختص جو دوسرول کوتو دهوکا دینے میں کامیاب ہو جائے مگر خود دهوکا نه کھائے وہ مختلف اش کے مابین مابدالامتیاز یامشابہت ہے کماحقہ واقف ہوگا۔ کیا خیال ہے؟

فيدرى: يقينا موكا!

ستراط: اوراگر کوئی شخص کسی شے کی حقیقت سے قطعی بے خبر ہوتو وہ زیرنظر شے میں اور دیگر اشامیں مثابہت کے درجے کا ادراک کیسے کر سکے گاجس کے بارے میں، ہمارے مفروضے کے مطابق وہ قطعی بے خبرے۔

فیڈری: تطعیادراکنہیں کرسکے گا۔

سقراط: اور جب لوگ دھوکا کھا جاتے ہیں اور ان کا نقطہ ُ نظر حقیقت کے قریب نہیں ہوتا تو پہ طے شدہ مات ہے کہان کی غلطی کی بنیاد بھی یہی قریبی مشابہت ہے جو غلط کو سیجے سے متاز کرنے میں رکاوٹ ڈال د تی ہے۔

فیڈرس: ہاں! یمی غلطفہی کاسب سے بواذر بعد ہوسکتی ہے۔

سقراط: گویا جوشخص ماسر آف دی آرٹ (ماہرفنون) ہوگا وہ ہر شے کی حقیقت ہے کما حقہ آگاہ ہوسکتا ہے۔ کیونکہ دوسری صورت میں وہ حقیقت سے جھوٹ تک بتدریج منتقلی ، بوجہ مشابہت ارتکاب كرنے ياس اجتناب كرنے يركيونكر قادرآ سكتا بـ

فيدرس: بالكل نبيس قادرة سكتار

سوجوحقیقت سے بے خبر ہوگا وہ فقط ظاہر کو دیکھے گا لیعنی وہ محض خطابت کے جال میں پھنس جائے

گا۔وہ کانی مضحکہ خیز شے ہے اور کم از کم فن تو ہر گزنہیں۔

ندرى: اى كاتوقع كاجاعتى -

نیڈری، بیں یہ بچویز پیش کروں گا کہ ہم لائسیاس کی تقریر میں ، جواس ونت بھی آپ کے ہاتھ یں ہے، اور خود میری تقریر میں فن کی موجودگی اور عدم موجودگی کی مثالیں الگ الگ کرلیں اور اس سے اپنے اپنے نقطہ نظر کی صدافت کو پر تھیں۔

فیڈری: اس سے بہتر تو کوئی تجویز ہوہی نہیں علی اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے گزشتہ دانال محض تج یدی (فرضی) تصاوروہ کافی حد تک تشنہ تشر تک رہے ہیں۔

ستراط: بالکل درست! اور دونو ل تقریرول میں ایبا مواد وافر مقدار میں موجود ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک کا میاب خطیب بڑی کا میا بی سے سامعین سے علم میں آنے کا موقع دیے بغیر حقیقت کوان کی آئکھوں سے بڑی کا میا بی سے چھپا سکتا ہے۔ تاہم اس خوش قسمتی کی حامل صلاحیت کو میں مقامی دیوتا وَں کی عطا سمجھتا ہوں یا زیادہ سے زیادہ موسیقاروں کے ان پیغام رسانوں (جھینگروں) کی جواس وقت ہمارے سرول پر اپنی موسیقی کے سر جمھیر رہے ہیں، کہ ان ہی ک برکت سے اس وقت یہ تصورات میرے ذہن میں آتے چلے جارہے ہیں۔ کیونکہ میری اپنی ذات برکت سے اس وقت یہ تصورات میرے ذہن میں آتے چلے جارہے ہیں۔ کیونکہ میری اپنی ذات میں فن خطابت کی کوئی قابل ذکر صلاحیت موجوز نہیں ہے۔

فیڈرس: سلیم! کیاآپ مہربانی فرماکربات جاری رکھیں گے؟

سرّاط: فرض كركيت بين كه آپ لائسياس كي تقرير كابتدائي الفاظ مجھے پڑھ كرئناتے بين-

سقراط: بس كافى ب\_كيابين ان مخضرالفاظ مين سے خطابت كى غلطيوں كى نشائد بى كردوں؟

فيدُرس: ضرور يجييا

سقراط: ہرکوئی جانتا ہے کہ بعض اشیا کے بارے میں ہم باہم متفق ہوتے ہیں تو بعض کے بارے میں

اختلاف بھی رکھتے ہیں۔

فیڈری: میں شایدآ پ کی بات مجھ رہا ہوں۔ مگر پچھ مزید وضاحت کی ضرورت ہے۔

جب وی سرب به به بین میں بین ہوگ ۔ (یعنی اتفاق اورا ختلاف سے متعلقہ خصائص)

فيڈرس: يقينا ہوگی۔

یقینا ہوں۔ گر جب گفتگوعدل دانصاف اور نیکی ہے متعلق ہوتو ہم بعض اوقات اور وں سے تو کیا خود ہے ہم سربب مربب مرب من من وقت محسوس كرتے ہيں (يعني ہمارا دل يكھ كہتا ہے تو د ماغ كا مطالبہ يكھاور رونا ( -

فدرس: بالكل ايى بى بات --

ستراط: گویا بهاراا نفاق جزوی ہوتا ہے بیتی بعض معاملات میں ہوتا ہے بعض میں نہیں ہوتا۔

فیڈری: بیلی تے ہے۔

ہم ان صورتوں میں ہے کس میں دھوکا کھانے کے زیادہ امکانات کا سامنا کرتے ہیں ادر کی میدان میں صاحب خطابت کواین قوت آزمانے کازیادہ موقع ماتاہے؟

فیڈری: یقیناً وہاں دھوکا کھانااور دھوکا دینازیا دہمکن ہوتا ہے جہاں غیریقینی صورت حال کا سامنا ہو یہ

ستراط: الیی صورت میں ایک مقرر کے لیے ضروری ہے کہ وہ غلط اور سیح کے درمیان واضح خط امتیاز کھننے کی صلاحیت رکھتا ہواوراس کے سامنے دونوں اقسام کے حوالے سے بھی بڑا واضح تصور موجود ہو کہ فلاں میں زیادہ سے زیادہ غلطی کا امکان ہے اور فلاں میں غلطی کا امکان نہ ہونے کے برابرے۔

فیڈری: آپ درست کہتے ہیں۔ اگر کسی فر دکو پیصلاحیت حاصل ہوتوا سے کا میاب ترین اور صاحب أصول فردقرار دياجا سكتاہے۔

سقراط: بیتوہ، مگراسے گفتگو کے دوران بھی سخت محتاط ہونے کی ضرورت ہوتی ہے تا کہ وہ دونوں اتسام کے عوامل کو خلط مبحث کرنے کی غلطی کے ارتکاب سے بچارہ سکے۔

فیڈرس: یقیناریولازی ہے۔

سقراط: پیہ بتائے کہ محبت کوآپ کس زمرے میں شار کرتے ہیں؟ اس میں جس پر بحث ممکن ہے یاا<sup>س بی</sup>ل جہال صرف طے شدہ امور ہو سکتے ہیں۔

صاف ظاہر ہے کہ بیاس زمرے میں آئے گی جس میں قابل بحث امور آئے ہیں کیونکہ اگر ایسانہ فیڈری اور آئے ہیں کیونکہ اگر ایسانہ ہوتا تو آپ کے لیے کیے ممکن تھا کہ آپ ایک بھر پورلیکچر جھاڑتے جس میں محبت، عاشق اور محبوب میں تو ہوئے تھے رہوں کے بدف تنقید بنایا گیا اور فورا ہی بعد میں آپ نے ایک بلیغ تقریر محبت کی خوبیاں اور شمرات بیان کرتے ہوئے فرمادی۔

ہ۔۔ خوب! گر ذراسوچ کر بتاہیے کہ کیا گفتگو کے آغار میں ، میں نے با قاعدہ محبت کی کوئی تعریف بیان کی ہے کہ نہیں کیونکہ اندرو فی جوش وخروش کے باعث ، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ، میں اسے نظرانداز کر گیا ہوں۔ مجھے البتہ اچھی طرح یا ذہیں ہے۔

فیڈرس: بالکل آپ نے محبت کی تعریف بیان کی ہے اور وہ کو کی غلط بھی نہتی۔

تراط: بہرطور میں سمجھتا ہوں کہ کی فیلس سے لائسیاس کے مقابلے میں ہرمیس کا بیٹا بین اوراکیلاؤس عزاط:

کانمفس (Nymphs) کہیں زیادہ بلند پائے کے ماہرین خطابت تھے۔ کی فیلس کا بیٹا ہے چارہ

لائسیاس تو ان ہے کہیں زیادہ کمتر ہے یا ہوسکتا ہے۔ میں بھی فلطی پر رہا ہوں اور شاید لائسیاس کی

تقریر کا بیا نداز بھی ہماری وجہ سے تھا۔ کیونکہ میں نے عشاق ہے متعلق اپنی تقریر کے آغاز کے

وقت اپنے نقط کو نظر کو ملحوظ رکھا ہوگا اور اس نے اپنے چشم تصور سے وہی منظر دیکھا اور پھراس پڑس ور آ مدشر وع کر دیا۔ ذرااس کی تقریر کا اہتدائی حصہ پھرسے بڑھے!

فیڈرس: آپ چاہیں تو پڑھ لیں مگر مجھے یقین ہے کہ آپ اپنی مطلوبہ بات اس میں نہیں پاسکیں گے۔

سقراط: آپ پڑھے تا کہ میں اس کے اصل الفاظ پر توجہ مرکوز کرسکوں۔

فیڈری: ''آپ کومعلوم ہی ہے کہ میرے ساتھ کیے کیے معاملات ہیں! اور جیے میں تصور کرتا ہوں کہ وہ ہارے مشتر کہ خیال کی روشنی میں کیے تر تیب پائیں گے اور میں پھریہ کہتا ہوں کہ میں اپنے نظے نظر میں ناکام ہرگر نہیں ہوں گا۔ کیونکہ میں آپ کا چاہنے والانہیں ہوں کیونکہ چاہنے والوں کو اکثر اپنے نرم رویے پر جمجت کا جوش وخروش ختم ہونے پر پچھتا نا پڑتا ہے۔''

اط: پہیں پر فی الحقیقت اس نے اصل موضوع کے برعکس بات کی ہے کیونکہ اس نے آغاز گفتگو ہی انجام کار سے متعلق اپنے خیالات سے کیا ہے اور اس کے گفتک خیالات الجھائے الجھائے نظم نظر میں فقط ان کے ہی کے اردگردگھو متے رہتے ہیں۔ کی حسین فرد سے اس کا تخاطب اس مرحلے سے شروع ہوتا ہے جہاں درحقیقت کسی عاشق کو بات کا اختاام کرنا چاہیے تھا۔ کیول عزیزم

فیڈری، میں نے درست کہا؟

فیڈری: بے شک ستراط، وہ فی الحقیقت الجام ہی ہے آغاز کرتا ہے۔ فیڈرس: بےشک سفراط ، دوں کے لیں۔ کیا انھیں بالکل ہی نظرانداز نہیں کر دیا گیا؟ کیا یہ بھی کی امول سقراط: اب دوسرے موضوعات کو لیں۔ کیا منطق ترتب کرمطالق ، دریا نہیں کے مطالق ، دریا نہیں کے اسمول اب دوسرے کو رق ۔ اب دوسرے کو اس کے موضوع کو منطقی تر تیب کے مطابق دوسرے نمبر پر پیش کیول نیمل کیا سے تحت ہوا ہے؟ آخرا گلے موضوع کو منطقی تر تیب کے مطابق دوسرے نمبر پر پیش کیول نیمل کیا ے بحت ہوا ہے . کے بحت ہوا ہے . سیا؟ میں اپنی تمام تر م علمی کو طوظ رکھنے کے باوجود یہی کہوں گا کہاس نے اپنے خیالات کو مطلق الیا یں ارب است الیان کردیا ، کے اُصول پڑل کیا ہے اور مجھے بہرطور میر کہنا پڑے اُ ترجب دیے بغیر بس جوسا منے آیا بیان کردیا ، کے اُصول پڑل کیا ہے اور مجھے بہرطور میر کہنا پڑے اُ کہ پوری تقریر میں متعدد مواقع برآپ کو خطابانہ جھول نظرآ کیں گے۔

ر پر را رہے ہے اس کی تقریر کا بھر پور تجزیہ خالصتاً خطابت کے اصولوں کی روٹنی میں فیڈری: اگر آپ بچھتے ہیں کہ میں نے اس کی تقریر کا بھر پور تجزیہ خالصتاً خطابت کے اصولوں کی روٹنی میں کیا ہوگا تو مجھاہے بارے میں خوش فہی کا اعتراف کرنا پڑے گا۔

ستراط: ببرطوربيتو آپ شليم كريں گے ہى كەايك كامياب تقرير بھى كى ذى روح وجود كى طرح ہوتى ہے۔ جیسے با قاعدہ جسم اور سر ہوتے ہیں اور پوری تقریر سُن کرمحسوس ہونا چاہیے کہ فلال حصداً غان فلاں انجام اور فلاں درمیان سے تعلق رکھتا ہے۔

فيدرس: يقيناً!

كياتم لائسياس كى تقرير كے بارے ميں يہ كہد كتے ہيں؟ كياتم اس كے الفاظ ميں فرائي (Phrygian) کے میڈاس (Midas) کی قبر پر کندہ کتبے میں درج الفاظ سے زیادہ منطقی ربط موجود

فیڈری: اس لوچ مزاری تحریمیں کون کی شے قابل ذکر ہے؟

مقراط: اس كمندرجات كيهاس طرح بن:

''میں پیتل کی بی کنیز ہوں اور میڈاس کے مقبرے پر پڑی ہوں۔ جب تك درياؤل ميں رواني اور بلندقامت درختوں كے أگنے كاسلسلہ جاري رہے گا،اور جب تک میں یہاں اس پُر حسرت مقبرے یر (اس کے پہلو میں) موجود ہوں، ہرگزرنے والے سے کہتی رہوں گی کہ''میڈاس یہاں محوخواب ہے۔''

اب اس مثال میں دیکھیے کہ آپ چاہے اپنی چشم تصور ہے اس نظم کی کوئی سطر (کوئی مقرع) پہلے

ر خیس یا بعد میں مفہوم میں کوئی فرق نہیں آتا۔

فیڈرس: ارے،آپ نے تو ہاری تقریر کا بھر کس بی نکال کرد کھ دیا ہے۔

نیڈری، جا کیں۔ اگر چہ میں آپ کے دوست کی تقریر پر کوئی حرف گیری نہیں کروں گا، مبادا آپ ناراض ہی ہو جا کیں۔ اگر چہ میں اس کے بعض دیگر حصوں کے نقائص کی نشاندہی بھی کرنا چاہتا تھا جنھیں عمو نا لوگ نظرانداز کرنا پہند کرتے ہیں۔ مگر میں دوسری تقریر کی جانب توجہ مبذول کرتا ہوں جس میں فنِ خطابت کے طلبہ کے استفادے کے لیے کافی موادموجود ہے۔

فيدرس: وه كيے؟

سیرون سقراط دونقار بر، جیسا که آپ کویا د ہوگا، ایک جیسی نتھیں کیونکہ ایک میں عاشق کو جب کہ دوسری میں محبت نا آشنا کواوّلیت دینے برز ور دیا گیا تھا۔

فيدرس: اورخوب ديا كياتها!

سقراط: آپ نے مردانداز میں کہا حالانکہ آپ کو دیوانہ کہنا چاہیے تھااوران میں پیش کردہ دلائل کے بنیاد میں دیوانگی ہی تھی جبیبا کہ میں نے ابھی کہاہے کہ محبت دراصل ہے ہی دیوانگی کا دوسرانام!

فیڈرس: آپ نے درست کہا۔

سقراط: اورد یوانگی یا جنون کی دوہی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم توانسان پرخوداس کی کمزوری اور ضعف کی بدولت طاری ہوتی ہے جب کہ دوسری قسم کا تعلق اس آفاقی طوق کی بدولت ہے جود یوتاؤں نے مخصوص رواج اور روایات کی صورت میں انسان کے گلے میں ڈال دیا ہے۔

فيڈرس: بيبات كوئى دھكى چھيىنبيں۔

سقراط: اورجوآ فاقی جنون ہے اس کی مزید چارا قسام ہیں۔ یعنی اپیغیبرانہ یاغیب گوئیانہ ۲۔ تخلیقانہ ۳۔ شاعرانہ اور ۲۰ شہوانی ، اور ان میں سے ہرایک کی نگرانی ایک الگ دیوتا کے ذے ہے۔ یعنی ان میں اوّل الذکر کا فیضان ایالوکا ہے۔ دوسری ڈائیونائیسس (Dionysus) کا، تیسرا میوس کا جبکہ چوتھا ایفروڈ ائٹ اور ایروس کا فیضان ہے۔ آخری قتم کی دیوانگی، جو بہترین تجھی جاتی ہے، جسمانی حسن سے محبت کے لیے مخصوص ہے جس میں ہم نے ایک حقیقی اور قابلِ ممل دیو مالا استعمال کی ہے اگر چہاس میں غلطی کا بس ایک خفیف سااخیال بھی موجود ہوتا ہے بلکہ بیا حمال بھی محبت کے اعزاز میں ایک خوبصورت اضافے ہی کا سبب بنتا ہے (جیسے نمک سے کھانے کی لذت دوبالا

ہوجاتی ہے) مناجات محبت جس کا آپ بھی احرّ ام کرتے ہیں اور میں بھی کرتا ہوں۔ ایک انہا اُ اہتمام کرنایز تاہے۔

فیڈوی: میں جانتا ہوں اور آپ کی ایسی ہاتیں ہمیشہ میرے لیے پُر لطف ہی ٹابت ہوتی ہیں۔ 

فیڈرن: میں مجھانیں کہ آپ کااس سے کیام ادے؟

میں سے کہنا چاہتا ہوں کداس میں جوانشا پردازی استعمال ہوئی ہے وہ کافی حیات بخش رہی ہے۔ میں سے کہنا چاہتا ہوں کداس میں جوانشا پردازی استعمال ہوئی ہے وہ کافی حیات بخش رہی ہے۔ تاہم اس وقتی اور اتفاقیہ خیال آفرین سے ہمیں دواُصولوں سے آگاہی ہو کی ہے اگر آرٹ اجازیٰ دے توان اُصولوں کی مددے ہم اس کی کانی وضاحت پیش کر سکتے ہیں۔

فيدُرى: ووأصول كيابن؟

ستراط: يبلے أصول ميں مختلف النوع خصائص كوايك خيال ميں سمونا شامل ہے جيسے كەمجت كى تعريف ك ضمن میں ہم نے یہی اُصول پیش کیا ہے۔ یہ اُصول حقیق معنوں میں ہویا مجازی میں ،خطاب کو ایک تسلسل، توازن اورمفہوم کی خالص کیفیت کو بحال رکھنے میں ممرومعاون ثابت ہوتا ہے ان کے ذریعے مقرراینے موضوع کے متعد داور متنوع پہلوؤں کے باوجو دمفہوم کے شفاف پن کو قائم رکھ مکتاہ۔

فيدُّرَن: محرِّم مستراط! دوسرا أصول بهي توبيان فرمايئ \_

ستراط: دوسراأصول میہ کداگر چیموضوع کے پہلوؤں میں تنوع جس قدروسیع ہومگران تمام پہلوؤں کے بیان کے دوران ان کے باہمی ربط کوٹوٹنے نہ دیا جائے جیسے کسی ماہرفن ، کندہ گر کا کمال میہ ب كداس كى بيلول يا نقوش كے درميان كہيں جوز نظر نہيں آنا جاہے جيسا كه جارك زیرمطالعے وتجزید دونوں تقریروں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک جیسے مفروضے میں اوّ لین عضر کے طور پر جوشے نظر آتی ہے وہ تسلسل اور ہم آ ہنگی ہے۔اس کی مثال ایسے ہے جیسے انسانی جم کے بعض اعضا (جوجوڑ وں کی صورت میں مثلاً ہاتھ، یا ؤں، آ تکھیں، ناک وغیرہ) دائیں اور ہائیں ہونے کے باد جود شکل وصورت اور نوعیت میں ہالکل ایک جیسے ہوتے ہیں۔اس نکتے کے بعد مقرر

نے آ سے بڑو ھتے ہوئے بائیں جانب کے حصوں کو پھراچھی اور بُری کی قسموں میں تقسیم کر ڈالا ہے ورای مرطع پراس نے محبت کو بُر ااور غلط انداز (خلاف معمول) پایا اوراس کی مخالفت کی جبکہ رور ہیں ہے۔ کو ہم نے ایک مخصوص جنون یا دیوانگی کا شاخسانہ پایا۔ بیجم کا دایاں پہلوتھا رو رہے اور یہاں بھی ہمیں محبت ہی نظر آتی ہے جو ہائیں پہلو سے منسوب محبت ہی کی ہم نام ہے گریہ مجبت ربین انسانی نہیں بلکہ آفاقی ہے۔ اس محبت کو (دوسری تقریر کے) مصنف نے ہمارے سامنے ایک انتائی قابلِ قدراورمفیدجذبة قرار دیا ہے۔

فدرس: مجھےآپ کے الفاظ سے بورا پورا تفاق ہے۔

۔ بیر خوداس تقسیم اور عمومیت کے طریقے کا پرستار ہوں۔اس طریقے کواستعال کرنے سے میں گفتگو اورغور وفكر دونوں كوساتھ ساتھ چلاسكتا ہوں اورا گرميري نظروں سے كوئي ايپاشخص گزرے جونطري انداز میں کسی شے کو بیک وقت''وحدت و کثرت'' کے عالم میں دیکھ اور پہچان سکے تو میں اس کا پیروکاربن جاتا ہوں اور اس کے نقش قدم پریوں چلتا ہوں گویا وہ کوئی دیوتا ہواوروہ لوگ جواس فن کے ماہر میں میں انھیں لہجوں کے ماہرین کہا کرتا ہوں۔البتہ بینام کہاں تک درست ہے مہذرا جانتا ہے۔ مجھے بتائے کہ آپ اینے اور لائسیاس کے پیروکاروں اور شاگردوں کو کیا نام دینا پیند کریں گے اور یہ بھی کہ کیا ہے وہی فن خطابت نہیں ہے جس کی تھر لیے میکس اور دیگر ماہرین بیروی کرتے اور آ گے تعلیم دیتے رہے ہیں۔ بیسب بہت قادرالکلام مقررین ہیں اورا بی تقاریراور خطابوں کے ذریعے لوگوں کو حکومت کرنے اور اس فن سے فائدہ اُٹھانے کی تربیت دیے میں بہت کامیاب رہے ہیں۔

فیڈری: بہتر حال فن خطابت ہے متعلق کتب میں بہت پچھل جاتا ہے۔

جی بالکل! بلکه یادد مانی کا بہت بہت شکرید! اگر مجھے درست یاد ہے تو ایک موضوع دستیاب ہے جس میں تقریر کے آغاز پرسیر حاصل روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہی آپ کامطلب تھاناں۔ان میں فن کی نفاستوں ہے متعلق فتیتی معلومات ککھی ہوتی ہیں۔

فیڈرس: جی ہاں!میرایمی مطلب ہے۔

میری مراد ای سے ہے اور اس نے تائید و مزید تائیدی طرح تر دید اور مزید تر دید پر بھی زور دیا ہے اور اس کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ جا ہے بیتر دیدالزامات کی صورت میں ہویا الزامات کے خلاف

وفاع کی شکل میں۔ میں یہاں مشہور ماہر پیریان (Parian) یا ابوینوس (¡yenus) کی ابات اور اور ان گا جس نے سب ہے پہلے کنائے اور بالواسط تعریف وتو صیف کا طریقہ ایجاد کیا بائر ان بالواسط تقید کی ایجاد کا ذمہ وار بھی ہے جسے اس نے نظم کی صورت میں پیش کرنا لیند کیا تا کہ اس بالواسط تقید کی ایجاد کا ذمہ وار بھی ہے جسے اس نے نظم کی صورت میں پیش کرنا لیند کیا تا کہ اس کی قدر سہولت ہے سامع کی یا دواشت میں شامل ہو سکے۔ ای کے ساتھ ہی میں (انجو لئے کی صلاحیت کو مزید کم ورکز نے کے لیے ) شیاس (Tisias) اور جار جیاز کا حوالہ بھی ورنا چی طرح معلوم ہے کہ امکانات تھا گئ ہے بھی زیادہ تو کی تر ہوتے ہیں (اوران کا واراز کا واران کا وارز بھی طرح معلوم ہے کہ امکانات تھا گئ ہے بھی تھا کی تو ت سے معمول کو عظم میں وجیع تر ہوتا ہے ) لہذا وہ دلائل کی اپنی قوت سے معمول کو عظم میش میں معمول ثابت کرنے اور قدیم کو جدید کا مجس دینے اور جدید کو قدیم کی صورت میں پیش کرنے ش معمول ثابت کرنے اور قدیم کو جدید کا جب با قاعدہ طریقہ بائے کا روضع کر رکھے ہیں، ان میں اور انتخاب کی جھے یا دہ جدب میں نے پروڈ میکس کو سے بات بتائی تو دہ خوب بنا اور میں جو بی بیات بتائی تو دہ خوب بنا اور میں جو بی ہیں۔ اور اس کی خوبی ہیں ہے کہ ندو و اور میں جو بیات بتائی تو دہ خوب بنا ہی اور دی طور پر مختور بلکہ معقول طوالت کا حامل ہے۔

فیڈرس: پروڈیکس نے تو کمال کردیا۔

ستراط: اور پھرالی مثالوں میں پہیاس جے اجنبی مغائر بھی کہاجا تا ہے، بھی شامل ہے جو پروڈ میس کی تائید کرتا ہے۔

فیڈری: ہاںہ!

ستراط: اُنھی میں پوکس (Polus) کا ذکر بھی آنا چاہیے جس کے پاس ڈبلوشیالو بی (Diplasiology)، کہاوتوں کے علم اورا کیونالو جی (Eikonology) کا بے پناہ ذخیرہ موجود ہاوران ہی کی مدد سے وہ اے لائسیاس کی طرف سے دیے گئے ناموں کو درست کر کے ان کی تعلیم دیتا ہے۔

فیڈران: پردتافورس کے پاس ایس کوئی شے نہیں؟

ستراط: کیوں نہیں!اے درست ذخیرہ الفاظ ( ڈکشن ) کے استعال پر دسترس حاصل ہے، علاوہ ازیں اس کے پاس وعظوں پر مشتمل ایسے خطبات کا ذخیرہ موجود ہے جن میں ایک غریب بوڑھے کے دکھوں کے اظہار سے لے کربہت سے دیگر موضوعات پر ایسے جذباتی پیرائے میں گفتگو پر مشتمل تقریریں ہیں (ان میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا عنوان ' پہلسی ڈون کا (Chalcedonian) دیو'' ہے) بن سے ذریعے وہ پورے مجمع کے جذبات سے کھیل سکتا ہے اور وہ لوگوں کے جذبات کو ہفتعل کرنے ہے فین کے باعث اپنی مرضی کی کوئی بھی صورت حال تخلیق کرسکتا ہے چاہاں کے ہفتعل کرنے کے فن کے باعث اپنی مرضی کی کوئی بھی صورت حال تخلیق کرسکتا ہے چاہاں کے پاس اس سے لیے کوئی ٹھوس بنیا دموجو دہویا نہیں۔اس کے کا میابی کی دلیل میہ ہے کہ اس کی طویل پاس اس سے لیے کوئی ٹھوس بنیا دہ چیسی بحال رہتی ہے اور وہ آخر میں بعض نکات کا اعادہ چاہتے میں سے بین تقریبے کی لفظ نہ وہرائے جا کمیں اور اس کے لیے نیا پیرا میا اختیار کیا جائے۔

یں اس کو یا آپ کا اشارہ اس حقیقت کی طرف ہے کہ تقریر کے اختتام پر موضوع کا ایک مؤٹر خلاصہ بیان فیڈرس: کر دیا جائے تا کہ اصل مقصد سامعین کے ذہنوں میں آسانی سے باقی رہ سکے اور ان کی یا دواشت کابراہ راست حصہ بن جائے۔

مقرط: یہاں تک پہنچ کر گویاسب کچھ کہہ چکا جو میں فن خطابت کے بارے میں کہنا چاتا تھایا کہہ سکتا تھا۔ اے اگراس میں کچھاضا فہ کرنا چاہیں توارشاد فرمائیں۔

فیڈری: مجھ فاص نہیں۔میرے ذہن میں اس موضوع پرکوئی بات نہیں جس کا آپ نے ذکر نہ کر دیا ہو۔

مقراط: غیراہم باتوں کو چھوڑ ہےا درآ ہے اپنی توجہ ایک بہت ہی اہم سوال پرمر کوزکریں اور سوال ہیہ کہ اس فن خطابت میں کون می خاص طاقت پوشیدہ ہے اور پیر کہ اس کا استعال کن مواقع پرمکن ہے؟

فیڈری: بہت زبردست قوت ہے اور بیموامی جلسوں یا اجتماعات میں ظاہر ہوتی ہے۔

۔ ۔ ۔ ۔ وہ تو ہے گرمیں فی الوقت بیہ چاہتا ہوں کہ ماہرین فن خطابت کے بارے میں، کیا آپ کا بھی وہی سفراط: ۔ فقط نظر ہے جو میراہے؟ مجھے تو ان کے اس فن میں بے پناہ خامیاں اور نقصان دہ عوامل نظر آتے فقط نظر ہے جو میراہے؟ مجھے تو ان کے اس فن میں بے پناہ خامیاں اور نقصان دہ عوامل نظر آتے

فیڈری: مثلاً کیے نقائص کوئی ایک مثال تو دیجے!

اط: ہاں ہاں! مثال بھی دیتا ہوں۔ فرض بیجے کوئی شخص آپ کے دوست اربکسی میکس (Eryximachus)

یاس کے باپ اکیومینس کے پاس آئے اور یوں گویا ہوا، مجھے ایسی ادو میکا استعال معلوم ہے جن

میاس کے باپ اکیومینس کے پاس آئے اور دیس قے آ وراور دست آ ورادو میہ بھی دے سکتا ہوں، اورالیی ہی

دیگر صلاحیتیں بھی مجھے حاصل ہیں۔ سو بیس نہ صرف میہ کہ خودا کیک متند طبیب ہونے کا دعویٰ کرتا

ہوں بلکہ اسی علم کے زور پر دوسروں کو طبابت کی تعلیم بھی دے سکتا ہوں۔ تو آپ کے خیال میں وہ

اسے کیا جواب دیں گے؟

فیڈری: وہ یقیناً اس سے بیدور یافت کریں گے کہ آیا وہ بیابھی جانتا ہے کہ کس مریض کوکون کی دوراکی والے اس میں کا دوراکی دور

اور لانی مقدار ہیں دن ہاں ہے ۔۔۔
اور فرض سیجیے کداس کا جواب بیہ ہے کہ وہ ایسی تفصیلات سے نابلد ہے اور فرض کر لیتا ہے کہ ال اور فرض بیجے کدان ہ بوب ہے۔، مریض جواس سے طبی مشورے لینے آئیں گے،خود جانتے ہول گے کدانھیں کتی دواکر الرئیا

ہے۔ فیڈری: الیمی صورت میں دواس سے یہی کہہ سکتے ہیں کہ دو پاگل یا کوئی مدعی نصیلت ہے جو جمعتا ہے کہ ایی صورت میں بعض نامکمل باتیں پڑھ کروہ اس فن میں ماہر ہو گیا ہے یا دو چارنسخوں کی مدے المک نیاب میں میں ہے۔ ٹوئیاں مارنے کے بعد وہ طبیب بن چکا ہے حالانکہ فی الحقیقت اسے فن طبابت کی پھیجو ابھ تہیں۔

اور فرض کیجے کہ کوئی فردای طرح سوفوکلس (sophocles) یا یور پیڈس (Euripedus) کے یاس آئے اور کم کہ: وہ ایک معمولی سے نکتے پرایک طویل خطاب پیش کرسکتا ہاورایک طویل پ ہے۔ بحث والے موضوع کو چند جملوں میں سمیٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔علاوہ ازیں وہ تقریر کے ذریعے د کھ، رنج والم اور حیات انسانی ہے متعلق تکالیف اور پریشانیوں کا نقشہ کھینج کرر کھ سکتا ہے اور پر يجھ جب دوسروں کوسکھا تا ہے توسمجھتا ہے کہ وہ انھیں المیے کی تعلیم دے رہا ہے۔ تو وہ کیا کہیں

فیڈری: وہ لوگ یقیناً اُس خص کامضحکہ اُڑا کیں گے جو مجھتا ہے کہ مختلف عناصر کور تیب داربیان کردیے کا نام الميه (ٹريجڈي) ہے۔

بلکہ میں توسی بھی خیال کرتا ہوں کہ وہ اس ہے برہم ہوں گے اور اسے بُر ابھا کہیں گے اور ای طرح ہے وہ ایسے شخص کوموسیقار قرار نہیں ویں گے جو ہارمونیم پر دھیمے اور شوخ دھنیں بجالیتا ہو۔ دوتر اے احمق اور بے وقوف ہی قرار دیں گے ۔ مگر ایک ماہر موسیقار اپنی نرم اور موسیقیت جمری آواز میں اس سے میہ کہے گا: عزیز دوست! اگرتم ای حد تک ہارمونیم بجاتے ہوتو تم ہارمونیم بجائے گا دعویٰ تو کر سکتے ہو مگر ہم آ ہنگی کو بیجھنے کا دعویٰ نہیں کر سکتے کیونکہ تمھارے پاس ہم آ ہنگی کالفظ ابتدالی علم ہے جبکہ مکمل اوراصل ہم آ جنگی بہت دور کی شے ہے۔ فيدرس: بالكل درست. ای طرح سوفوکلس المید کا ماہر ہونے کا دعویٰ کرنے والے سے کہدسکتا ہے کہ بھی پہتلیم کہ تعصیں عزاط: المیے کا پچھ نہ پچھا ابتدائی علم حاصل ہے مگر المید (ٹریجٹری) جے کہتے ہیں وہ پچھا ورہی چیز ہے اور بے پناہ وسعت کی حامل ہے۔ای طرح ایکیومینس طبابت کے دعو پدارسے طب اورا دویہ کے علوم کے بارے میں یہی پچھ کہے گا۔ ہے ناں؟

ندرى: جيهان!

فیڈری: آپ کے نقط نظر کو میں مکمل طور پر شلیم کرتا ہوں جناب سقراط! کونی خطابت کے بارے میں لوگ وہی کچھ لکھتے ہیں یا بیان کرتے ہیں جیسے آپ نے فر مایا ہے۔ یہاں تک کہ میں آپ سے متفق ہوں۔ مگراب بھی میں بیرجانے کے لیے بے تاب ہوں کہ خطابت اور قائل کرنے کی صلاحیت کا حقق علی ہیں۔ یہ جانے کے لیے بے تاب ہوں کہ خطابت اور قائل کرنے کی صلاحیت کا حقق علی ہیں ہے۔ جات کی سات ہوں کہ خطابت اور قائل کرنے کی صلاحیت کا حقق علی ہیں ہے۔ جات کی سات ہوں کہ خطابت اور قائل کرنے کی صلاحیت کا حقق علی ہیں ہے۔ ا

حقیقی علم کہاں سے اور کیسے حاصل کیا جاسکتا ہے؟

سرّاط: فن خطابت میں کمال کا حصول (ایک منجھے ہوئے مقرر بننے کے لیے ) بالکل دیساہی ہے جیسے دیگر علوم وفنون کے لیے ہوسکتا ہے بلکہ ہوتا ہے۔اس کا پچھ حصہ تو خدا داد ہوتا ہے مگر پچھ حصہ فن خودعطا کرنا ہے (بیعن فن کا حصول ول و جان سے شروع کرتے ہی فن خودر ہنمائی شروع کر نیا ہے اور مخصوص رویوں کی پرواخت میں ممر ہوتا ہے ) اگر آپ کو فطری طلاحیت بھی دستیاب ہواور آپ فن سے متعلق علم حاصل کر کے مناسب مشق اور ریاضت بھی بہم پہنچا کمیں تو یقینا آپ کو مطلوب ہمارے حاصل ہو عتی ہے اور آپ ایک ماہر فن خطیب بن سکتے ہیں اور ان میں سے کسی عضر میں بھی جم احدر کمی رہ جائے گی اسی قدر آپ کی مہارت اور صلاحیت بھی ناقص ہوگی ۔ گرفن خطابت کم از کم جم اس کی حقیقی ساخت ہے وہ لائسیاس اور تھر کی میکس (Thrasymachus) کی پیروی سے ممکن جم میں۔

فیڈری: تب پھر کس کی پیروی ضروری ہے؟

سقراط: میراخیال ہے کفن خطابت کے ماہر ین میں پیریکلس کومنفر دمقام حاصل ہے۔

فيدُرى: ال كمتعلق آپكيا كهد كلت بين؟

قراط: تمام علوم وفنون کے لیے وسیع تر بحث وتمحیص اور بلند درجہ صلاحیت تخمینہ کاری درکار ہوتی ہا کہ فطرت فن کی حقیقت تک پہنچا جا سکے۔ البتة ان میں بلند خیالی اور کارکردگی میں المملیت بھی ہم کر دار اداکرتی ہے اور یہی وہ اضافی خوبی ہے جو پیریں ککس نے اینگراغورث (Anaxagorus) جے وہ اتفاق ہے جا نتا تھا ہے یا اس کے ساتھ گھل مل جانے کی بدولت حاصل کی۔ اس اتفات نے اسے وہ اتفاق ہے جا نتا تھا ہے یا اس کے ساتھ گھل مل جانے کی بدولت حاصل کی۔ اس اتفات نے اسے فیلے ہے وہ اتفاق ہے گویا بھر دیا اور اسے ذہمن اور منفی ذہمن کاعلم حاصل ہوا کیونکہ اینگراغورث نہ صرف اس علم میں ماہر تھا بلکہ این خطابت میں اس کا بھر پور استعال کرتا تھا۔

فيدرس: ذرامزيدوضاحت كيجيا

سقراط: آپکوپتا ہونا چاہے کفن خطابت بھی علم الا دویہ یاعلم الطب کی طرح ہے۔

فیڈرس: وہ کیسے جناب۔

نرق صرف بیہ ہے کہ علم طب کے لیے جسم کے جملہ کوائف جاننے کی ضرورت پڑتی ہے جبکہ فن خطابت کے لیے روح کے تمام کوائف سے واقفیت لازم ہے۔اگر ہم صرف اندازے ہے بہاں بلکہ سائنسی طرز فکر اور رویے کی صورت میں بات کو آ گے بڑھا کیں تو یہی بات سائے آئے گ<sup>ا کہ</sup> جیسے جسم انی عوارض اور کمزوری کا علاج او ویہ اور خوراک سے ہوتا ہے اس طرح روح کے عوارض اور کمزوری کوالفاظ اور (وہنی) تربیت کے ذریعے رفع کیا جاسکتا ہے۔ نیڈری: میراخیال ہے جناب سقراط، کہآپ کاتصور درست ہے۔

اور کیا آپ کومعلوم ہے کہ پورے انسانی وجود کو جانے بغیر فقط روحِ انسانی کو ذہانت کے ذریعے

مجها جاسکتا ہے۔

مرا کلیپاؤ کے شاطر فرین (بقراط) نے تو کہا ہے کہ انسانی جسم کاعلم ای صورت میں ممکن ہے . جباے جامعیت کے ساتھ (بیعنی کلی صورت میں) عاصل کیا جائے۔

ہاں دوست! اور اس نے ایک لحاظ ہے بالکل درست کہا ہے مگر ہمیں صرف بقراط کا نام ہی سُن کر مطمئن نہیں ہوجانا جاہیے بلکہ بیجانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے کہ اس کا بیفر مان خوداس کے نظریة فطرت ہے ہم آ ہنگ بھی ہے پانہیں۔

فیڈری: جی ہاں، پیجاننا تو ضروری ہے۔

الی صورت میں ہمیں میرجانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ بقراط نے اس موضوع پر اور فطرت کے ویگر مظاہر کے بارے میں کیا کہاہے؟ کیا ہارے لیے،اس خمن میں،سب سے پہلے پیجا ننا ضرور ی ندہوگا کہ جس شے کوہم جاننے کے خواہشمند ہیں وہ مفرد ہے یا مرکب اور اگر مفردیا سادہ ہے تو دیگراشیا کے ساتھ کمل کرنے کے لیے اسے کس قتم کی قوت در کار ہوتی ہے اور اگرید مرکب کثیر نوعیت کی ہے تو ہے کہ اس میں کتنی انواع کی دیگر اشیا موجود ہیں؟ ایسی صورت میں ہمیں ایک ایک عضر کولے کر برکھنا ہوگا کہ آخر کس قوت کے مل کے ذریعے (جاہے وہ قوت استعال کررہی ہوں یا ان پرقوت كااستعال مور مامو) وه موجوده صورت اختيار كريا كي بين؟

فیدرس: بظامرتوآپی باتیس درست بی لگتی ہیں۔

سقراط: بغیرتجزیے کے اشیا کی حقیقت دریافت کرنے کی کوشش اندھوں کی طرح ٹا مک ٹوئیاں مارنے کے مترادف ہے اور بیتو ظاہر ہی ہے کہ ایک آرشٹ کی جیثیت کسی اندھے اور گونگے بہرے کی ت نہیں ہوسکتی۔ایک ماہرفن خطابت جب اپنے طلبہ کواس فن کی تعلیم دیتا ہے ( خاص طور پر سائنسی بنیادوں پر) تووہ جن افراد سے مخاطب ہان کی فطرت ہے آگا ہی کامختاج ضرور ہوتا ہے اور یہی فطرت دراصل ان کی روحوں کاعلم ہے۔

فيدرس: يقينا!

گویااس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہاس کی با تیں سامعین کی روحوں کوچھوکر گزریں کیونکہ سامعین

میں یقین کامل ای صورت میں پیدا ہوسکتا ہے۔

فدُري: بالكل صحح!

ئیزری: باس. سقراط: یعنی پیربات واضح ہے کہ تھر یم میکس یااس قبیل کے دیگرافراد جب فن خطابت کی تعلیم و قدریس کا تا ناز کرتے ہیں تو سب سے پہلے روح ہی کے مطالعے کو پیش کرتے ہیں اور ای کارروائی کے اعار رہے ہیں معلوم ہوسکتا ہے کہ روح کوئی مفرد ہے یا جسم کی طرح نوعیت کی حامل ہے۔ ان کو روح کی فطرت یا اصلیت ہے آگاہی کا نام دیں گے۔

فیڈری: یقیناایاتی ہوگا۔

سے اط: دوسرے نمبر پر دہ اس طریق کار کی وضاحت کرتے ہیں جس کے ذریعے سے روح کسی شے پٹل كرتى بيكى شے كے زيم كل آتى ہے۔

فدرى: درست!

تيسر ير مرطع پر جب انسان كى روح كامكمل تجزيه كرلياجا تا ہے اور ساتھ ہى تقارىر،ان كى اتسام اوران کے اثرات کا گہرا مطالعہ کرلیا جاتا ہے تب طلبہ کو بتایا جاتا ہے کہ کن عوامل اور عناصر کی بدولت کی خاص قتم کی دلیل بعض لوگوں پراٹر انداز ہوتی ہے مگر دوسروں پرنہیں ہوتی۔

فیڈری: آپ نے حقائق جانے کے برے خوبصورت طریقے کا انگشاف کیا ہے۔

ستراط: جی ہاں۔ بیا کلوتا اور مناسب ترین طریقہ ہے جس کے ذریعے گفتگو یا تحریر دونوں صورتوں میں کی موضوع برفن کے اُصولوں کی روشنی میں اظہارِ خیال ممکن ہوسکتا ہے مگر آج کے لکھنے والوں میں جن میں سے ایک کے نقشِ قدم پر آپ بھی چلنا جاہتے ہیں) یہ بردانقص پایا جاتا ہے کہ وہ روح کی فطری کیفیت کو جانتے ہوئے بھی اسے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب تک وہ مارے تشایم کردہ اُصولوں پر کار بندرہ کر گفتگو یا تقریر قلمبند نہیں کرتے ہم یہی کہیں گے کہ وہ فن کے اُصولوں کی پاسداری نبیں کررہے ہیں۔

فيدرس: آپ كيييس سن راهول\_

خطابت ایک ایبافن ہے جس کے ذریعے روحوں کومحور کیا جاتا ہے سواس کے لیے لازم ہے کہ خطیب مختلف لوگوں کی روحوں کے باہمی امتیازات کو سیجھنے کی کوشش کرے اب بیروجیں اس قدر زیادہ ہیں اوران میں اس قدرزیادہ تنوع پایاجا تا ہے کہ ان کی مدد سے ایک انسان کے دوسرے کے

مابین امتیازات کو مجھنا ایک بہت بڑی اور غیر معمولی صلاحیت کا تقاضا کرتا ہے لہذا تھریم میکس نفس انسانی کے تجزیے کے بعد جب آگے بردھتا ہے تو وہ نقار پر کومختلف اقسام میں تقسیم کر لیتا ہے اوروہ با قاعدہ فلاں قتم کی طرز پران کے نام رکھ لیتا ہے اور طے کر لیتا ہے کہ فلاں قتم کے لوگ فلاں قتم کی تقریر سے متاثر ہوں گے اور وہ با قاعدہ اس اُصول کے لیے جواز رکھتا ہے۔سب سے پہلے تو ر و کیمنا ضروری ہے کہ فن خطابت کے طالب علم کی ذات میں (آواز، تلفظ اور ای قتم کے دیگر) یں۔ بنیادی مطلوبہ خصائص ہونے جاہئیں اور دوسرے مرحلے میں وہ ان صلاحیتوں کوعملی صورت حال میں متعدد باراستعمال کر چکا ہواور وہ ان تجربات کواپنے فن کی باریکیوں کے حوالے ہے مختلف مرحلوں پر استعمال کرنے کی صلاحیت کا حامل بھی ہوور نیاس کاعلم اساتذہ کے خطبات ہے آگے نہ بڑھ سکے گا۔ مگر جب وہ بیمعلوم کر لے گا کہ کس فتم کے لوگوں کو کس فتم کی تقریر متاثر کرتی ہے؟ اور جب وہ ان لوگوں کواپنے سامنے دیکھتا ہے جن کے متعلق وہ مفروضوں میں بات کرر ہاتھا اور اب اے اس کی نوعیت کے حوالے سے پہان لیتا ہے توایخ آپ سے مخاطب ہوکر کہتا ہے: اچھا! توبہ ہے وہ مخص جس کی شخصیت فلال نوعیت کی ہے اورائے سی خاص نقط ، نظر اور رائے ہے متفق كرنے كے ليے فلاں دليل كارگر ہوگی۔ جو خض بيسب كچھ جانتا ہے اوراس كے علاوہ اس كے علم میں سمجھی ہے کہ اے کب بولنا اور کب خاموش ہونا ہے اور کب اے لوگوں کی مدرد یوں کو أكسانے والے الفاظ استعال كرنے حابئيں كب لوگوں كے دل كوچھونے والے جملے بولنے جابئیں، کب ان کے جذبات کو اُبھارنے کا موقع ہوتا ہے اور اس طرح کے دیگر انداز ہائے تقریر جواس نے سیکھر کھے ہیں کن مواقع پر مؤثر ثابت ہوتے ہیں، جب تک وہ ان صلاحیتوں ہے متصف نہیں ہوجا تا، اسے ماہرخطیب اورمقرر کہلانے کاحق حاصل نہیں اور یہ کہ اگروہ ان متذکرہ نکات میں سے ایک میں بھی خام ہو (خواہ وہ سکھانے کے حوالے سے ہویا بولنے یا لکھنے سے متعلق ) اوراس کے متعلق اس کا دعویٰ یہ ہو کہ وہ ما ہرفن ہے اور اُصولوں کی پاسداری کرتا ہے تو اس کی بات پریفین کر لینے سے بوی حماقت کوئی اور نہ ہوگی۔ایی صورت میں اُستادیمی کہدسکتا ہے کہ ہاں بھی فیڈرس اور سقراط کیا تمھاری بھی ایٹے خص کے بارے میں یہی رائے ہے یا مجھے اس کے لیے کی اور سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ فیڈرس: ایسے ہی آ دمی ہے (جتناممکن ہو سکے) فائدہ أٹھالینا چاہیے کیونکہ حقیقی معنوں میں ماہرفن کی دستیا بی آ سان نه ہوگی کیونکہ اس صد تک کمال فن کے حال کا وجود تو تقریباً ناممکنات ہیں ہے ہوگا۔

سراط بیتو آپ نے ورست کہا! لہذا ہمیں اس معاطے کو ہرامکان کی روثنی ہیں دیکھنا چاہیے اور ہمیں میں میں میں است ہوگا ہے کہ آیا اس کا کوئی مختفر گرمؤ ٹر راستہ بھی ہے یا نہیں کیونکہ جب کوئی مختفرا ورآ سمان الرح دستیاب ہوتو گھاؤ کھراؤوالا راستہ اختیار کرنے ہیں کوئی معقولیت نہیں اور ہیں آپ سے کہوں گا کہ اور اشت پر زور و ہے کہ الاکسیاس یا ایسے کسی فرد کی ہوئی ہاتوں ہیں سے المحال کی بوئی ہاتوں میں سے المحال کی نشاندہ میں کریں جوہمیں یہاں (دریافت حقیقت کے ممل میں) مددگار شاہت ہوئیس سے المحال فیڈری:

اگر تلاش مورمند شاہت ہوتو کوئی حرج نہیں مگراس وقت میرے ذہن میں کچھ بھی نہیں آ رہا۔

مقراط: فرض کیجیے ہیں ہی آپ کو کی ماہر کی کہی ہوئی بات بتا دوں تو۔

نيذرى: مجمح خوشى بوگى-

ستراط: کیا،جیسا کہ کہاوت ہے، بھیڑیا ساعت کا دعویدار ہوسکتا ہے؟

فيدرى: آپى كېياكياكهاجائىكا؟

مقراط: وہ تو یکی دلیل پیش کرے گا کہ الن، معاملات پرضرورت سے زیادہ روشی والنے کی ضرورت ہے اللہ منہ کہ اس معاملات پرضرورت سے زیادہ روشی والنے کی ضرورت کے نہیں۔ آخرات پر بیس گھاؤ کہ ایس کے بیس من کردا ہی گھرا تو پھر بیس گھاؤ کہ ایس کے بیس عرض کیا ہے کہ جب سوال عدل یا بھلائی کا بیان لوگوں کا ہوکہ عدل اور سچائی ان کا شعار رہا ہو (چاہ بیشعار فطر تا ہو یا عادتاً) اور پھروہ خطابت کا پیشہ اپنا لے تب بھی اسے (قانون کورٹ آف لاوغیرہ کے حوالے سے ) کی بھلائی کا پرچارکر نے پیشہ اپنا لے تب بھی اسے (قانون کورٹ آف لاوغیرہ کے حوالے سے ) کی بھلائی کا پرچارکر نے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہاں سچائی کی اتن اہمیت نہیں جتنی یقتین کامل کی ہے۔ سوایک خطیب کے لیے لازم ہوجا تا ہے کہ وہ امکانات پر اپنی توجہ مرکوز کر سے بلکہ لوگ تو یہاں تک کتے ہیں کہ اگر کی مقدمے ہیں واقعات اگر چہ تھے ہوں مگر بظا ہر ناممکن العمل نظر آت تے ہوں تو بھی آئیس زیر بحث مقدمے ہیں واقعات اگر چہ تھے ہوں مگر بظا ہر ناممکن العمل نظر آت تے ہوں تو بھی آئیس نار بحث طیب کوھائی نہیں لانے سے کتر انا اور گریز کرنا چا ہے اور معاملہ چا ہے الزامات کا ہو یا دفاع کا صرف امکانات ناک کو طیف خط خاطر رکھنا چا ہے اور ای لیے اپنی گفتگو یا دلائل کی پیشکش کے دوران ای اصول کی پاسداری کی جائے گفتگو یا و تقریر فی خطابت کا ایک بہتر نمونہ شار ہوگی۔

بلکہ مخش امکانات مخوظ رکھنے چا ہمیں۔ اگر پوری تقریر کے دوران ای اُصول کی پاسداری کی جائے وہ تقریر فرن خطابت کا ایک بہتر نمونہ شار ہوگی۔

فیڈرس: محترم سقراط! بالکل یہی بات خطابت کے فن کے یروفیسر بھی کہتے ہیں۔ میں بھولانہیں ہوں کہ کچھ

ورقبل ہم نے اسی موضوع کو بیان کیا تھا بہر طور پی نقط بنیا دی اہمیت کا حامل ہے۔

میرا خیال ہے آپ نسیاس سے تو واقف ہی ہوں گے۔کیاس کے ہاں بھی''امکانات'' کا وہی

مفہوم نہیں ہے جو بہت سے دوسرے ماہرین کے ہاں ہے؟

ندرس: يقيناس نے بھی ايابی کہا ہے۔

نیزرں جی یقین ہے کہ اس کے ذہن میں بھی ایک چالاک مگر شریف آدی کا کیس ہے۔ وہ اس طرح سے اطاء:

ہی یقین ہے کہ ایک بظاہر کمزور اور د بلے پیلے مگر نی الحقیقت طاقتو شخص نے ایک موٹے تازے مگر بردول شخص پر حملہ کر کے اسے قیمتی کوٹ یا الی ہی کسی قیمتی شے سے محروم کر دیا ہے۔ اسے جب عدالت میں لایا جاتا ہے تو جے وکیل کے فرائض سرانجام دینے ہیں دونوں پارٹیوں سے کہتا ہے کہ وہ جھوٹ ہولے بغیر اپنامؤ قف ثابت نہیں کر سکتے۔ بظاہر ہے کے کے مگر برد ول شخص کو یہ بیان دینا چاہے ہوئے ہوئے کی افراد نے حملہ کیا جبکہ دوسری پارٹی اس پر زور دیتے ہوئے کے وہ تو تنہا تھا یوں اپنے مؤ قف کا خبوت پیش کرنا چاہیے، میر ہے جیسا ایک کمز ورخض اس ہے کے اور مضور شخص پر اوّل تو حملے کی جرائت ہی نہیں کر سکتا اور کہیں کر بھی بیٹھے تو اُلٹا مار کھا ہے گا وہ اسے مضبور شخص پر اوّل تو حملے کی جرائت ہی نہیں کر سکتا اور کہیں کر بھی بیٹھے تو اُلٹا مار کھا ہے گا وہ اسے اوٹ کسے سکتا ہے۔ اس طرح شکایت کنندہ اپنی برد کی کا اعتر اف حتی الا مکان نہیں کر سے گا اور اس

نیڈرس: یقیناآپ نے درست فرمایا ہے۔

عتى ہيں۔ جناب فيڈرس! كياميس في درست نہيں كها؟

سقراط: ذرا ملاحظہ فرمائے۔ یہ کیساانو کھافن ہے (جس سے بچے کوجھوٹ اور جھوٹ کو بچے ثابت کیا جاسکتا ہوں) ایجاد کیا ہے) جسے نسیاس یاالیے دوسرے ماہرین نے (خواہ وہ کسی ملک اور قوم سے متعلق ہوں) ایجاد کیا ہے۔کیااس (نسیاس) کے ساتھ ہمیں پچھاظہار خیال اور گفتگو کرنہیں کینی چاہیے؟

طرح وہ اور جھوٹ گھڑے گا اور اس مصنوعی استدلال کے کسی کمزور پبلوکو بنیاد بنا کرہم اس کے

دعوے کورد کر دیں گے۔اس نظام میں اس طرح کی کارروائیوں کی اور بھی بے شارمثالیں پیش کی حا

فیڈرس: ہماس کے بارے میں کیا کہ سکتے ہیں؟

سقراط: ہمیں اپنی موجودہ بحث کے متعلق بات چیت کا آغاز کرنا ہوگا مگر ہم اے بتا سکتے ہیں کہ اس کے آنے ہے قبل ہم یہ کہدرہے تھے کہ جس امکان کا وہ تذکرہ کر رہا تھاوہ لوگوں کے ذہنوں میں محض اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ان کی حقیقت کے سامنے پچھیمما ثلت ظاہر ہوتی ہے اوراسی کوہم نے ابھی ا پی گفتگو میں ثابت کیا ہے کہ جوفرد سچائی سے کما حقہ واقف ہے، وہی اصل سچائی اور سچائی کالباد ا پی لفتلویں تا بت یہ ہے۔ اور منے والے جھوٹ کے درمیان ظاہری مشابہت کی حقیقت کو پہچان سکتا ہے۔اگر دونن خطاب اوڑھنے والے بھوت ہے۔ یہ ۔ معلق اس کےعلاوہ پکھ بیان کرنے پر تیارر ہے تو ہم گوش برآ واز ہیں اورا گرنہیں تو ہم اسپائی سے میں ان مطمئن ہیں اور وہ نقطہ نظریہ ہے کہ جب تک کوئی مقررا پے سامعین کوئی اللہ مطمئن ہیں اور وہ نقطہ نظریہ ہے کہ جب تک کوئی مقررا پے سامعین کوئیلنی نقط مطرے ہیں۔ خصائص کے اعتبارے شناخت کرتے ہوئے انھیں مختلف گروہوں میں تقسیم نہیں کرتااور پھرائیں سیریس کے اعتبارے شناخت کرتے ہوئے انھیں مختلف کروہوں میں تقسیم نہیں کرتااور پھرائیں وہ، ن کے بغیر حاصل نہیں ہو پاتی اور ہرا چھے مخف کو بید مشقت برداشت کرنی چاہے۔ محض اس کینہیں کہ وہ ایک کامیاب مقرراور خطیب کی حیثیت سے لوگوں کومتا ژکر سکے بلکہ ان کی کی ہے۔ لیے بھی کہاہے اپنی گفتگواورا ندازا ظہار کوخدا کی پیند کے مطابق شکل دے سکے کیونکہ ہم سے زیادہ ذ بین وفطین لوگ میه کهه چکے بین کدایک حساس اور باصلاحیت اور صاحب فنم وادراک شخص <sub>کی</sub> علامت بیہے کہ دہ اپنے جیسے معمولی غلاموں کو مطمئن کرنا کم از کم اپنااوّ لین مقصد قرار نہ دے بلکہ اس كالطح نظرا چھے اور شرفا كومطمئن كرنا ہونا چاہيے اور اگريدراسته طويل اور ألجھا ہوا ہوت جي حیرانی کی ضرورت نہیں کیونکہ راستہ جتنا طویل اور کٹھن ہوگا۔منزل اسی قدرشا ندار ہوگی (یعنیا گر منزل مقصود عظیم ہوتو رائے کی طوالت اور کھنائی ہے ڈرنے کا کوئی جواز نہیں، البتہ جیسی معمولی منزل مقصود آپ کی ہے ( دنیاوی مقاصد کی صورت میں ) اس کے لیے مشکلات اپناناعقل مندی نہیں۔ کی توبیہ کہ جناب لمیاس! کہ اگر آپ نے پہال تک ہمارے ساتھ تو افق کیا ہے تو یقین کیجے کہ پہیں نے ن خطابت پرایک خوبصورت بحث کا آغاز ہوتا ہے۔

فیڈری: جناب سقراط بات واقعی قابلِ تعریف ہے، بشرطیکہ قابلِ عمل بھی ہو۔

بحنی ایمی نیک کام میں نا کامی کو بُر ائی قرار نہیں دیا جاسکتا ( کیونکہ کم از کم کسی اچھے کام کی کوشش تو كائل)\_

فیڈری: ہال، یہ تو بج ہے۔

فن خطابت متعلق جھوٹ اور پچ کے حوالے ہے ہم نے کافی بحث کرنی ہے، کیا خیال ہے؟

فيذرس يقينا!

سراہمی ہمیں فن تحریر ہے متعلق معقولیت اور غیر معقولیت کے بارے میں بہت کچھے کہنا ہے۔

نذرى: بالكلشج-

. کیا آپ کومعلوم ہے کہ فن خطابت کو خدا کی مرمنی کی حدود میں کیسے رکھا جا سکتا ہے یعنی اس کے لے آوی کوکون سااندازاختیار کرنے کی ضرورت ہے۔

۔ نہیں جناب! مگر کیا آپ جانتے ہیں؟ نیڈری:

میں نے ایک روایت سُن رکھی ہے۔اس کی صحت یا عدم صحت کے بارے میں تو قدیم علا ہی بہتر جانتے ہوں گے، تاہم کیا آپ کے خیال میں ہمیں حقیقت معلوم ہوجانے کے بعد بھی عوام کی

(اس کے خلاف)رائے کا احترام کرنالازم ہے؟

اگر چيآپ كاسوال متاج جواب نہيں مگر ميں چربھى يہى عرض كروں گاجو پھھآپ نے سُن ركھاہے،

مصر کے شہر نوقر اطیس میں ایک دیوتا قیام پذیر ہوا کرتا تھا جس کا نام شیث (Theuth) تھا۔ وہ پرندہ جے لک لک (Ibis) کہتے ہیں اس کی نظر میں بہت مقدس تھا۔وہ دیوتا بہت سے فنون مثلاً حساب علم جمع وتفريق، جيوميٹري، فلكيات پانسے اور چوپڑ كے كھيل وغيرہ كاموجد تھا۔ مگراس كى عظيم ترين ا یجاد حروف کی ایجاد ہے۔ان دنول پورے مصریر دیوتا تھیمس (Thamus) کی حکومت تھی اور وہ بالا کی مصر کے شہر میں متمکن تھا جے ہیلینا (یونان) کے لوگ مصری تھیمس کہتے ہیں۔وہ اس دیوتا کو ایمون (Ammon) کہتے ہیں۔ دیوتا شیث اس کے پاس آیا اوراے اپنی ایجادات دکھا کرکہا کہ عوام کوان کے استعمال کی اجازت دی جائے۔اس نے اعداد وشار کی مدد سے جمع تفریق کے مناظر بھی دکھائے اور دیگر ہے شاراستعال ہے متعلق بادشاہ ( دیوتا ) کے سوالات کے جوابات بھی فراہم کیے۔اس نے ان میں ہے بعض کی تعریف کی جبکہ دوسروں کور دکر دیا اور ای ردوقدح کے مطابق حب موقع منظوری دے دی مختلف علوم وفنون کی توصیف یا تر دید کے شمن میں تھیمس نے شیث ہے جو کچھ کہاوہ ایک طویل داستان ہے تاہم جب شیث حروف کی پیشکش پرآیا تواس نے کہا کہ بیہ وہ ایجاد ہے جومصر یوں کو زیادہ عاقل و دانا اور صاحب یا د داشت بنا دے گی کیونکہ بیر ڈہانت اور یادداشت کی قوت کے لیے خاص طور پرمفید اور معاون ہے۔ میمس نے اسے جواب دیا: اے میری ریاست کے عقل مندر مین انسان کسی موجد کی ایجادات کے مضریا مفید ہونے کے بہترین جج

(اس موجد کی بجائے) ان ایجادوں کو استعمال کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ان حروف (اس موجد ی بجاب ، ت ... آپ کی محبت بالکل ایسی ہی ہے جیسے کوئی باپ اپنی اولا دوں سے محبت کرتا ہے اور اس محبت کرتا ہے اور اس محبت کی اب آپ کی محبت بانس این سب یہ مصف بھی قرار دیتا ہے جونی الحقیقت ان میں نہیں ہوتیں ممکن ہے ا ے اسیں ان موبیوں ۔ کی ایجاد (بیروف) لوگوں کی روحول میں یا دواشت کی قوت کی بجائے بھولنے کی کیفیت بہرا ی ایجاد از بیر روب کی در بین اوراس کی وجہ بھی ہے۔وہ اس عضر پر انحصار کرنے لگیں گے جہ کی ہے۔ وہ اس عضر پر انحصار کرنے لگیں گے جہ کی ہے۔ سرے ہو جب میں اور اشت کر ور ہوگی۔ در اصل آپ نے جو پھھا یجاد کیا ہوہ یادداشت تقرن بات ہے۔ است بھولی ہوئی شے کو دوبارہ یا دد ہانی کا سبب ضرور ہے گا۔ آپ میں معاونے کرنے کی بجائے البتہ بھولی ہوئی شے کو دوبارہ یا دد ہانی کا سبب ضرور ہے گا۔ آپ یں کے ذریعے اپنے شاگردوں اور چیلوں کو جو کچھ دیں گے وہ فی نفسہ حقیقت نہیں بلکہ فقلالی ے ہوگی جس پرحقیقت کامحض گمان ہوگا۔اگر چہوہ بے شارکوا نف سے دوجار ہوں گے گردہ کچھ مادنہیں رکھ یا ئیں گے اور اگر چہان کے تصرف میں بے شار معلومات ہوں گی۔ مگر ان کی حقق وسترس صرف ان کے مجموعی تاثر تک ہوگی اوران کے دیگر عناصر کے تجزیے کا نھیں بھی ملکہ عامل نہ ہویائے گا۔وہ ایک ایسے غیر پُرکشش لوگوں کا جموم ہوگا جودانائی کا دعویٰ کریں گے مگراس میں حقیقت کا دور دور تک گزرنه هوگا \_

فیڈری: جناب سقراط: پیرحقیقت ہے کہ آپ مصراور ایسی دیگر سرزمینوں کے بارے میں کہانیاں گرنے میں جوات نہیں رکھتے۔

سقراط: ڈوڈونا کی عبادت گاہ میں ایک روایت ہے کہ شاہ بلوط کے درختوں سے پیامبرانہ ارشادات صادر ہوا کرتے تھے۔اس لیے قدیم ادوار کے لوگ ( فلفے کے عہد کی ابتدا کے باوجود ) میرکہا کرتے تھے کہ سچائی جا ہے کسی شاہ بلوط کے درخت یا چٹان ہی سے کیوں نسٹنی جائے ، قابلِ اعتبار ہوتی ہے۔ جبدآپ کے بارے میں ایسالگتا ہے کہ آپ کواس سے غرض نہیں ہوتی کہ کوئی بات ج ہے! جھوٹ بلکہ آپ اس امر کو محوظ رکھتے ہیں کہ کہنے والا کون ہے اور کہانی کس ملک یاسرز مین تے تعلق ر کھتی ہے۔

فیڈرس: میں آپ کے دوٹوک جواب کے جواز کامعتر ف ہوں اور مجھے یقین ہے کہ تھیبان کے لوگ ( The Theban) حروف کے بارے میں اپنامخصوص نقط نظرر کھنے میں حق بجانب ہیں۔ سقراط: وه ایک بے حدسیدها ساده مخفس ہوگا۔اس لیے عیمس باایمون کے نواہائے سروش پر پورانہیں أز کے۔وہ ہرطرح سےفن کوزبانی ذرائع کی بجائے تحریری طور پر قبول کرنے اور دوسروں تک پہنچانے كا قائل معلوم ہوتا ہے اورا ليے لگتا ہے جيے اس كے خيال ميں لكھے ہوئے حروف بہر صورت زبانی ادا ہونے والے حروف سے زیادہ معتبر ہونا جا ہمیں۔ کیونکہ کی روایتوں سے زبانی طور پر گزرنے والی باتوں کے مقابلے میں تحریری باتوں کو سجھنے میں بہر صورت آسانی ہوتی ہے اور بیزیادہ قابل بجروسا بھی ہیں۔

فیڈری: اس میں کوئی شک نہیں۔

میں میں میصوں کرنے پرمجبور ہوں محترم فیڈری، کہ بدشمتی ہے تحریر بالکل ایک تصویر (پینٹنگ) کی سفراط: طرح ہوتی ہے کہا گرچہوہ مصور کے نقطہ نظر کے اظہار کا ذریعہ مجھی جاتی ہے مگر آپ بعض کوا نُف متعلق استفسار كرنا جايين توتصور بهرحال جواب فراجم كرنے سے قاصر ہوتی ہے۔ تقاریر پر بھی يبي اُصول لا گوہوتا ہے۔ كيونكه اگرچہ تقاريرا پيخ مصنف كي ذہانت كامظهر ہوسكتي ہيں۔ تاہم اگر آب ان كى ايك بہلوك بارے ميں يو چھنا جا ہيں تو جواب مے محروم رہيں كے كيونكه مقرر نے بہر کیف ایک بی نقط و نظر کو محض اینے بی نقط و نظر سے پیش کیا ہوتا ہے اور جب ایک بارتقاریر لکھ کر دی جاتی ہیں تو لوگوں تک اس امر کو طوظ رکھے بغیر پہنچتی ہیں کہ کون ان کو سمجھے گا اور کون نہیں سمجھے گا اور بیرکداس ہے سوال کا جواب حاصل ہوتا ہے اور کس کانہیں ہوتا اور اگر کسی تقریر کے خلاف منفی رقمل ظاہر کیا جائے یاان کوغلط مقصد کے لیےغلط مغانی میں حوالہ پیش کیا جائے تو بھی اس کامصنف وہاںا پنے نقطہ نظر کے دفاع کے لیے موجوز نہیں ہوتا۔

فیڈرس: بیات بھی یقیناشک وشبہ سے بالاتر ہے۔

سقراط: کیااس قتم کےالفاظ اورتقر مر کے برعکس یاان ہے مختلف کوئی الیںصورت بھی ممکن ہے جونہ صرف اس سے بہترمفہوم دے سکے بلکہ تاثر میں بھی اس سے بہتر ہو۔ گویااس کنے کافرزندجو جائز طریقے ہے حاصل ہوا ہو۔

فیڈری: آپاس کون سافرزندمراد لےرہے ہیں اوراس کامنیع کیاہے؟

سقراط: اس سے میری مراد پُراز ذبانت لفظ ہے جوذ ہنوں پُقش ہواور جواس ذہن کے مالک کووہ شعور بھی وے کہاس لفظ کو کب ادا کرنا ہے اور کب خاموثی اختیار کرنا مناسب ہوگا؟

فیڈری: کیا آپ اس سے وہ ذی روح لیعنی زندہ لفظِ علم مراد لےرہے ہیں کہ لکھا ہوالفظ در حقیقت ای کا

1

عکس ہوتا ہے اور اس سے زیادہ پھی ہیں؟

سن ہوتا ہے اور کیا گفتگو کے اس مرحلے پر میں آپ سے ایک سوال ہو چو مکآ اول اور چو ہاں میرامطلب ہی ہے۔۔ یہ کہ اپنی پہنداورتسلی کے نیج اچھی طرح سے تیار کی ہوئی اول اور سے تیار کی ہوئی انہاں ، کی ایک کے ایک ایس کی ایک کے ایک ایک کے ایک ایک کے ایک کا ایک کے ایک کا دیاں کا مال کا ایک کا دیاں کا دی کیاایک نسان یا ۱۰۰۰ - در ایس پر پھل آئے۔ وہ پوری شجیدگی سے ان پیجوں کون دیں میں کا شت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس پر پھل آئے۔ وہ پوری شجیدگی سے ان پیجوں کو کی کریز میں کا شت ترہا ہے ، در ہے ، میں بود ہے تو وہ آئھ دن میں اٹھیں خوبصورت کونیاوں کی صورت کی ا دی مرس رق میں ایک بوے تو وہ ویساہی منظر ( نیکے کوروئیدگی میں یا نطفے کو بیچے کی ہیرا پڑ ررے پیدن میں) دیکھنے کے لیے آٹھ ماہ تک انتظار کرے گا اور تب کہیں اس کے نیج کا اے مکمل نتیجہ طے گا۔ كياايابى بنان؟

بات دوسری ہے۔

. ستراط: ادر کیا ہم بیفرض کر سکتے ہیں کہ کسی عدل وانصاف پریفین رکھنے والے شخص کواتن بھی ہم نہیں ہوتی جتنی کسی کسان یا مالی کوایے بیجوں سے متعلق میسر ہوتی ہے؟

فیڈری: ہرگزنہیں جناب!

مجروه کیے جاہے گا کہانے خیالات قلم اور روشنائی سے پانی پرتحریرکرے (کہوہ نقش برآب ثابت موں) کیونکہ بیتوالیا ہی ہوگا گویاوہ ایسے الفاظ کا آج بونا چاہتا ہے جونہ تو خود کلام کر سکتے ہیں نہی دوسرول كواس كاسليقه سكها سكتة بن-

فيدرس: مددرست نبيل لكتار

سقراط: کی ہاں، بیددرست نہیں لگتا۔ وہلفظوں کے باغ میں وہ حروف کے پیج بوئے گا ضرور مگر محض لطف اندوز ہونے کے لیے اور تفریج طبع کے لیے بھی، وہ ان کو بوئے گا، اس لیے کہ ماضی کی شاندار حقیقوں کو بھول سے بچانے اور یا دواشت میں محفوظ رکھنے کے لیے۔ وہ ایبا کرے گا اپ لیے بھی اور اس راہ کے دوسرے بوڑھے مسافروں کے لیے بھی! وہ ان کی نازک بردھوڑی کودیکھڑ لطف اندوز ہوگا۔ بلکہ دوسروں کوان الفاظ کے گلدستے بنا کراین گفتگو کوسجاتے ویکھ کربھی وہ خوش ہوگا بلکہ پیتواس کے لیے وقت گزاری کا خوشگوار ترین ذریعہ ثابت ہوگا۔

نیڈری: نیڈری: معززلوگوں کی طرح عالمانہ بحث وتمحیص (وہ بھی عدل وانصاف اور نیکی جیسے موضوعات پر) میں خوش دلی سے صرف کیا جائے۔

فیڈرس! آپ بالکل درست فرمارے ہیں۔ گریداس وقت اور بھی قابلِ قدر ہوجاتی ہے (وقت کراری) جب بید ایسے سنجیدہ ماہر لسانیات کی مصرو فیات کی صورت میں ہو جو کسی روح کو سائنس (علم) کے ذریعے زرخیز پائے اوران میں الفاظ کی فصل کاشت کرے۔ ایسی صورت میں الفاظ خودا پنے لیے بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں اوراس کے لیے بھی جو انھیں کاشت کرتا ہے اور یہ اگر بظاہر شمر بار ثابت نہیں ہوتے ان میں ایسانیج ہوتا ہے جے دوسر ہوگوں نے مختلف قتم کی ذمین میں پروان چڑھایا ہوتا ہے جہال وہ لا فانی ثابت ہوتے ہیں اور انھیں اپنے مالکان کوخی الامکان کوخی الامکان خوش کرنے کی صلاحیت حاصل ہوتی ہے۔

فیڈرس: واقعی سیمعروضیت کہیں زیادہ مقدس ہے۔

سقراط: اور جناب فیڈرس ان تفصیلات کوزیرِ بحث لانے کے بعد اب ہمیں کسی نتیجہ پر پہنچنے کی کوشش کرنی ا جا ہے۔

فیڈری: کس نتیجی بات کردے ہیں آپ؟

سقراط: ہمیں لائسیاس کے بارے میں، جس پرہم نے اعتراضات وارد کیے ہیں، اس کے فن تحریروتقریر

کے بارے میں اور اس کے بیان میں فنِ خطابت کے اعتبار سے خوبیوں یا خامیوں جیسے سوالات

کے جوابات فراہم کرتا ہے جن کے نتیج میں ہم بحث کی راہ میں یہاں تک آ نکلے ہیں اور اس
مر حلے پر پہنچ کر، مجھے یقین ہے کہ ہم اس فن کے حسن وقتے کے بارے میں اور فن کی حقیقت اور اس
کے عکس کے بارے میں بہت پچھے جان چکے ہیں۔

فیڈری: جناب ستراط! اگر چه میں اس ضمن میں آپ کا ہم خیال ہوں مگر میرا جی چاہتا ہے کہ جو پچھ ہم کہہ بچے ہیں اس کا خلاصہ آپ دہرادیں۔

سقراط: جب تک کوئی شخص اپنی بحث یا زیرتجریر موضوع ہے متعلق پہلوؤں اور خصائص کے بارے میں سقراط: جب تک کوئی شخص اپنی بحث یا زیرتجریر موضوع ہے متعلق پہلوؤں اور خصائص کے بارے میں بالنفصیل سب بچھ سکے، اور ان کوان کی حقیقت مطلقہ کے مطابق تعریف نہ کرسکتا ہو، اور اس کوان کی مزید تقسیم ممکن نہ رہے تعریف کے بعد ان کوایسے اجزامیں تقسیم کرنے پر قادر نہ ہوجائے کہ ان کی مزید تقسیم ممکن نہ رہے تعریف کے بعد ان کوایسے اجزامیں تقسیم کرنے پر قادر نہ ہوجائے کہ ان کی مزید تقسیم ممکن نہ رہے

اور جب تک وہ سامعین یا قارئین کی روحوں کی حقیقت کواس حد تک نہ بجھتا ہوکہ بیسے کے سے کہ سے کہ مسلط کر سے کمن ہے اور جب تک وہ سادہ لوگوں سے مکن ہے اور جب تک وہ سادہ لوگوں سے سے سے سادہ تقریر کے انتخاب پر قد رہ حاصل اور کول سے لیے سادہ تقریر کے انتخاب پر قد رہ حاصل اندار سے میں مطابق پیش کرنے کے قابل نہیں ہوسکتا خواہ اس فر سے اطلاق درس و قد ریس کے لیے ہویا کسی کو مخصوص نقطہ نظر کا قائل کرنے کے لیے ہویا کسی کو مخصوص نقطہ نظر کا قائل کرنے کے لیے ہو، دلائل کو ہو المال کو ہو المال کو ہو المال کو ہو تی کرنے کے لیے ہویا کسی اصول کا رفر ما ہوتا ہے اور اسی نقطہ نظر کو ہم جگہ اور ہم کے انداز میں پیش کرنے کے لیے ہمیشہ یہی اُصول کا رفر ما ہوتا ہے اور اسی نقطہ نظر کو ہم جگہ اور ہم کے این مصل ہوتی ہے۔

فیڈری: بالکل درست! ہمارانقط نظر بھی بہی رہاہے۔

ستراط: علاوہ ازیں یہ بھی قابلِ توجہ ہے کہ ہم نے زیرِ بحث تقریر پر کیا کیااعتراضات کے ہیں اور یہ کہ ان اعتراضات کا جواز کیا ہے؟ کیا یہ سب ہماری سابقہ بحث وتنجیص سے ظاہر نہیں ہوتا؟

فيدرس: كياظامر بين موتا؟

سراط: مین که کیالائسیاس یا کوئی بھی دوسرافر دجس نے ایسی تحریکھی ہویا لکھے گا، وہ کوئی عام محض ہویا کوئی سے اللہ سیاستدان، قوانین تجویز کرتا ہے اوراس طرح سیاسی معاہدوں کا مصنف قرار پاتا ہے اوراپ دل سیاستدان، قوانین ہوتا ہے کہ جو پچھاس نے لکھا ہے وہ یقینی ، حقیقی اور بالکل واضح ہے، مگر جب لوگ اس میں مطمئن ہوتا ہے کہ جو پچھاس نے لکھا ہے وہ کینک کا ٹیکا ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کے زبن تحریکا جائزہ لیتے ہیں تو وہ سب پچھاس کے لیے کلنگ کا ٹیکا ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کے زبن میں اچھاور یُرے، عدل اور ظلم کا تصور واضح نہیں ہوتا۔

بلکہ وہ تو خواب اور حقیقت میں امتیاز کی صلاحیت ہے بھی عاری ٹابت ہوتا ہے، چاہے ساری دنیااس کی تعریف وتو صیف میں رطب اللیان ہی کیوں نہ ہو، پیسب کچھاس کے لیے باعثِ ذات ورسوائی کے سوااور کچھٹا بت نہیں ہوتا۔

فيدرى: يبات ويقنى ب\_

اط: گردہ فخص جوبیہ بھتا ہے کہ تحریر میں کوئی سنجیدگی کا پہلونہیں ہوتا نہ ہی کسی تحریر میں (خواہ وہ لظم ک شکل میں ہو یا نثر کی صورت میں ) کوئی قابلِ قدر موادممکن ہے خصوصاً جب وہ محض اس لیے رجز یہ انشا پردازی کی صورت میں صبط تحریر میں لائی جائیں کہ ان پر آئی تصیں بند کر کے یقین کرلیا جائے یا نقترس کی غرض سے محض ان کی تلاوت کی جائے اور ان پر کسی طرح کی تنقید و تبھرہ یا مشاورت کوجائز ندر کھا گیا ہو، یاوہ خف جس کے خیال میں بہترین سے بہترین تحریب کھی کھن اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اپنے علم کی یا دواشت کے لیے اسے قابلِ حصول بنا سکیں اور لوگوں کو وہ تحریبی پڑھنے کی شکل میں یا سنے کی صورت میں درس و تدریس کے ذریعے سے اس لیے پہنچائی جا کمیں کہ ان کے دلوں پر عدل و انصاف، نیکی اور بھلائی کے نفوش کندہ کیے جا سکیں کیونکہ بہی تحریر کا حقیقی انداز ہو سکتا ہے؟ (وونوں صور توں میں) بید و کھنا لازم ہے کہ تحریر میں کوئی سنجیدہ موضوع ہے جس کے بیان میں فصاحت اور جامعیت کو بنیاد بنایا گیا ہواور یہ اصول انسان کے اپنے اور اس کی جائز (مستحق) اولا دوں کے وضع کر دہ ہیں۔ بہی شخص اس فرد کی حیثیت رکھتا ہے کہ سب سے پہلے دہ لفظ معتبر اس کے اولا دوں کے وضع کر دہ ہیں۔ بہی فضا اس فرد کی حیثیت رکھتا ہے کہ سب سے پہلے دہ لفظ معتبر اس کے ایک بندوں ، اولا دوں اور دیگر متعلقین کے اپنے سینے میں بنیتا ہے اس کے بعد وہ اس کے بھائی بندوں ، اولا دوں اور دیگر متعلقین کے ذریعے تیے میں بنیتا ہے اس کے بعد وہ اس کے بھائی بندوں ، اولا دوں اور دیگر متعلقین کے ذریعے تھی بہی دعا کریں کہ ہم اس جسے بن سکیں۔

فیڈرس: یقین مانے میری بھی دلی خواہش اور دعا یہی ہے۔

عقراط:

چلیے! اب خطابت کا ڈراما تو ختم ہوا۔ اب آپ جائے اور لائسیاس سے کہدو یجے کہ ہم فائٹین اور

نمفس کے سکول تک گئے تھے۔ انھوں نے ہمیں آپ کے لیے یہ پیغام بھجا ہے جو کہ نہ صرف اس

کے لیے بلکہ ان جیسے دیگر افراد کے لیے (جو تقاریر تر تیب دیتے ہیں) بھی ہے، مثلاً ہومراور دیگر

شعرا جو نظمیں کھتے ہیں، خواہ ان کی نظمیں موسیقی کے پیانے پر پوری اُٹریں یا نہیں؛ سولون یا

دوسرے انشاپر داز جنھوں نے سیاسی تقریریں قالمبند کی ہیں اور جنھیں وہ قانون کا نام دیتے ہیں؛ ہم

دوسرے انشاپر داز جنھوں نے سیاسی تقریریں قلمیس ہجریریں یا تقریریں اور انشاسچائی اور حق کے

ایسے تمام لوگوں ہے کہنا چاہتے ہیں کہا گران کی نظمیس ہجریریں یا تقریریں اور انشاسچائی اور حق کے

دوغ کے لیے ہیں، اور وہ اس کے حق ہیں شہوت یا دلیل رکھتے ہوئے تق کے حوالے ہے، جب

ان کی چھان پھٹک ہو اور زبانی دلائل کے ذریعے ان کی تحریروں کو کم درجہ قرار دیا جائے تو ان

کا دفاع کرنے کی پوزیش میں ہوں تو یقین سیجے کہ انھیں نہ صرف فی الواقع شعرا، خطبا اور قانون

ساز کہا جا سکتا ہے بلکہ ان کی زندگی کو پُر عظمت بنانے کے لیے کوئی بھی اعلیٰ نام دیا جا سکتا ہے۔

ساز کہا جا سکتا ہے بلکہ ان کی زندگی کو پُر عظمت بنانے کے لیے کوئی بھی اعلیٰ نام دیا جا سکتا ہے۔

ساز کہا جا سکتا ہے بلکہ ان کی زندگی کو پُر عظمت بنانے کے لیے کوئی بھی اعلیٰ نام دیا جا سکتا ہے۔

ساز کہا جا سکتا ہے بلکہ ان کی زندگی کو پُر عظمت بنانے کے لیے کوئی بھی اعلیٰ نام دیا جا سکتا ہے۔

فیڈرس: آپاس سے بلندر کون سانام ان کے لیے جویز کرنا چاہتے ہیں۔

سقراط: میں انھیں صاحبِ حکمت (دانا یا حکیم) تو کہنہیں سکتا کیونکہ بینام صرف دیونا وَں کے لیے مخصوص عراط: میں انھیں صاحبِ حکمت اور دانا کی کے عاشق یعنی فلفی کا نام بہت مناسب معلوم ہوتا ہے جوان کے البتدان کے لیے حکمت اور دانا کی کے عاشق یعنی فلفی کا نام بہت مناسب معلوم ہوتا ہے جوان

N. W.

کے لیے ایک معقول اعزاز ہے۔

فيذرى بالكلمناب

فیڈری: بانق مناسب ہے۔ سراط: البتہ جوفر دخودا پی تقریر سے خود کو بلند ثابت نہ کر سکے ادر البامی تسلسل کی بجائے گار سے کار سراط: البتہ جوفر دخودا پی تقریر سے خود کو بلند ثابت نہ کر سکے ادر البامی تشاک کی بعث کی سر البنة جوفروحودا پی سریو -رئے تقریر سے حصوں کو جوڑے اور بار باراس میں جمع تفریق اور کی بیشی کر کے بھرمشکل تقریر سرے ریا۔ عمل کریائے ان کے لیے نام (یااعزاز)شاعر،تقریریویس یا قانون سازمناسب،وگا<sub>یہ</sub>

فیڈری: بہت مناسب بات ہے۔

مقراط: اب جائے اوراپے دوست اور ساتھی کو پیسب بتائے۔

فیڈری: مگرآپ کا بھی توایک دوست ہے۔اے کیوں نظرانداز کیا جائے۔

مقراط: ووكون ب

نیڈری: وہ خوش مکل اور خوش خوآ کیسوکریٹس (Isocrates) ہے۔آپ اس کے لیے کیا پیغام دیں گااور اس کی حیثیت کی وضاحت ہم کیے کریں گے؟

حراط: آئیسوکریش ابھی بہت کم عمراور ناتج به کار ہے مگر فیڈرس، میں اس کے بارے میں ایک پیشین گوئی کرناچا ہتا ہوں۔

فيدرس: مثلاً كون ييشين كوئى؟

ستراط: میراخیال ہے اس میں وہ فطانت موجود ہوجوخطابت میں اے لائسیاس ہے کہیں زیادہ بلندمقام دلا على باوراس كرداركوايك خوبصورت سانح مين وهالنے ميں مدد گار ثابت ہو عتى . میں اپنی چشم تصورے دیکھ رہا ہوں کہ اس کی صلاحیتیں عمر کے ساتھ ساتھ اوراُ جا گرہوں گی اور ایک وقت آئے گا کہ ماضی کے تمام ماہر ین فن خطابت اس کے سامنے بونے نظر آئیں گاار مجھے یہ بھی یقین ہے کہ وہ محض خطابت ہی پراکتفانہیں کرے گا بلکہ اپنے اندر فطری رجمانات کے طفیل وہ اس سے بہت آ گے جائے گا اور زیادہ بلند مقام حاصل کرے گا۔ کیونکہ اس کی فطرت اور مرشت میں فلفے کاعضرواضح طور برنظر آتا ہے۔ بیرہ پیغام ہے جودراصل یہال مقیم دیوتاؤں کا طرف سے ہاور میں یہ پیام آئیسوکریش کوجو مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے،خود پہنچاؤں گا البتة پلائسياس كواس كامتعاقه بيغام پنجاد يجيكيونكه وه آپ كامجبوب شخصيت --فیڈرس: میں ضرور پہنچاؤں گااوراب چونکہ دھوپ کی تیش تقریباً معدوم ہو چکی ہے، ہمیں چل دینا چاہے۔ ستراط: کیا جدا ہونے سے قبل ہمیں مقامی دیوتا وُں اور مقدس ہستیوں کے حضور دعائیے کلمات نہیں عرض کر لینے چاہئیں۔

فیڈری: ضرور!ضرور!

میدری عزیز از جان اور محبوب آپ اور دیگر دیوتاؤں ، کداس جگه پرآپ کا سابیہ مجھے روحانی اور ہاطنی حن عطا سیجے! اور میرے ظاہر اور ہاطن کو ہم آ ہنگ کر دیجے مجھے صلاحیت عطا سیجے کہ میں علیم الطبح شخص کو ظاہری دولت سے بے نیاز ہو کر پہچان سکوں اور مجھے دولت (سونے) کی اتنی مقد ارعطا سیجے جس قد رکدایک معتدل مزاج شخص بلکہ صرف وہی اس کا متحمل ہوسکتا ہواور بھی کچھ

جودہ آسانی سے لے جاسکتا ہے۔ میراخیال ہمیرے لیے یہی دعا کانی ہے۔

فیڈری: میرے لیے بھی ای سب کچھ کی دعا سیجے کیونکہ دوستوں کی تمام متعلقات مشترک ہونی چاہئیں۔

عراط: آئےاب چلیل-

公公公



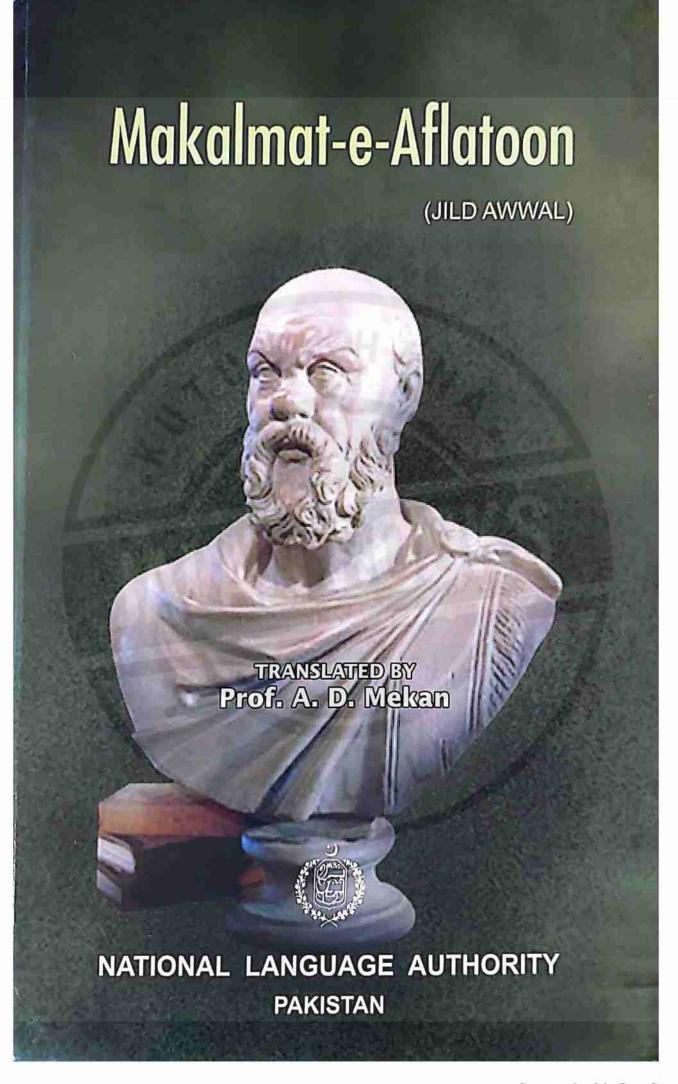